## ديباچة فسيرالقرآن

ار سیدنا حضرت میرزا بشیرالدین محمودا حمد خلیفة الشیخ الثانی

# اَعُونُ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خدا كَفْل اوررحم كساته ـهُوَ النَّاصِرُ

#### دیباچه تفسیرالقرآن(انگریزی)

اس نے ترجمہ اور تفسیری نوٹوں کو پیش کرتے ہوئے ہم یہ بتا دینا مناسب سیجھتے ہیں کہ اس کی غرض تجارتی نہیں ہے اور نہ صرف ایک جدید چیز کا پیش کرنا اصل مقصود ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اِس وقت تک وہ اقوام جوعر فی سے ناواقف ہیں ایک نئے ترجمہ کی محتاج ہیں اور ساری دنیا عربی دانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک نئے انداز کے تفسیری نوٹوں کی محتاج ہے اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

انگریزی نئے تر جمہ اور نئی تراجم غیر مسلموں نے کئے ہیں وہ سب کے سبایے تو انگریزی وہ سب کے سبایے تو انگریزی تو میں مسلموں نے کئے ہیں وہ سب کے سبایے تو بالکل تو میں مسلموں نے کئے ہیں جوعربی زبان سے یا تو بالکل ناواقف تھے یا بہت ہی کم علم عربی زبان کا رکھتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو الگ رہا وہ اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور بعض نے تو کسی اور زبان کے ترجمہ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے مفہوم اور بھی حقیقت سے دُور جایڑا تھا۔

(۲) مزیدخرابی اُن تراجم میں بیتھی کہ اُن کی بنیا دعر بی لغت پرنہیں تھی بلکہ تفسیروں پرتھی اور تفسیرا یک تخص کی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ کسی کے نز دیک قابلِ قبول ہوتا ہے اور کوئی حصہ کسی کے نز دیک بھی قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ اِس

قتم کا تر جمہ ایک رائے کا اظہار تو کہلا سکتا ہے حقیقت کا آئینہ دار نہیں کہلا سکتا۔

اِن نقائص کو مدنظرر کھتے ہوئے بیرضرورت شدیدطور پرمحسوس ہوتی تھی کہایک ایبا تر جمہ قرآن كريم كاغيرعر بي دان لوگوں كے سامنے پيش كيا جائے جو:

(الف) عربی دان افراد کی کوشش اور محنت کا نتیجه ہواور:

(ب) جولغتِ عربی برمبنی ہو۔ چنانچہ بیہانگریزی ترجمہجس کے بعد دوسری زبانوں کے تراجم إِنْشَاءَ اللَّهُ جلدشالَع كئے جائيں گے انہی دواصول کے ماتحت شائع كيا جار ہاہے۔

عربی زبان سے دوسری زبانوں اِس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ عربی زبان ایک فلسفیانہ زبان ہے اور اِس کے تمام

میں ترجمہ کرنے میں ایک دِقت الفاظ معیّن حکمتوں کے ماتحت وضع کئے گئے

ہیں اوراس وجہ سے کہان کے مادے ابتدائی جذبات ومشاہداتِ انسانی کے اظہار کے لئے بنائے گئے ہیں اس لئے استعال میں ان کے معنی بعض دفعہ نہایت وسیع ہی نہیں ہوجاتے بلکہ نہایت گہرے بھی ہوجاتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں ان کا پورا ترجمہ کرنا قریباً ناممکن ہے اور جب تک کة نشیری نوٹوں میں ان معانی کی وسعت بیان نہ کی جائے صرف ترجمہ پورے مضمون کوظا ہرنہیں کرسکتا۔اس لئے جوتر جمہ ہم پیش کررہے ہیں اِن معنوں میں مکمل تر جمہ ہیں کہلاسکتا کہانگریزی ترجمہ نے عربی عبارت کا پورامفہوم یا قریباً پورامفہوم بیان کر دیا ہے بلکہ وہ ترجمہ عربی عبارت کے مختلف مفہوموں سے صرف ایک مفہوم کو ظاہر کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ہم نے:

- (۱) مخضرنوٹ ترجمہ کے نیچے دیئے ہیں بینوٹ اِس دجہ سے کہا لیک مکمل تفسیر نہیں ہیں ان مختلف معانی کو جو ہمارے نز دیک کسی آیت کے ہیں مکمل طور پر تو نہیں ظاہر کرتے مگر کم سے کم ترجمه کی محدودیت کاکسی قدرا زاله کردیتے ہیں۔
- (۲) دوسرے پڑھنے والے کوتر جمہ میں بصیرت بخشنے کے لئے اوراس کے دل کو اِس بات پر مطمئن کرنے کے لئے کہ جوتر جمہ ہم نے کیا ہے وہ آ زادنہیں ہے بلکہ لغت اور وضع کلام کے مطابق ہے ہم نے ضروری الفاظ کے معانی الیمی کتب لغت سے جو نہ صرف مسلمانوں

کے نزدیک بلکہ عربی بولنے والے غیر مذاہب کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلّمہ ہیں حاشیہ میں دیئے ہیں تاکہ ایک عربی سے ناوا قف آ دمی بھی یہ معلوم کر سکے کہ جوتر جمہ ہم نے کیا ہے وہ خواہ کسی دوسرے کے نزدیک قابل قبول نہ ہو، مگر ہے عربی لغت کے عین مطابق۔ اور بغیر کسی قرآنی دلیل کے جس سے معلوم ہو کہ اس جگہ اس لفظ کو ان معنوں میں قرآن کریم نے استعال نہیں کیا یا بغیر شوا ہد لغت عربیہ کے اسے رد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

ترجمہ کے متعلق اس قدرتشری کے بعداب ہم تشریکی فرجوہ نوٹوں کے متعلق کی وجوہ فرٹوں کے متعلق کچھ کہنا جائے ہیں۔ اس میں کوئی

شک نہیں کہ درجنوں تفسیریں قرآن کریم کی اِس وقت تک کھی جا چکی ہیں اور شاید ان کی موجودگی میں سی نئ تفسیر کی ضرورت نہ مجھی جائے کیکن ان تفسیروں کی موجودگی کے باوجودہم نے پہنے میں اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

- (۱) جیسا کہ اوپرلکھا گیا ہے عربی زبان کے الفاظ وسیع معانی رکھتے ہیں کیکن ترجمہ میں صرف ایک ہی معنی کا خیال رکھا جاسکتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ پنچے نوٹ دیئے جاتے تا کہ بعض اورا ہم معانی پربھی روشنی پڑ جاتی ۔
- (۲) قرآن کریم کی تمام اہم اور مفصل تفسیریں جو اِس وقت تک کھی گئی ہیں عربی زبان میں ہیں اور ظاہر ہے کہ جولوگ قرآن کریم کی عبارت کونہیں سمجھ سکتے وہ اس کی تفاسیر سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔
- (۳) جونوٹ تفسیری رنگ میں قرآن کریم کے تراجم کے حواشی میں غیرمسلم متر جموں نے کھھے ہیں وہ:
  - (الف) مخالفین اسلام کی کتب سے متأثر ہوکر لکھے گئے ہیں۔
- (ب) ان لوگوں کوعر بی زبان کا یا تو بالکل علم نہ تھا یا بہت ہی کم علم تھا اس وجہ سے معتبر اور مفصل تفسیر وں سے وہ فائدہ نہیں اُٹھا سکے۔ چنا نچیہ مغربی زبانوں میں جس قدر تراجم ہیں ان میں سے کسی ایک کے حواثی میں بھی قرآن کریم کی معتبر اور مفصل تفاسیر میں

سے کسی کا بھی حوالہ نہیں آتا، صرف ادنیٰ اورعوام الناس کی دلچیپی کے لئے لکھی ہوئی تفاسیر کا حوالہ آتا ہے اورا گرکسی بڑی تفسیر کا حوالہ ہوتا ہے تو کسی دوسری تفسیر سے نقل کیا ہوا ہوتا ہے خوداس کتاب کو بڑھ کراستفادہ کیا ہوا نہیں ہوتا۔

- (۴) کسی علمی کتاب کو سیحفے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف اُس زبان کاعلم ہوجس میں وہ کتاب کھی ہوئی ہے، نہ صرف اُن تفاسیر پرعبور ہوجواُ س زبان یاعلم کے ماہروں نے کسی ہیں بلکہ خود اُس کتاب کا بھی اِس قدر گہرا مطالعہ ہو کہ اس کی اپنی اصطلاحات اور محاورات اوران اصول کاعلم حاصل ہوجائے جن کے گرداُس کی تعلیم کی فروع چکر کھاتی ہیں۔اگریعلم نہ ہوتو تفسیروں کی مدد سے بھی کوئی شخص صیحے ترجمانی نہیں کرسکتا۔ چونکہ یہ درجہ کسی مغربی مترجم یا شارح قرآن کو حاصل نہ تھا اس لئے ان کے نوٹ بعض دفعہ مضکلہ خیز حد تک جا چہنے ہیں۔
- (۵) ہرز ماندا پنے ساتھ نے علوم لاتا ہے۔ ان علوم کی ہرعلمی کتاب کی تعلیم ایک نئی تقید کا شکار ہوتی ہے اور اس کے مطالب یا زیادہ واضح ہوجاتے ہیں یا زیادہ مشکوک ہوجاتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس کلیہ سے مشتلی نہیں ہوسکتا۔ پس موجودہ زمانہ کے علوم کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی تفسیر ضروری تھی تا معلوم ہو سکے کہ وہ موجودہ علوم کی روشنی میں اپنی ہادیا نہ شان کس حد تک قائم رکھ سکا ہے یا اس کی شان کس حد تک آگے سے بھی زیادہ روشن ہوگئی ہے۔

جب قرآن کریم کی پہلی تفاسیر کھی گئیں اُس وقت عربی زبان میں کممل بائبل موجود نہ تھی بلکہ اُس کے جن ٹکڑوں کے تراجم عربی زبان میں ہوئے تھے وہ بھی مفسرین کی دسترس سے باہر تھے اس وجہ سے پرانے مفسرین نے قرآن کریم کے ان مضامین کی طرف جن میں موسوی سلسلہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے صرف اپنے علم کے مطابق روشنی ڈالی ہے، جو بعض دفعہ نہایت مایوس کن اور بعض دفعہ مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ مغربی مصنفین ان کی غلطیوں کوقرآن کریم کی طرف منسوب کر کے ہنسی اُڑاتے ہیں حالانکہ ان مفسروں نے جو تجھکھا بائبل کو پڑھ کرنہیں لکھا بلکہ یہودی اور سیحی علماء سے یو چھ کر لکھا تھا۔ بعض دفعہ اُن

علاء نے بائبل کی بجائے اپنی روایات کی کتب سے انہیں مضمون بتا دیئے اور بعض دفعہ ان کی ناوا قفیت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ان سے تمشخر کیا۔ بیشک ان پر اعتبار کر کے ان مفسرین نے سادگی اور بے احتیاطی کا اظہار کیا لیکن اُس بات سے اُس زمانہ کے یہودی اور سیحی علاء کی دیا نت اور اُن کے تقوی پر جوزَ دیڑتی ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ اور سیحی علاء کی دیا نت اور اُن کے تقوی پر جوزَ دیڑتی ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ پس موجودہ مغربی مصنفین کوقر آن کریم کے مفسرین پر بنتی اُڑا نے کی بجائے خود اپنے آباء کی دیا نت پر ماتم کرنا چا ہے ۔ اب جبکہ بائبل کے علوم ہر کس ونا کس کے لئے ظاہر ہوگئے ہیں اور عبر انی ، لا طبنی اور یونا نی کت بھی مسلم علاء کی دسترس میں ہیں اس لیے موقع پیدا ہوگئے سے کہ نئے رنگ میں ان مضامین پر روشنی ڈالی جائے جوقر آن کریم میں موسوی سلسلہ اور مائبل کے متعلق بمان ہوئے ہیں۔

- (۲) پرانے زمانہ میں مختلف مذا ہب کے درمیان اعمال کے متعلق تعلیمی برتری کا مقابلہ بہت کم تھا، بلکہ رسم ورواج اورعقائد کی بحث تک علاء کی گفتگومحد و درہتی تھی۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی وہ تعلیم جواخلاقی، تعلیمی، اقتصادی، سیاسی اور تعامل باہمی کے امور کے متعلق تھی زیر بحث نہ آتی تھی۔ آج دنیا کی توجہ ان امور کی طرف زیادہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے قرآن کریم کی الیمی تغییر پیش کی جائے جس میں ان اُمور کے متعلق جواس کی تعلیم ہے اس پرزیادہ روشنی ڈالی جائے۔
- (2) قرآن کریم چونکہ الہا می کتاب ہے اس میں آئندہ زمانہ کی پیشگوئیاں بھی ہیں۔ جن کے متعلق صحیح روشنی اُسی وقت ڈالی جاسکتی ہے جبکہ وہ پوری ہو چکی ہوں۔ اس لئے بھی ضروری تھا کہ اِس زمانہ میں نئی تفسیر پیش کی جائے جو اِس وقت پوری ہو چکنے والی پیشگوئیوں کو ظاہر کرے۔
- (۸) قرآن کریم کی تعلیم سب مذاہب اور فلسفوں پرحاوی ہے اور وہ سب مذاہب کی اچھی ا تعلیموں پر مشتمل ہونے کے علاوہ ناقص کانقص بھی ظاہر کرتی ہے اور نامکمل کومکمل بھی کرتی ہے۔ابتدائی زمانۂ اسلام کے مفسرین کو چونکہ ان مذاہب اوران فلسفوں کاعلم نہ تھاوہ ان کے متعلق قرآنی تعلیم کوشیح طور پراخذ نہیں کر سکے۔اب وہ سب پوشیدہ علوم ظاہر ہو چکے

ہیں اور قر آن کریم کے وہ جھے جوان کے متعلق ہیں اس کے عارفوں پرروثن ہو گئے ہیں

پس اِس ز مانہ میں پرانی تفسیروں کی اِس کمی کو پورا کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ وجو ہاتِ مندرجہ بالا کی موجود گی میں بیتر جمہاورتفسیر جوہم پیش کررہے ہیں
صرف نا قابل اعتراض ہی نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ہم اسے پورا کر کے اپنا
حق ادا کررہے ہیں۔

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ جولوگ ہمارے پیش کردہ تر جمہاورتفسیر کوغور سے پڑھیں گےاور تعصب سے آزاد ہوکر اِس کا مطالعہ کریں گے وہ اسلام کوایک نئے زاویہ سے دیکھنے پر مجبور ہوں گاارت ہوجائے گا کہ اسلام نقائص سے پڑ مذہب نہیں جیسا کہ مغربی مصنفوں نے پیش کیا ہے بلکہ وہ روحانی علم کا ایک خوبصورت باغ ہے جس میں سیر کرنے والا ہرقتم کی خوشبواور ہرقتم کے حسن کے نظارہ سے مستفیض ہوتا ہے اوروہ اُس آسانی جنت کا ایک مکمل ارضی نقشہ ہے جس کا وعدہ سب مذاہب کے بانی دیتے جلے آئے ہیں۔

آج ہے تر ہی کی ضرورت ہودنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب اور بہت ہی کتابیں ہوادنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب اور بہت ہی کتابیں

 تَنَصَّرَ فِي الْبَهَاهِ لِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ كِتَابَ الْعِبُرَانِيِّ فَيَكُتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبُرَانِيَّةِ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنُ يَكُتُبُ لِللَّهِ يَعَى ورقه بِن نوفل نے جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر لی تھی اور وہ عبرانی سے عربی میں انا جیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔

عرب کے دوسرے کنارے پر ایرانی آباد تھے اور وہ بھی ایک نبی اور ایک کتاب کے ماننے والے تھے۔ زرتشت نبی کی کتاب ژنداُوستا گوانسانی دستبرد کا شکار ہو چکی تھی لیکن تا ہم لاکھوں انسانوں کا مرجع عقیدت بنی ہوئی تھی اور ایک زبر دست حکومت اس کے قانون کی اتباع کی مدعی تھی۔ ہندوستان میں وید ہزاروں سالوں سے لوگوں کی عقیدت کا مرجع بنے ہوئے تھے اور کرشن جی کی گیتا اور بدھ کی تعلیم مزید برآں تھیں۔ چین میں کنفیوشس ازم کا زور تھا اور بدھ نہ جب بھی اپنے پاؤں پھیلا رہا تھا ان کتا بوں اور ان تعلیموں کے ہوتے ہوئے کیا کسی نئی مرورت تھی ؟ یہ ایک سوال ہے جو قرآن کریم کے دیکھتے ہی ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چا ہے۔ اس سوال کا جواب کئی رنگ سے دیا جا سکتا ہے۔

اوّل: کیا بیاختلافِ مٰداہب خود اِس بات کی دلیل نہ تھا کہ ان سب مٰداہب کو متحد کرنے کے لئے کو کی اور مٰدہب آنا چاہئے؟

ووم: کیاانسانی د ماغ اسی طرح ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہوانہیں جارہا تھا جس طرح انسانی جسم نے کسی زمانہ میں ارتقاء کی منزلیں طے کی تھیں۔ پھر کیا جس طرح جسم کی ارتقائی منزلیں ایک مقام پر پہنچ کرایک مستقل صورت اختیار کر گئیں اسی طرح کیاروح اور د ماغ کے لئے بھی ضروری نہ تھا کہ وہ ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک الیی منزل پر پہنچ جوانسانی پیدائش کامقصود تھی ؟

سوم: کیا پہلی کتب میں کوئی ایسانقص تو نہیں آگیا تھا جس کی وجہ سے دنیا کوشد یدطور پر ایک نئی

کتاب کی ضرورت محسوس ہور ہی تھی اور قرآن کریم اس ضرورت کو پورا کرنے والا تھا؟

چہارم: کیا سابق مذا ہب اپنی تعلیم کو حتی اور آخری قرار دے رہے تھے یا وہ خود بھی ایک ارتقاء
کے قائل تھے اور روحانیت کی ترقی کے لئے ایک ایسے نقطہ کی خبر دے رہے تھے جس پر جمع
ہوکر بنی نوع انسان کو انسانی پیدائش کا مقصد حاصل کرنا تھا؟

میرے نزدیک ان چاروں سوالوں کا جواب ہی اس سوال کوحل کر دے گا کہ قرآن کریم سے پہلے مختلف کتب اور مختلف مٰدا ہب کی موجودگی میں قرآن کریم کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ پس میں ان چاروں سوالوں کو باری باری لے کر جواب دیتا ہوں۔

پہلاسوال اوراس کا جواب بات کی دلیل نہ تھا کہ ان سب نداہب کو متحد کرنے

کے لئے کوئی اور مذہب آنا چاہئے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ مذہب اوّل انسان کوخدا تعالیٰ سے ملانے کے لئے آتا ہے اور دوسری غرض اس کی شفقت علیٰ خلق اللّٰہ کی پیمیل ہوتی ہے۔

اسلام کے سواباقی سب مداہب مسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیامیں موجود تھے وہ سب ایک دوسرے سے

قومی مذہب تھے یو نیورسل نہ تھے مخلف بلکہ ایک دوسرے کو رد کرنے

والے تھے۔ بائبل دنیا کے خدا کونہیں بلکہ بنی اسرائیل کے خدا کو پیش کرتی تھی ، چنانچہاں میں مار ہار یہ ذکر آتا ہے کہ:

'' خداوند بنی اسرائیل کا خدا مبارک ہے جس نے مختبے بھیجا ہے کہ تُو آج کے دن میرااستقبال کرے۔'' سے

'' خداوند بنی اسرائیل کا خدامبارک ہے جس نے آج کے دن ایک آ دمی گھہرایا کہ میری ہی آئکھوں کے دیکھتے ہوئے تخت پر بیٹھے۔'' می

'' خداوندا سرائيل كاخداوندا بدالا با دمبارك ہو۔''<sup>ھ</sup>

'' خدا وندا سرائیل کا خدا مبارک ہوجس نے اپنے ہاتھ سے وہ کلام کہ جس کو اپنے منہ سے میرے باپ داؤ دسے کہا تھا پورا کیا۔''ک

'' خداوندخدااسرائیل کا خداجوا کیلاہے عجائب کام کرتاہے۔'' کے

حضرت مسیم بھی اپنے آپ کوصرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مبعوث قرار دیتے تھے اور دوسری قوموں کے افراد کو دھتکار دیتے تھے۔ چنانچہ انجیل میں ککھا ہے:۔

'' تب یسوع وہاں سے روانہ ہو کے صوراورصیدا کی اطراف میں گیا اور دیکھو

ایک کنعانی عورت وہاں کی سرزمین سے نکل کراسے پکارتی ہوئی چلی آئی کہ اے خداوند داؤ د کے بیٹے! مجھ پررخم کر کہ میری بیٹی ایک دیو کے غلبہ سے بے حال ہے۔ اس نے پچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگر دوں نے پاس آکراس کی منت کی کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے ہوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ پھر وہ آئی اور سجدہ کر کے کہا۔ اے خدا وند! میری مدد کر۔ اس نے جواب دیا کہ مناسب نہیں کہاڑوں کی روٹی لے کرکتوں کو پھینک دیویں۔ 'ک نہیں کہاڑوں کی روٹی لے کرکتوں کو پھینک دیویں۔ 'ک

'' وہ چیز جو پاک ہے کتوں کومت دو اور اپنے موتی سؤروں کے آگے مت پچینکو۔اییا نہ ہو کہ و بے انہیں یا مال کریں اور پھرکرتمہیں بھاڑیں۔''<del>ق</del>

ویدوں کے ماننے والوں میں ویداس حد تک ہندوستان کی اونچی ذاتوں کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے تھے کہ گوتم جوتمام ہندوقو م اور سناتن دھرم کالشلیم شدہ شارح قانون ہے لکھتا ہے کہ:

'' شودرا گروید کوس لے تو راجہ سیسے اور لا کھ سے اس کے کان بھر دے۔ وید منتروں کا اجارن (تلاوت) کرنے پراُس کی زبان کٹوادے۔اورا گروید کو پڑھ لے تواس کاجسم ہی کاٹ دے۔'' • لے

اسی طرح خود وید میں غیر قوموں کے لئے جوتعلیم موجود ہے وہ نہایت ہی شدید اور سخت ہے۔رگوید میں ویدک دھرم کے مخالفین کو کتا قرار دیتے ہوئے یہ بددعا کی گئی ہے کہ:

'' اے آگ دیوتا! تُو ان بُرے کتوں ( مخالفین ) کو دُور لے جا کر باندھ

رے'' ل

ا نھرو وید میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں کوجکڑ کر اُن کے گھروں کو لُوٹ لینا چاہئے۔ چنا نچے لکھا ہے کہ:۔

''اے ویدک دھرمی لوگوتم چیتے جیسے بن کراینے مخالفین کو باندھ لوا ورپھران کے

کھانے تک کی چیزیں زبردستی اُٹھالا ؤی<sup>ل</sup>

اسی طرح ویدوں میں چاند، سورج ، آگ، پانی اور اِندر سے یہاں تک کہ گھاس سے بھی مید عائیں کی گئی ہیں کہ غیرویدک دھرمی لوگوں کو تباہ و ہر با دکر دیا جائے ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ:

د'اے آگ! تُو ہمارے مخالفوں کو حلا کر را کھ کر دے۔'' عللہ

''اے اِندر! تُو ہمارے مخالفوں کو چیر بھاڑ ڈال اور جوہم سےنفرت رکھتے ہیں انہیں تتر بتر کردے۔'' 'ہلے

''اے مخالفو! تم سرکٹے ہوئے سانپوں کی طرح بےسراوراندھے ہو جاؤ اس کے بعد پھر اِندردیو تاتمہارے چیدہ چیدہ لوگوں کو تباہ کردے۔'' ہے

''اے وبھ گھاں! تُو ہمارے نخالفوں کوجلا دے اور تباہ کراور جس طرح تُو پیدا ہوتے وقت زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے ویسے ہی تُو ہمارے نخالفوں کے سروں کو چیر تا ہوا او پر کونکل کراُن کو تباہ کر کے زمین پر گرا دے۔'' کلے

پھر ہندو دھرم میں یہ بھی تعلیم موجود ہے کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرو۔ کلے

اگر کوئی ویدوں پر اعتراض کرے تو اُسے ملک سے باہر نکال دولیعن حبس دوام کی سزادو۔ ۱۸

کنفیوشس ازم اور زردشت مذہب بھی قومی مذہب سے۔ اُنہوں نے بھی بھی دنیا کو اپنا مخاطب نہ سمجھانہ دنیا کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ہندو مذہب کے مطابق ہندوستان خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کا ملک تھا اسی طرح کنفیوشس ازم کے مطابق چین آسانی بادشاہت کا مظہر تھا اور زرتشتیوں کے نزد کی ایران آسانی بادشاہت کا مظہر تھا۔ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے یا توبیت لیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کے پیدا کرنے والے کئی خدا ہیں اور یا یہ ما ننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی وحدا نیت کے لئے اس اختلاف کومٹادینا ضروری تھا۔

اب زمانہ اس قدرتر قی کر چکا ہے کہ شاید مجھے اس بات کے متعلق کچھ خدا ایک ہے ۔ خدا ایک ہے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اسرائیلیوں، ہندوؤں، چینیوں اور ابرانیوں کا خدا عربوں، افغانوں، یورپیوں، منگولیوں اور سامی نسل کے لوگوں کے خداسے کوئی مختلف خدا نہیں۔ اس دنیا میں ایک قانون جاری ہے۔ آسان سے پاتال تک ایک ہی نظام کی کڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ در حقیقت سائنس کی بنیا دہی اس بات پر ہے کہ تمام طبیعاتی اور میکینکل تغیرات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور یا تو بقول مادی علماء کے بیرساری کا ننات ایک قتم کی حرکت کا نتیجہ ہے اور یا پھر اس ساری کا ننات کو بنانے والا ایک ہی ہاتھ ہے۔ اس حقیقت کو مدنظر رکھنے کے بعد بیسوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیلیوں کا خدا کون ہے اور عربوں کا خدا کون ہے اور ہندوؤں کا خدا کون ہے؟

اوراگر خدا ایک ہے تو پھر بیر مختلف مذا ہب کیوں پیدا ہوئے؟ کیا وہ مذا ہب صرف بنی نوع انسان کی د ماغی اختر اع سے تھے اس لئے ہرقوم نے اپناا پنا خدا تجویز کرلیا؟ اگر نہیں تو پھراس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اور کیا پھراس اختلاف کا ہمیشہ کے لئے جاری رہنا دنیا کے لئے مفد ہوسکتا تھا؟

مختلف ادیان کے انسانی دماغ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ منتقف ادیان کے انسانی دماغی اختراع کا مناب بی نوع انسان کی دماغی اختراع کا حجوہ کی اختراع نہ ہونے کی وجوہ عیجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اور

ہر گزنہیں اوراس کی وجوہ مندرجہذیل ہیں:۔ حہ: ایسی دنامیں قائم یہ گئر میں ج

جو مذا ہب دنیا میں قائم ہو گئے ہیں جب ہم ان کی تاریخ پرنظر ڈالتے ہیں تو مندرجہ ذیل امور ہمیں نظراً تے ہیں۔

ا ہتمام ندا ہب کے بانی دُنیوی طور پر کمزوراور نا دارتشم کے آ دمی تھے اور کوئی طاقت ان کو حاصل نہتھی مگر باوجوداس کے انہوں نے دنیا کے چھوٹے بڑوں کو مخاطب کیا اور وہ اور ان کے انباع نہایت ادنیٰ حالت سے نکل کر اعلیٰ حالت تک پہنچ گئے ۔ بیاس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی طاقتو رہتی ان کے پیچھے کام کر رہی تھی ۔

پ کیز ہ زندگی ان کے متمام بانیانِ مذاہب ایسے ہیں کہ ان کی دعویٰ سے پہلے کی دعویٰ سے پہلے کی دعویٰ سے پہلے کی دشمنوں کے نزدیک بھی یاک تھی اب یہ کیونکر خیال کیا جا

سکتا ہے کہایسے پاکیزہ لوگوں نے جوانسان تک پرجھوٹ نہیں بولتے تھے خدا تعالی پرجھوٹ بولنا شروع کر دیا۔

یقیناً ان کے دعویٰ سے پہلے کی پاکیزہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سے تھے۔قر آن کریم نے خاص طور پراس دلیل کولیا ہے اور فر ما تا ہے۔ فقد کیمیٹنٹ بذیکٹر محمیر اس قبیلہ واقع کہ تعقیلہ کو تنہارے اندر گزاری ہے اور تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے اور گواہی دی ہے کہ میں جھوٹ بولئے والانہیں ہوں۔ پھرتم کس طرح سمجھتے ہو کہ آج میں خدا تعالیٰ کی ذات پرافتراء کرنے لگ گیا ہوں۔

اسی طرح فر ما تاہے۔

لَقَدُمُنَ الله عَلَى الْمُوعُ مِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِ هُ دَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِ مَن سَل الله تعالی نے مسلمانوں پر یہ بہت بڑافضل اور انعام اور احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے یہی مضمون ذیل کی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لگہ بھا ای گھ دُم اُن فُرس گُا اُن فُرس گُا اُن فُرس گُا اُن کی تمہاری طرف تہمیں میں سے ایک رسول آیا ہے لیعنی کوئی ایسا شخص تمہارے سامنے رسالت کا دعویٰ نہیں کررہا جس کے حالاتِ زندگی سے تم نا آشنا ہو بلکہ ایسا شخص مری ما موریت ہے جس کے حالات کوتم خوب جانتے ہوا ور تمہیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی کیسی یا کیزہ گزری ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کے متعلق بھی یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ وہ اپنی قوم ہی میں سے مبعوث کئے گئے تھے۔ اور اُس قوم کے لوگ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے حالات سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب دوز خی دوز خ میں ڈالے جا کیں گے تو اُن سے کہا جائے گا آگھ یَا اُن کے کہ جب دوز خی دوز خ میں ڈالے جا کیں گے تو اُن سے کہا جائے گا آگھ یَا اُن گھ دُر اُسُکُ مِی کُھُ دُر اُسُکُ مِی کُھُ دُر اُسُکُ مِی کُھ دُر اُسُکُ مِی کُھ دُر اُسُکُ مِی کہ جب دور خ میں میں سے وہ رسول نہیں آئے جوتم پر ہماری آیات پڑھا کرتے تھا ور تہمیں اِس دن کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے؟

اسی طرح فر ما تا ہے۔

لِمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْهُ نُسِ اللَّهُ يَهَا مِتِكُهُ دُسُلُ مِّنْ هُهُ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُهُ الْبِتِيْ وَيُنْوِ دُوْ نَكُهُ لِقَآّةً يَوْمِكُهُ هٰذَا سِلِ لِيَعْنَ اللَّهِ مِن الورانيانوں كے گروہ! كيا تمہارے پاستمہيں ميں سے ایسے رسول نہیں آئے جو تمہیں ہمارے نشانات سے آگاہ كیا كرتے تھے اور اِس دن كے عذاب سے ڈرایا كرتے تھے؟

ایک اورجگه فرما تاہے۔

قَارْ سَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولًا بِتَنْهُمْ آنِ اعْبُدُدااللّهُ مَا كَكُمْ مِنْ الْهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا كَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا كَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى كَا بَيْ عَبَادت مَم نَهِ اللهُ تَعَالَى كَا بَيْ عَبَادت كَرو-اس كَسُوا كُو فَي معبودُنهِيں -

پھر فرماتا ہے ق یکو تم نکھنٹ فی فی اگھتے شیعیدگا عکیر بھٹ آ انگھید کا عکیر بھٹ آ انگھیں جھ کئے اس جگہ ایعنی قیامت کے دن ہم ہر قوم کے خلاف خود اُنہی میں سے ایک رسول کھڑا کریں گے اس جگہ شہید سے مراد ہروہ نبی ہے جو کس قوم کی طرف معوث ہوا۔ یعنی قیامت کے دن وہ انبیاء اپ نمونہ کو پیش کریں گے کہ کلام اللی نے اُن پر کیا اثر کیا۔ اِس طرح خدا تعالی کفار کو شرمندہ کرے گا کہ ہمارایہ نبی تو اِس کمال کو پہنے گیا اور تم انکار کر کے تمام ترقیات سے محروم رہ گئے۔ اس جگہ تمام انبیاء کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بیش آنگھ کیسے ہم تے یعنی ہروہ قوم جس کی طرف وہ معوث کئے گئے ان میں سے ہرایک کو جانی تھی اور وہ ان لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت کی شاہدتی ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی گئی مقامات پر فرمایا ہے کہ کہ شاہدتی ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی گئی مقامات پر فرمایا ہے کہ کہ شاہدتی ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی گئی مقامات پر فرمایا ہے کہ کہ شکھ کھٹھ شکھی گیا گئی گئی مقامات پر فرمایا ہے کہ کہ کہ کھٹھ شکھی گئی گئی کا در شعیب سب کے سب اپنی قوم کی نظروں میں ایبا مقام رکھتے تھے کہ وہ ان کے وہ ال تے زندگی سے یوری طرح واقف تھے۔ طالات نزندگی سے یوری طرح واقف تھے۔

اسی طرح حضرت صالح کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے خدا تعالی کے احکام بیان

فرمائے توان کی قوم نے کہایا طبیع می کُنْت رفیننا مَرْجُوّاً قَبُلَ هٰذَا آتَنْهٰ مِنْا مَرْجُوّاً قَبُلَ هٰذَا آتَنْهٰ مِنْا مَنْ فَعَبُدُمُ مَا يَعْبُدُ الْبَاؤُنَا الله الله الله الله الله الله مرکز تھا تُونے یہ کیا کیا کہ تُونے ہمیں اُس عبادت سے روک دیا جو ہمارے باپ دا دا ایک مدت سے کرتے چلے آرہے تھے۔

اِسی طرح حضرت شعیبٌ کے متعلق اُن کی قوم نے کہا۔

یشنگیب آصلو تُک تامُرُک آن تَنْرُک ما یک بر ابارُن آو آن تُنْفک او آن تُنْفک ما یک بر ابارُن آو آن تُنفک فیک فیک فیک فیک ایک آنگ الکار کار ایک ایک بری ایم المی ایک ایک ایک کار ایک کار ایک ایک ایک کار ایک ایک ایک کار ایک کار ایک کار ایک اموال کی ایک کی ایک ایک ایک ایک اور ایک کردی با اور این مرضی جھوڑ دیں۔ تُو تو بڑا ملیم اور رشید تھا تھے کیا ہوا ہے کہ تُو ایس غلط تعلیم دینے لگا۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت صالع ، حضرت شعیب اوراسی طرح باقی تمام انبیاء کے متعلق قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ کوئی گمنام آ دمی نہ تھے۔ان کی اقوام ان کی زندگیوں پرشا ہرتھیں اوران کی نیکی ، تقوی اور عبادت پر گواہ تھیں اور یہ نہیں کہ سکتی تھیں کہ سمی پوشیدہ حالات والے یا بدکار شخص نے قوم کو گوٹے کی تجویز کی ہے۔

بانیانِ مذاہب ورو نیوی تعلیم اور و نیوی تعلیم کے تمام بانیانِ مذاہب و نیوی تعلیم کے ابنیانِ مذاہب و نیوی تعلیم انہوں کا طاحت قریباً کورے تھے لیکن جو تعلیم اُنہوں

نے لوگوں کی را ہنمائی اور ہدایت کیلئے دی ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ ، مناسب حال اور مناسب زمانہ ہے اور اُس پر چل کران کی قوم نے صدیوں تک تہذیب اور شائنگی میں دنیا کی را ہنمائی کی ہے۔ یہ سرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص دُنیوی علوم سے بے بہرہ ہے وہ خدا تعالیٰ پر افتر اءکر کے یکدم ایسی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیم اُس زمانہ کی تعلیمات پر فائق ہواوران پر غالب آ جائے ، یہ کام تو صرف ایک بالا ہستی کی تائید ہی سے ہوسکتا ہے۔

بانیانِ مذاہب گزرے ہیں ان کی آو تعلیم پرنگاہ ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی وہ کے خلاف تعلیم دیتے ہے خلاف تعلیم دیتے ہے خلاف رہی ہے۔اگران کی تعلیمیں

ر ما نہ کی رَو کے مطابق ہوتیں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی جماعت کے ذہنی ارتقاء کے نمائند بے سے لیکن وہ لوگ تو اپنے زمانہ کی تعلیم کو نہ صرف رد ہرتے تھے بلکہ اس کے خلاف ایک اور تعلیم بھی پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے ملک میں ایک آگ لگ جاتی تھی لیکن باوجود اس کے ان کے مخاطب ان کے سامنے ہتھیا رڈ النے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ وہ نمائند کا انسان نہیں تھے بلکہ چیقی مصلح اور خدا تعالیٰ کے نبی تھے۔

موسیٰ علیہالسلام کے زمانہ میں ایک خدا کی تعلیم کتنی عجیب چیزتھی ۔حضرت مسیح علیہ السلام کے ز مانہ میں جبکہ مادیت کچھ یہود کی دنیا پرستی کی وجہ سے اور کچھ رومی حکومت کے غلبہ کی وجہ سے فلسطین پرغالب آ رہی تھی روحانیت پر زور دینا اور دنیاطلی کے خلاف وعظ کرنا اور اُس و**ت**ت جبکہ یہود رومی کوڑوں کے پنیج تلملا رہے تھے اور انتقام کے جذبات ان کے دل میں پیدا ہو ر ہے تھے، انہیں عفوا وررحم کی تعلیم دینا کتنی عجیب بات تھی۔ ہندوستان میں ایک طرف کرشنؑ کا لڑائی کی تعلیم دینااور دوسری طرف مادیت سے دل ہٹا کر خدا تعالیٰ کے ساتھ کو لگانے کی تعلیم دینا اُس ز مانہ کے حالات کے کیسا خلاف تھا۔ زرتشتی تعلیم بھی جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حا وي تقى ايران جيسے آزا د خيال لوگوں كيلئے كتنى نا قابل قبول تقى \_رسول كريم صلى الله عليه وسلم کا عرب میں پیدا ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دینا جبکہ مسیحیوں اور یہودیوں کے نز دیک ان کے مذہب کے سواکہیں اور ہدایت نہیں یا ئی جاتی تھی اور مکہ والوں کو جو کہ شرک میں ڈ و بے ہوئے تھے تو حید کی تعلیم دینا اور جواپنی نسلی برتری کے خیالات میں مگن تھے انہیں تما م بنی نوع انسان کے برابر ہونے کا پیغام پہنچا نا،شراب میں مست اور جوئے میں غرق رہنے والوں کوشراب کی حرمت اور جوئے کی شناعت کی تعلیم دینا بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رائج الوقت خیالات اورا عمال کی مخالفت کرنا اوراس کی جگہ ایک نئی تعلیم پیش کرنا اور پھراس میں کا میاب ہو جانا بتاتا ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے بوری شدت کے ساتھ گرنے والے دریا کی مخالف ست میں تیر کرمنزلِ مقصود تک پہنچ گئے اور بیکا م انسانی طاقت سے باہر ہے۔

بانیانِ مذاہب کے ذریعہ ہے۔ جس قدر بانیانِ مذاہب گزرے ہیں سب کے ہونیانِ مذاہب گزرے ہیں سب کے ہونیان میں ہوئے ہیں انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہوسکتا۔ مجرزات کا ظہور جن کا ظہور کسی انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہوسکتا۔

سب سے پہلے توان میں سے ہرایک نے اپنے دعویٰ کے ساتھ ہی پینجر بھی دے دی ہے کہ میری تعلیم پھیل کررہے گی اوراس کے ساتھ گرانے والاخود پاش پاش ہوجائے گا اور باوجوداس کے کہ میری کہ دُنیوی کاظ سے وہ بہت کمزور تھے، دُنیوی علوم کے لحاظ سے صفر تھے اور زمانہ کی رَو کے خلاف تعلیم دینے والے تھے اور باوجود اس کے کہ ان کی شدید ترین مخالفت کی گئی پھر بھی وہ غلاف تعلیم دینے والے تھے اور باوجود اس کے کہ ان کی شدید ترین مخالفت کی گئی پھر بھی وہ غالب آئے اوران کی بتائی ہوئی خبر پوری ہوئی ۔ کون انسان قبل از وقت الیی خبر دے سکتا ہے اور پھرکون سی انسانی طاقت اسے پورا کرواسکتی ہے۔

انبیاء کی ترقی اور دنیاوی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دوسرے انسانوں نے بھی غیر معمولی ترقیاں کی بیں مگر یہاں سوال لیٹر رول کی ترقی میں فرق غیر معمولی ترقی کا نہیں بلکہ سوال اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر ہے اپنی ترقی کا اعلان کیا اور اپنی اخلاقی زندگی اور موت کواس پیشگوئی کے ساتھ وابستہ کردیا اور پھرز ماند کی رَو کے خلاف چلے ۔ بیشک نپولین، اسلم ہملر، اسلم اور چنگیز خان سسلے نے بھی ادنیٰ حالت سے ترقی کی لیکن وہ زماند کی رَو کے خلاف نہ چلے تھے۔ انہوں نے بھی بیالان نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ باوجود مخالفت کے تم ملک کے اکثر افراد خوداس کے خواہشمند تھے۔ ذرائع میں اختلاف ہوتو ہو مگر مقصود میں اختلاف نہیں تھا۔ اگروہ ہار جاتے یا ہار گئے تو ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ باوجود اس کے وہ نہیں تھا۔ اگروہ ہار جاتے یا ہار گئے تو ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ باوجود اس کے وہ موسی اور کرش اور زر تشتہ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن نَعُوذُ بِاللّٰهِ موسیٰ اور کی تاکا مر بیتے تو کیاوہ آئندہ نسلوں میں قوم کے ہیرو کے طور پریا دکئے جاسکتے تھے؟

ان کی اپنی قومیں انہیں دھوکا باز اور دغا باز کہتیں ، تاریخیں ان کے ذکر کونظرا نداز کر دیتی اور وہ ہمیشہ کیلئے بدنا می کے گڑھے میں گر جاتے ۔ پس ان کے دعویٰ میں اور نپولین اور ہٹلر وغیرہ کے دعویٰ میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اُن کی کا میا بیوں اور اِن کی کا میا بیوں میں بھی زمین و آسان کا فرق ہے۔

پھر ذراان لوگوں کے انجام کوبھی دیکھو۔ نپولین، ہٹلراور چنگیز خان کو کتنے لوگ عقیدت اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ ہیروتو وہ ہوتے ہیں جن کا قبضہ توم کے ایک حصہ کے د ماغوں پر بھی ہو کیکن کیاان کے ہاتھوں اور پاؤں اور دلوں پر بھی ان لوگوں کا قبضہ ہے؟ مگر اِن دُنیوی لیڈروں کے مقابلہ پر دینی راہبرایسے تھے کہ لاکھوں آ دمی ہر زمانہ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اُسی طرف آ کھا ٹھائی ہے جس طرف اُٹھائی ہے جس طرف اُٹھانے کے لئے ان لوگوں نے کہا تھا اور اُسی بات کوسنا ہے جس کے سننے کی ان لوگوں نے اجازت دی تھی اور وہی فقرات اپنی زبان پر لائے ہیں جن فقرات کے بولنے کی ان کی طرف سے ہدایت تھی اور ان کے ہاتھا اور پاؤں ان ہی کا موں کے لئے چلے ہیں بولنے کی ان کی طرف سے ہدایت تھی اور ان کے ہاتھا اور پاؤں ان ہی کا موں کے گئے جلے ہیں جن کا موں میں حصہ لینے کی اُنہوں نے ترغیب دی تھی۔ کیا دوسر نے قومی لیڈروں کے متعلق اِس مثال کا لاکھواں یا کروڑ واں حصہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے؟ پس بیلوگ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔

کی تمام اقوام میں یہاں تک کہ بعض جزائر کے وحثی قبائل میں بھی طوفا نِ نوٹ کی خبرملتی ہے۔ چونکہ ایسا طوفان جوساری دنیا میں آیا ہواور پھرساری دنیا کواس کے عالمگیر ہونے کاعلم بھی ہو، یہ ایک غیر طبعی سادعو کی ہوگا اس لئے یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی ایک مقام پر میطوفان آیا تھا جب کہ دنیا کی آبادی ایک جگہ پڑتھی اوراس کے بعدلوگ اِدھراُ دھرپیل گئے ۔ پس گوبابل کے زمانہ تک دنیا کا ایک ہونا ثابت نہ ہو مگر نوٹ کے زمانہ تک تو دنیا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔

نو م کے زمانہ کے بعد کسی وقت جب بنی نوع انسان متفرق ملکوں میں پھیل گئے اور وہ تعلیم جو نو گئے نے دی تھی آ ہستہ آ ہستہ خراب ہونے لگی تو اِس وجہ سے کہ آ مدورفت کے ذرائع محدود تھے اور ا یک ملک کے نبی کی آ واز دوسری جگہنیں پہنچتی تھی خدا تعالیٰ نے مختلف ملکوں میں اپنے نبی جیھیج تا کہ کوئی قوم اُس کی ہدایت سےمحروم نہرہ جائے اوراس سے اختلا نبِ مذاہب کی بنیاد پڑی۔ چونکہ بنی نوع انسان کی د ماغی حالت ابھی تنکمیل کواورعلم وعقل اینے نقطۂ مرکزی کونہ پہنچے تھےاس لئے ہر ملک اور اُس ملک کی د ماغی حالت کے مطابق تعلیمات نازل ہوئیں لیکن جبنسلیں ترقی کرتی گئیں اور غیرمما لک آباد ہونے شروع ہوئے اور آبادیوں کے فاصلے کم ہوتے چلے گئے اور ذرا لُغ آمدور فت میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ تشتیوں نے جہازوں کی صورت اور جہازوں نے بادبانی جہاز وں کی صورت اختیار کر لی۔ یا وَں پر چلنے والوں نے بیلوں پر، پھراونٹوں، گدھوں، گھوڑ وں یر چڑھنا شروع کیا پھر ہاتھیوں پر چڑھنا شروع کیا اور پھر آ رام اور سہولت سے سفر کرنے کیلئے بیلوں، گھوڑ وں اور گدھوں کو گاڑیوں میں جوتنا شروع کیا اور پھران گاڑیوں اور جہاز وں نے سڑکوں اورسمندروں کے ذریعہ سے دُ وردورتک آ مدورفت کےسلسلہ کو جاری کیا۔ تمام بني نوع كيلئة ايك كامل الغرض جب انساني د ماغ إس حد تك بينج گياكه مختلف حالات کے متوازی تعلیمات کوسمجھ سکے د ب**ن کا ظهورا ورتو حبیر برِز ور** اورموقع مناسب پران کااستعال کر <del>سک</del>ے۔ جب انسان باہمی میل جول کے بعداس نتیجہ پر پہنچنے کے قابل ہوا کہ سب بنی نوع انسان ایک ہی ہیں اورسب کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اورسب کو ہدایت دینے والا ایک ہادی ہے تب اللّٰہ تعالیٰ

نے ریکستانِ عرب کی بستی مکہ میں اپنا وہ آخری پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا زل کیا جس کی پہلی آیت ہے ہے آئھ ہو ایٹ ورج الكليفيت الكليفيت الكالي تمام تعريفوں کامستحق ہے جو ہرقوم اور ہر ملک کی کیساں ربو بیت کرنے والا ہےاوراس کی ربوبیت کا پہلوکسی ایک قوم یا ایک ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور جس پیغام کا خاتمہ اِن آیات پر ہوتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِسرَبِّ النَّكَايِس لَّ مَلِكِ التَّكَايِس لَّ إلى النَّكَايِس لِّ لِيعِن تُوكه مِيس أس خداکی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمام بنی نوع انسان کا رہے ہے، جو تمام بنی نوع انسان کا با دشاہ ہے، جوتمام بنی نوع انسان کا معبود ہے، وہ تخص جس پریہ کلام نازل ہوا وہ تخص یقیناً آ دمً ثانی تھا جس طرح آ دم اوّل کے زمانہ میں ایک ہی کلام اورایک ہی اُمت تھی اِسی طرح اِس کے زمانہ میں بھی ایک ہی کلام اور ایک ہی اُمت ہوگئی ۔ پس اگر اِس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہی ہےاورا گروہ تمام اقوام اورتمام ممالک کے ساتھ یکساں تعلق رکھتا ہے تو ضروری تھا کہ کسی وقت تمام قومیں اور تمام افرا دایک نقطهٔ مرکزی کی طرف جھکتے یا ایک نقطہ پرجمع ہونے کا سامان ان کے لئے پیدا کیا جاتا اور اِس ضرورت کوصرف قر آن کریم پورا کرتا ہے۔قر آن کریم کے بغیر دنیا کی روحانی پیدائش بالکل بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ دیناا گرروحانی طور پرایک نقطہ پرجمع نہیں ہوتی تو خدائے واحد کی واحدا نیت کس طرح ثابت ہوسکتی ہے۔شروع شروع میں دریاؤں کے گی نالے ہوتے ہیں مگر دریا آخرا یک بڑے وسیع رستہ میں اکٹھا ہو کر بہہ چلتا ہے تب اس کی شان وشوکت ُظاہر ہوتی ہے۔موسٰیٰ عیسٰیٰ ، زرتشت ، کرشؑ اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات بہاڑی نالے تھے۔ ا پنی اپنی جگه وه بھی مفید کام کرتے رہے تھے مگران نالوں کا ایک دریا میں مل جانا خدا تعالیٰ کی وحدا نیت اور بنی نوع انسان کی انتہا ئی ترقی پر پہنچنے کے لئے نہایت ضروری تھا۔ قرآن مجید کے سواکسی نمی کی اگر قرآن اِس غرض کو پورانہیں کرتا تو کس نبی کی · کتاب اِس غرض کو بورا کرتی ہے؟ کیا بائبل اِس تعاب اِن مرن و پررا رن ہے۔ یہ جہ اِن کا مول کی ہے۔ یہ جہ اِن کی کے ساتھ کے سا مخصوص کر دیتی ہے؟ کیا زرتشت کی کتاب اِس ضرورت کو پورا کرتی ہے جو خدا کے نور کو ایرانیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے؟ کیا ویداُ س ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو ویدوں کے

سننے والے شُو در کے کا نوں میں سیسہ پگھلا کرڈالنے کا ارشاد کرتے ہیں؟ کیا بدھ اِس ضرورت کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہی نہیں؟ ہاں! کیا مسیطً کو پورا کرتے ہیں جن کا ذہن ہندوستان کی چار دیواری سے باہر بھی گیا ہی نہیں؟ ہاں! کیا مسیطً کی تعلیم اِس غرض کو پورا کرنے والی ہے جوخود کہتا ہے کہ:

'' یہ مت خیال کرو کہ میں تو را ۃ یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سے کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت کا ہر گزنہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورانہ ہو''۔ آگے

اور موسی اور گزشته نبیوں نے عالمگیر فد بہب کے متعلق جو پچھ خیالات ظاہر کئے ہیں وہ میں او پرلکھ ہی چکا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائیت نے ساری دنیا کو تبلیغ کی ہے مگر یہ ببلیغ مسیح کے دہن میں تو نہ تھی ۔ سوال اس کا نہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جیجنے والے خدا کا منشاء کیا تھا اور اس منشاء کوسیح کے سواکون ظاہر کرسکتا ہے۔ مسیح خود کہتا ہے کہ:۔

'' میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاسنہیں بھیجا .

گیا''۔ سے

اوركه:

'' ابن آ دم آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کوڈ ھونڈ کے بچاوے''۔ ۳۸ بے پس مسیع کی تعلیم سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے لئے نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسیع نے

دوسری اقوام کی طرف جانے کی بھی مدایت کی تھی جیسے کہ اُس نے کہا:۔

''تم جا کرسب قوموں کوشا گر د کرواورانہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے

نام سے بپتسمہ دو''۔وس

مگراس حوالہ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سے نے بنی اسرائیل کے سوااور قوموں کی طرف بھی جانے کی ہدایت کی تھی درست نہیں ۔ کیونکہ سے خود کہتا ہے کہ: ۔

''تم جومیرے پیچھے ہو لئے جب نئ خلقت میں ابن آ دم جلال کے تخت پر بیٹھے گاتم بھی بارہ تختوں پر بیٹھو گے اور اسرائیل کے بارہ گروہوں کی عدالت ہوگی'۔ میں اس آیت سے ظاہر ہے کمشی کی حکومت تا ابد بنی اسرائیل کے بارہ گروہوں پر ہے نہ کہ دوسری قوموں پر۔اسی طرح مسیح کہتا ہے:۔

'' میں بنی اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاسنہیں بھیجا گیا'' ۔ اہم

پھراس نے ہدایت کی طالب عورت کو جو کہ اسرائیلی نہ تھی بلکہ کنعان کی رہنے والی تھی۔کہا کہ: ''مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دیویں''۔ ۲۲ پھروہ کہتا ہے۔

'' غیرقوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بلکہ پہلے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ''۔ سہے

مین جاؤاور پھرغیراسرائیلی شہروں میں جانا کیونکہ اس جگہ خالی اسرائیلیوں کے شہروں میں پھرنا میں جاؤاور پھرغیراسرائیلی شہروں میں جانا کیونکہ اس جگہ خالی اسرائیلیوں کے شہروں میں پھرنا مراد نہیں بلکہ اسرائیلیوں کو مسیحی بنانا مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ جب تک اسرائیلی مسیحی نہ ہو جائیں کسی اور قوم کی طرف توجہ نہ کرنا اور خود مسیح نے واضح کردیا ہے کہ بیرکام مسیح ثانی کی آمد تک یورانہ ہوگا۔ چنانچہ اس باب کی آیت ۲۳ میں لکھا ہے:۔

''جب و ے تمہیں ایک شہر میں ستاویں تو دوسر ہے میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے پنج کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے جب تک کہ ابن آ دم نہ ترکی '' یہ ہم ہے۔ آئے گا'' یہ ہم ہم

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے شہروں میں پھر جانا مراد نہیں کیونکہ بیکا م تو چند مہینوں میں ہوسکتا تھا بلکہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا مسجیت میں داخل ہونا ہے اور مسئے فرماتے ہیں کہ اُن کی آمدِ ثانی تک بیکا م پورانہیں ہوگا۔ پس مسئے کی آمدِ ثانی تک غیر تو موں کو مخاطب کرنے میں مسجی لوگ حق بجانب نہیں بلکہ مسج کی تعلیم کے خلاف چلنے والے ہیں۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کے حواری بھی غیرا قوام میں انا جیل کی منادی

كرنا جائز نہيں سجھتے تھے۔ چنانچہ چندر سولوں كے متعلق لكھاہے:۔

'' وے جواس جورو جفاسے جو کہ استیفن کے سبب برپا ہوئی تتر بتر ہوگئے تھے۔ پھرتے پھرتے فینیکے وکپرس اور انطاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سواکسی کو کلام نہ سناتے تھ''۔ ۲۵م

اسی طرح جب حواریوں نے سنا کہ پطرس نے ایک جگہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے اور جب پطرس بروشلم میں آیا تو مختون اُس سے بیہ کہہ کر بحث کرنے گئے کہ تو نامختو نوں کے یاس گیااوراُن کے ساتھ کھایا۔ ۲۲

پس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پہلے كوئى شخص بھى نہيں تھا جس نے سارى دنيا كو خطاب كيا ہواور قرآن سے پہلے كوئى كتاب نہ ھى جس نے سارى دنيا كو خاطب كرنے كا دعوىٰ كيا ہو۔ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہى ہيں جنہوں نے سارى دنيا كو مخاطب كرك كہا كه قُلْ يَسَا يُسُّهُا اللَّا عَلَيْ وَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَبِهِ يُسَاكَ عِيْمَا

لیعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس قرآن کریم کا آنا ان اختلافات کے مٹانے کے لئے جو وقتی اور قو می تعلیموں کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے ضروری تھا۔ اگر قرآن نہ آتا تو دنیا پریہ بھی ثابت نہ ہوتا کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور نہ یہ ثابت ہوتا کہ دنیا ایک خاص مقصود کو مدنظر رکھ کر پیدا کی گئی ہے۔ پس گزشتہ مذا ہب کا اختلاف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کو متحد کرنے والی آخری تعلیم کے رستہ میں روک نہیں بلکہ ان کا وجود ہی ایک ایس تعلیم کا متقاضی ہے۔

دوسرا سوال اوراً س کا جواب ارتفاء کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ہیں جارہا خواب ارتفاء کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ہیں جارہا تفاجس طرح انسانی جسم نے کسی زمانہ میں ارتفاء کی منزلیں طے کی تھیں؟ پھر کیا جس طرح جسم کی ارتفائی منزلیں ایک مقام پر پہنچ کرایک مستقل صورت اختیار کر گئیں اسی طرح کیاروح اور دماغ کیلئے بھی یہ ضروری نہ تھا کہ وہ ارتفائی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچ جو انسانی پیدائش کا مقصود تھی ؟

### تدن وتہذیب اور کلچر سے کیا مراد ہے؟ متن ممالک کی تہذیب اور

تمدن کود کیھنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر تہذیب اور تدن کے کئ دَ ورآ ئے ہیں اور بعض اُن میں سے اتنے شاندارگز رہے ہیں کہ با دی النظر میں وہ دَ ور ہمار ہےموجودہ دَ ور کے بالکل مشابہہ معلوم ہوتے ہیں ۔اگرملینیکل ترقی کوالگ کر دیا جائے تو پُر انا دَ ویرتدن موجود ہ دَ ویرتدن کے بالکل مشابہہمعلوم ہوتا ہے ۔اسی طرح پرانا دَ و رِتہذیب بھی موجود ہ ز مانہ کے دَ و رِتہذیب کے بہت حد تک مثابہ نظر آتا ہے۔ گرزیا دہ غور سے دیکھا جائے تو دوفرق ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں لیکن پیشتر اِس کے کہ میں ان ا متیاز وں کا ذکر کروں پیہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تدن لیعنی سویلیزیشن اور تہذیب یعنی کلچرہے میری کیا مراد ہے۔میرے نز دیک تدن ایک خالص مادی نقطۂ نگاہ ہے۔ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اعمال میں جو یکسانیت اورسہولت پیدا ہو جاتی ہے وہ میرے نز دیک تدن کہلاتی ہے۔انسانی اعمال کے نتیجہ میں جس قتم کی اور جس قدر پیداوار دنیا میں ہواُس کوایک دوسری جگہ پہنچانے کے لئے نقل وحرکت کے جتنے ذرائع موجود ہوں، مال کوسہولت کے ساتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل کرنے کے لئے جتنی تدبیریں کی گئی ہوں،تعلیم جتنی رائج ہو،صنعت وحرفت جتنی منظم کر لی گئی ہو، سائنس کی طرف قوم میں جتنا میلان پایا جاتا ہواور مُلک میں امن کے قیام کے لئے جس حد تک فوجی تنظیم کی گئی ہو، پیرچیزیں لا زمی طور پرانسان کے اعمال پراٹر ڈالتی ہیں اوران میں جوملک ترقی یا فتہ ہواُ س کے افراد کی زندگی دوسری اقوام کے افراد کی زندگی سے نمایاں طوریر الگ نظر آتی ہے اورمیر ے نز دیک اِسی کوتدن یا سویلیزیشن کہتے ہیں ۔ایک زراعتی طور پرغیرتعلیم یا فتہ ملک کے لوگوں کی غذایقیناً زراعتی طور پرزیادہ ترقی یافتہ ملک کی نسبت مختلف ہوگی ۔ زراعتی طور برتر قی یا فتہ ملک طبی طور پرتجویز کر دہ اور زبان کے ذا نقہ کے مطابق خوراک استعمال کرے گا اور اس کی خوراک میں بہتات ہوگی ۔مگر زراعت میں غیرتر قی یافتہ ملک کےلوگوں کی خوراک میں نہ طبی اصول مدنظرر کھے جاسکیں گے نہ ذا کقہ کا سوال مدنظر ہوگا۔ قدرت نے جوغذاان کے ملک میں پیدا کر دی ہے وہ اس کے کھانے پر مجبور ہوں گے اور اس سے آ گے ان کی نگاہ جا ہی نہیں

سکے گی ۔اسی طرح ایک صنعت وحرفت میں ہیجھے رہ جانے والا ملک صنعت وحرفت میں ترقی کر جانے والے ملک کا مقابلہ لباس اور مکان اور مکان کے فرنیچر میں بھی نہیں کرسکتا۔ مکانوں کی حفاظت اورنگہداشت میں بھی نہیں کرسکتا کیونکہ اُس ملک کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوں گے کہ اُس کے ماہر اِس فکر میں لگ جا 'میں کہ وہ کیڑ ہے 'س کس شکل میں استعال کئے جا 'میں ۔ مختلف کوٹوں کی ساخت اوران کےاستعال کےمواقع توالگ رہےان لوگوں کوتو کیڑے کی کمی کی وجہ سے خودکوٹ کا بھی خیال نہیں آ سکتا۔ بلکہ وہ لوگ تو کرتے کو بھی ایک عیاشی سمجھیں گے۔ بکروٹے کے چیڑے کے بوٹ توالگ رہےاُن لوگوں کے لئے تو بھینس کےصاف شدہ چیڑے کے بوٹوں پراصرار کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ بلکہان کے لئے تو جوتی بھی ایک عیاشی کا خیال ہو گی اوروہ یا تو ننگے یاؤں پھرنے کوزندگی کا ایک معمول سمجھیں گے یابالوں والے چمڑے تسموں کے ساتھ پیر میں باندھ کریپہ خیال کریں گے کہ ہم ایک نعمت عظمیٰ کے مالک ہو گئے ہیں۔ چونکہ میں پیمضمون ضمناً لکھر ہاہوں اِس کی تفصیلا ت بیان نہیں کر تالیکن ایک ادنیٰ تدبر سے بیہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ زند گیوں کا بیفرق محض زراعت ،صنعت وحرفت ،سائنس اورتعلیم کےفرق کا نتیجہ ہے۔ مگر فرق اتنا بڑا ہے کہ ایک قتم کی زندگی کے عادی لوگ دوسری قتم کی زندگی کے عادی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا بھی بر داشت نہیں کرسکیں گے۔ یہی چیز میرے نز دیک تدن یعنی سویلیزیشن کہلاتی ہےاوراس کےاختلافات پر دنیا کی صلح اور دنیا کی جنگ کا بہت کچھانحصار ہے۔ یہی تدن آخرا مپیریل ازم اورخوا ہش عالمگیری انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ **دوسری چیز تہذیب بعنی کلچر ہے** اِس کوتدن سے وہی نسبت ہے جوروح کوجسم سے ہے۔ تدن مادی ترقی کا نتیجہ ہے اور تہذیب د ماغی ترقی کا نتیجہ ہے۔ تہذیب یعنی کلچراُن افکار اوراُن خیالات کا نتیجہ ہے جوکسی قوم میں مذہب یا اخلاق کے اثر کے پنیجے پیدا ہوتے ہیں۔ مذہب ایک بنیا د قائم کرتا ہے اور مذہب کے پیرواُس بنیا دیرا یک عمارت کھڑی کرتے ہیں۔خواہ وہ بنیا د ر کھنے والے کے خیالات سے کتنے بھی وُور چلے جا ئیں وہ بنیا دکوچپوڑ نہیں سکتے ۔جس شخص نے عمارت کی بنیا در کھی ہواُس کےنقشہ سے عمارت بنوانے والے کےنقشہ کو کتنا بھی اختلاف ہو پھر بھی وہ بنیا د کے کونوں اور زاویوں سے آ زا دنہیں ہوسکتا ۔اسی طرح دنیا میں مختلف مذاہب اور

مختلف فلسفوں نے انسانی د ماغ کوخاص خاص راستوں پر چلایا ہے اوراس کے نتیجہ میں افکار نے جوصورت اختیار کی ہے کہ جوصورت اختیار کی ہے دہ اخلاق اور آرٹ کی نقل میں ایسی مخصوص نوعیتیں اختیار کر گئی ہے کہ د کیھنے والامختلف مذاہب کے سیجے پیروؤں کے اصولِ اخلاق اور آرٹ کے ظہور کو جدا جدا صورتوں میں دیکھتا ہے اور یہی چیز کلچر ہے۔

مختلف کلچر بھی قو موں میں کلچر بھی قوموں میں اختلاف کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ ہے۔آج دنیا میں دہریت غالب ہے۔آج دنیا میں

ا ختلاف کا موجب ہیں وُسعت خیالی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مگر باوجوداس کے

ایک عیسائی کہلانے والے دہریہ اور ایک متعصب عیسائی میں جسسہولت کے ساتھ جوڑ اور ایک عیسائی کہلانے والے دہریہ اور ایک متعصب عیسائی کہلانے والے دہریہ کاملمان کہلانے والے دہریہ کاملمان کہلانے والے دہریہ کاملمان کہلانے والے دہریہ سے باایک متعصب عیسائی کا ایک متعصب مسلمان سے اتفاق نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ زمانہ کے اختلاف میں پولیٹیکل خیالات کا بھی جو کہ تدن لیمنی سویلیزیشن کا نتیجہ بیں بہت کچھ دخل ہے مگر کچر کے اختلاف میں پولیٹیکل خیالات کا بھی جو کہ تدن لیمنی سویلیزیشن کا نتیجہ بیں بہت کچھ دخل ہے مگر کچر کے اختلاف کا بھی اس سے کم دخل نہیں ۔ مسلمان خواہ یورپ کا رہنے والا ہو جب اُسے ایشیائی مسلمان ماتا ہے تو جس طرح اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے اس طرح یورپ کے ایک متعصب عیسائی کے بورپ کے میاتھ ملنے سے نہیں کھتی ۔ جس طرح یورپ کے ایک متعصب عیسائی کے ساتھ ملنے سے نہیں کھتی ۔ جس طرح یورپ کے ایک متعصب عیسائی کے ساتھ ملنے سے نہیں کھتی ۔ جس طرح یورپ کے ایک متعصب عیسائی کے ساتھ ملنے سے نہیں کھتی ۔ جس طرح یورپ کے ایک متعصب عیسائی کے ساتھ ملنے کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملائی کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملک کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملکے کے ساتھ ملکے

کیااس کی وجہ تعصب مذہب ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیونکہ اگر تعصب مذہب اس کا باعث ہوتا تو چاہئے تھا کہ یہ تعصب ایک عیسائی کومسلمان کی نسبت ایک دہریہ کا زیادہ مخالف بنا تالیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پس اصل وجہ یہی ہے کہ ایک عیسائی خواہ وہ دہریہ ہوگیا ہوگراُ س کی تہذیب یا گلچر عیسائی ہے۔ اس کا فکر تو عیسائیت سے آزاد ہوگیا ہے گراُ س کی طبیعت اور افعال عیسائیت کی تہذیب سے آزاد نہیں ہوئے۔ کیونکہ نسلوں کا اثر ایک دم مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک آرٹسٹ خواہ دہریہ ہواس کی تصویریں ، اس کی میوزک اور اس کی تغییر عیسائی کلچرسے جدا نہیں ہوسکتی اور اگروہ جدا ہوگی اور اگروہ جدا ہوگی توایک بھونڈی سی چیز نظر آئے گی جیسے گلاب کے باغ میں کیکر کا درخت لگا دیا جائے۔

اس تقری کے بعد میں بے بتانا چا ہتا ہوں کہ تدن اور تہذیب کے وَور بھی توالگ الگ آت ہیں اور بھی ایک ہی وقت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی بھی کی ملک میں تدنی وور آیا ہے لیکن تہذیبی وَور آیا ہے اور تدنی وَور نہیں آیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے بہذیبی وَور آیا ہے اور تدنی وَور نہیں آیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے روم اپنے اقتدار کی حالت میں ایک اچھے تدن کا نمونہ پیش کرنے والا تھا لیکن اس کی کوئی تہذیب یا کچر نہیں تھا۔ اُس کا آرٹ اور اُس کا فلسفہ مقررہ ابتدائی اصول کے تابع نہ تھا بلکہ ہر شخص کا ذہن آزادانہ طور پرکام کررہا تھا۔ میخ کے زمانہ میں پہلی چندصد یوں میں عیسائیت نے کوئی تدن تو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا لیکن ایک اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور کچر پیش کیا۔ وہ بھی کے دائر کے مناص دائرہ کے اندر کام کرنے والے لوگ شے مگر ان کے اصول اور ان کے اصول اور ان کے اصول اور ان کے مقرر کے دائر کے مذہب کے تعنین کردہ تھے۔ لیکن روم کے اصول اور ابتدائی عیسائیت کچر کا ایک اعلیٰ نمونہ کی ۔ روم کے دوسرے وَورِ ترقی میں تدن کھی تھا جیسا کہ آجکل کی تو میں تدن بھی تھا اور تہذیب بھی تھی لیکن اس کا تدن تہذیب کے تابع تھا جیسا کہ آجکل اس میں تدن بھی تھا اور تہذیب بھی ہے گر ہوجہ مادیت کے غلبہ کے اُس کی تہذیب اُس کے تدن تہذیب اُس کے تابع تھا جیسا کہ آجکل تھن کے تابع تھا جیسا کہ آجکل تھن کے تابع کے تابع تھا جیسا کہ آجکل تھن کے تابع کے تابع کے تابع تھا جیسا کہ آجکل کے تابع کے ت

تہذیب وترن کے مختلف اورار ہم تاریخ عالم کے ابتدائی دَوروں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مذہب نے اچھا فلسفہ اخلاق اوراجھی تہذیب پیدا کی ہے وہ ہمارے زمانہ کے بہت قریب آگئی ہے اور جہاں جہاں مادیت نے عمدہ تمدن پیدا کیا ہے وہ تمدن ہمارے تمدن کے بہت قریب آگیا ہے، لیکن دوفرق مادیت نے عمدہ تمدن پیدا کیا ہے وہ تمدن ہمارے تمدن کے بہت قریب آگیا ہے، لیکن دوفرق نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کا تمدن اورا یک ہی جڑکی شاخیں نظر نہیں آتیں یا اگر نظر آتی ہیں تو نامکمل صورت میں ۔ یہودی مذہب میں بیشک تمدن کو تہذیب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے اور تو رات نے بہت حد تک سوسائٹی کے نظم ونس کو اور اس کی مادی ترقی کو بھی مذہب کے دائرہ میں لانے کی کوشش کی ہے مگر بائبل کی یہ کوشش ابتدائی کوشش تو کہلا سکتی ہے کا میاب اور آخری کوشش نہیں کہلا سکتی۔ یہی حال ہندو مذہب اور زرتشتی مذہب کا ہے۔

ایک لچکدارتعلیم کی ضرورت کاده کچکدارفلیفه جو هرموقع اور ضرورت پرکام آسکے

کاوہ کیکدارفلسفہ جو ہرموقع اور ضرورت پرکام آسکے
اِن مذاہب میں مفقود ہے۔ایک ٹھوس غیر کیکدارتعلیم نامکمل صورت میں تدن کے متعلق پائی جاتی
ہے لیکن وسیج انسانی دنیا کی غیر کیکدارتعلیم رہنمائی نہیں کر سکتی۔انسان کو دوسر ہے حیوانات سے
ہے لیکن وسیج انسانی دنیا کی غیر کیکدارتعلیم رہنمائی نہیں کر سکتی۔انسان کو دوسر ہے حسب ایک
ہیں تو امتیاز حاصل ہے کہ سب کے سب انسان بظاہر ایک بھی ہیں اور سب کے سب ایک
دوسر ہے ہے جدا بھی ہیں۔ دنیا کی تمام بھینسیں اور تمام شیر اور تمام چیتے اور تمام باز اور تمام
مجھلیاں غرض نبا تات خواہ از قتم حیوانات ہوں یا جمادات ،خواہ حیوانا ہے ہمندری ہوں یا ہوائی
ہوں یا خشکی کے ہوں اُن کی شکلیں بھی ایک ہیں اور اُن کے دماغ بھی ایک قیم کا قانون چاہتے ہیں لیکن انسان
ہوں یا خشکی کے ہوں اُن کی شکلیں اور اُن کے دماغ بھی ایک قتم کا قانون چاہتے ہیں لیکن انسان
اس بات میں منفر دہے۔تمام انسان ایک قتم کی شکل اور ایک قتم کے اعضاء لے کر پیدا ہوتے
ہیں لیکن اُن کے دماغی افکارا یک دوسر ہے ہے اسے جدا ہوتے ہیں کہ بسااوقات ہیوی مشرق
میں ہوتی ہے تو خاوند مغرب میں یا باپ مغرب میں ہوتا ہے تو بیٹا مشرق میں۔ایی ہستیوں کو جمع
میں ہوتی ہے تو خاوند مغرب میں یا باپ مغرب میں ہوتا ہے تو بیٹا مشرق میں۔ایی ہستیوں کو جمع
کرنے کے لئے یقیناً ایک کیکدار تعلیم کی ضرورت ہے جواپئی کیک کے ساتھ اپنے قانون کی

شدت کا از الہ کردے اور ہرنوعیت کے خیالات کوا بک رسی میں باندھ دے۔ یہودی اور عیسائی کلچروں کے دنیا میں جوں جوں تی ہوتی چلی گئی ہے ہمیں معلوم ہے کہ دنیا اس طرف آنے کی کوشش کرتی العدا بک منظم کی ضرورت رہی ہے۔ موٹی نے بنی اسرائیل کو ایک مذہب

بھی دیا اور ایک تدن بھی دیا مگر غیر کچکدار تدن انسانی فطرت کوتسلی نہ دے سکا۔ جو نہی بنی اسرائیل کے دماغوں میں نے افکار اور نئے خیالات اور نئی اُمٹکیس پیدا ہوئیں اور انہوں نے ایک نئے آسان میں اُڑ نا شروع کر دیا، موسی کا تدن ان سے بہت پیچے رہ گیا۔ اس تدن نے نئے زمانہ کے اسرائیلیوں کو اچھا شہری نہیں بنایا بلکہ یا تو باغی بنا دیایا منافق شہری بنا دیا۔ مسیح نے اس حالت کو دیکھا تو پکارا گھا کہ شریعت لعنت ہے کیونکہ اُس نے دیکھ لیا کہ موسوی شریعت نے غیر کچکدار ہونے کی وجہ سے انسانوں کو یا تو باغی بنا دیایا منافق بنا دیا۔ مگریہ اُس وقت نہیں ہوا جب

موسٰی دنیا میں آئے تھے بلکہ اُس کے صدیوں بعداییا ہوا۔موسوی تعلیم ایک بیجے کا کوٹ تھا جو جوان ہو جانے کی صورت میں بنی اسرائیل کے جسم پر درست نہیں آسکتا تھا۔ مسلط نے ان مضحکہ خیز شکلوں کودیکھا جو تنومند جوانوں کی شکل میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے فراک پہنے پھر ر ہے تھےاورمیٹ کی فطرت نے اس سے بغاوت کی! نہیں بلکہ سیج کے دل میں خدا کی آ واز گونجی که ـ دیکھویپاوگ اُس حالت ہے آ گے نکل چکے ہیں جس حالت میں موسوی تعلیم کا وہ نقشہ ان کے لئے کافی ہوسکتا تھا جو بنی اسرائیل کے علماء نے موسٰیؓ کے زمانہ میں کھینچا تھا۔اب ان کے لئے ایک نئے کوٹ کی ضرورت ہے مگراس نے جوعلاج ان کے لئے تجویز کیایا زیادہ درست پیر ہے کہ جوعلاج صدیوں بعد کے عیسائیوں نے مسیح کے منہ سے بیان کیا یہ تھا کہ شریعت لعنت ہے۔ وہ کھانا جوانسان معدہ کی طافت کونظرا نداز کر کے کھا تا ہے یقیناً ایک لعنت ہوتا ہے۔مگر اس قول سے بھی زیادہ اور کوئی احتقانہ قول نہیں کہ کھا نالعنت ہے۔ بیچے کا کوٹ بڑے آ دمی کے جسم پریقیناً مصحکہانگیز ہوتا ہے مگر بڑے کا کوٹ بیچے کے جسم پربھی تو مصحکہانگیز ہوتا ہے۔ہم بیرتو کہہ سکتے ہیں کہ بیجے کا کوٹ بڑے انسان کے جسم پر مضحکہ انگیز ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے آ دمی کا کوٹ بیچے کے جسم یر مضحکہ انگیز ہے مگر کوٹ کو مضحکہ انگیز تو کوئی بیوقو ف ہی کہے گا۔ پس میرے نز دیک تومنی کی طرف اِس قول کومنسوب کر ناظلم ہے۔ یقیناً منی کے یوں کہا ہو گا کہ موسوی تعلیم کی موجود ہ تشریح آ جکل کے زمانہ کے لوگوں کے لئے لعنت ہے۔اگراس نے ایسا کہا تو بالکل بیج کہا ۔مگرمیٹے کے اُنتاع نے اس فاضلا نہ قول کوایک احتقانہ شکل دے دی ۔مگر بہر حال خوا ہ کیج نے وہ کہا جو میں سمجھتا ہوں کہا س نے کہا تھاا ورخوا ہ وہ کہا جوعیسا ئیوں کےعلائے سابق نے غلطی سے سمجھا کہ اُس نے بیہ کہا تھا۔ بہرحال بیرتو ثابت ہے کہا نسانی د ماغ موسٰیٌ کے ز مانہ ہے ترقی کر کے آ گے نکل چکا تھااس کے لئے ایک نئ تعلیم کی ضرورت تھی ایک نئے اصول اخلاق کی ضرورت تھی ۔ایک نئے تدن کی ضرورت تھی اورایک نئی تہذیب کی ضرورت تھی کیکن جہاں موسوی علاء نے انسان کی گردن میں رہے لپیٹ کر اُس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا وہاں عیسوی تعلیم نے انسان کوتمام اخلاقی اور مذہبی قیو داور پابندیوں سے آ زاد کر کے حیوان بنا دیا۔ موسوی قانون نے یہودی د ماغ کواپنے زمانہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔سوائے اس کے

کہ وہ باغی ہویا منافق ہوا ورعیسائی قانون نے انسان کوتمام اخلاقی ذیمہ داریوں سے آزا دکر دیا اوراس کے د ماغ میں بیہ بات ڈال دی کہ خدا کا قانون تیری اصلاح نہیں کرسکتا۔تب انسان نے خدا کے کام کواینے ہاتھ میں لے لیا اورانسان نے اپنی نجات کے لئے اپنارستہ آپ تلاش کرنا شروع کر دیا اور دنیا نے بیہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہی مذہب جونجات کے لئے خدا کی را ہنمائی کوضروری قرار دیتا تھااس نے اپنی ترقی کے لئے خدا کی راہنمائی کوغیرضروری قرار دے دیا۔ چونکہ ہمارے سامنے مختلف مٰدا ہب میں سے مکمل کڑی صرف بنی اسرائیل کے مٰد ہب کی ہے اس لئے میں نے اس کی مثال پیش کی ہے کیونکہ مسلسل کڑیوں سے ہی ارتقاء کا مسلہ نکالا جا سکتا ہے اورا سرائیلی مذہب کی تاریخ اس بات پرشامد ہے کہانسانی و ماغ پرانے ز مانہ میں ارتقاء کی منزلیں طے کرتا چلا جار ہا تھا۔ اِسی طرح دنیا کی تاریخ اس بات پرشامد ہے کہ انسانی د ماغ تدن کے مختلف اُ دوار میں سے گزرتا چلا آیا ہے، مگر پھر بھی اخوتِ انسانی کے نقطۂ مرکزی تک وه جھی نہیں پہنچ سکا۔ پس بیدونوں شہادتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جس طرح انسانی جسم نے پیدائش عالم کے ابتدائی دَور میں ارتقاء کی منزلیں طے کی تھیں اسی طرح انسانی د ماغ بھی انسانی تاریخ کے ابتدائی اُ دوار میں ارتقاء کی منزلیں طے کرتا چلا آیا تھالیکن اسلام سے پہلے و ہمجھی بھی ارتقاء کی آخری منزل تک نہیں پہنچا۔این تمدنی ترقیوں کے اُ دوار میں وہ بھی بھی قو می اورنسلی امتیازوں سے بالانہیں ہوا اورانسانی اخوت کا مسّلہ اُس کے ذہن میںنہیں آیا نہایی تہذیبی ترقی کے اُدوار میں اُس نے شریعت اور قانون کے آخری نقطہ کو پایا۔موسوی تعلیم نے تدن اور تہذیب کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر ایک عرصہ کے بعدوہ نا کا م ہوگئی کیونکہ اس کا فیصلہ اس بارہ میں آخری فیصلہ نہ تھا مسیعؓ نے تبدیلی کرنی چاہی مگروہ تبدیلی اس بغاوت کے طوفان کے آ گےخس و خاشاک کی طرح اُڑ گئی جواُس وقت انسانوں کے د ماغ میں پیدا ہور ہاتھا۔ مسیحٌ کی تعلیم کا صرف یہی حصہ باقی رہ گیا جوانجیل نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ حالانکہ ہرسمجھ دارانسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ فقر ہ اپنی موجود ہشکل میں خو دایک بہت بڑی لعنت ہے جس نے انسان کو خدا تعالیٰ سے برگشتہ اور اس کی راہنمائی سے آزاد کر دیا ہے۔ پس ابھی مقام ارتقاء باقی تھا۔انسانی تہذیب اور تدن کے سابق تغیرات اس بات کی طرف اشارہ کرر ہے

تے کہ تہذیب و تہدن بھی اُسی طرح مسکدار تقاء کے ماتحت ہیں جس طرح انسانی جسم ۔اور ضرور ہے کہ دنیا ایک دن اسی طرح تہدن اور تہذیب کا آخری ارتقائی مقام دیکھے جس طرح انسانی جسم کی پیدائش نے ارتقاء کا آخری مقام دیکھا۔اوریہ حقیقت اسلام سے پہلے ندا ہب کی موجود گی ہیں بھی ایک اور فدہب کی ضرورت کو تا ہے اور اِسی ضرورت کو پورا کرنے کا قرآن کریم مدی ہے۔

ایک اور فدہب کی ضرورت کو تا ہوا ہوں کی میں جواب ملنے سے قرآن کریم میں جواب ملنے سے قرآن کریم تیسر سے سوال کا جواب کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی میں جو اسکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی

کتب میں کوئی ایبانقص تو نہیں آگیا تھا جس کی وجہ سے ایک نئی کتاب کی ضرورت شدید طور پر دنیا کومحسوس ہور ہی تھی اور قر آن کریم اس ضرورت کو پورا کرنے والا تھا ؟

سب سے پہلی چیز جوکسی کتا ب کوشیح معنوں میں مفید بناسکتی ہےاورجس کی بناء پراُس سے ا چھے نتائج کی امید کی جاسکتی ہے وہ اُس کا بیرونی دست برد سے محفوظ ہونا ہے۔الٰہی کتابوں کو انسانی کتابوں پریہی فوقیت حاصل ہوتی ہے کہا گرہم کسی کتاب کوالہی کتاب تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں اِس بات کی بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ اِس کتاب کے ذریعہ سے ہم کسی قتم کی غلطی میں نہیں پڑیں گے کیونکہ خدا تعالی کے وجود پرایمان اس بات پرمشتمل ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جونور ہی نور ہے اور اس میں ظلمت بالکل نہیں ، مدایت ہی مدایت ہے اور اس میں گمراہی بالکل نہیں ۔ ا گراللەتغالى يرايمان اس يقين يرمشتمل نه ہوتو پھراس كى كوئى قيمت ہى باقى نہيں رہتى \_ا گرالهى کلام بھی غلطیوں سے پرُ ہوسکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی را ہنمائی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی را ہنمائی کوقبول کرے۔پس الہی کتاب پرایمان کی بنیا داس یقین پرہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے۔لیکن میربھی ہوسکتا ہے کہ ایک کتاب الہی تو ہولیکن بعد میں انسانی دست بُر د نے اُس کوخراب کر دیا ہو۔اگرکسی الہی کتاب کے متعلق بیرثابت ہو جائے کہاس کے اندرانسانوں نے بھی پچھا پنی طرف سے ملا دیا ہے تو پھروہ کتاب انسانی ہدایت کے لئے بیکار ہوجائے گی اوراس کو پڑھنے والوں کے دلوں میں اس بڑمل کرنے کے لئے کبھی بھی وہ جوش پیدا نہ ہوگا جو جوش ا یسے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جواس کتاب کوگٹی طور پرشروع سے آخر تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھتے ہیں اور سجھنے پرمجبور ہوتے ہیں۔

## بائبل انسانی دست بُر د سے محفوظ ہیں ہے جب اس نقطۂ نگاہ ہے ہم پہلی

طور پر ہمارے لئے تعلی کا موجب ثابت نہیں ہوتیں۔ عہد نامہ قدیم کے ماننے والے اس کو خدا تعالیٰ کی کتاب کہتے ہیں، مسیحی بھی اسے خدا کی کتاب قرار دیتے ہیں اور مسلمان بھی اسے خدا ہی کی طرف سے نازل ہونا اور بات ہی کی طرف سے نازل ہونا اور بات ہے اور اُسی صورت میں آج تک موجود ہونا اور بات ۔ اور ان دونوں با توں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ بینک فدکورہ بالا متیوں قو میں اس بات پر متفق ہیں کہ عہد قدیم کے انبیاء سے خدا بولنا تھا گیان عقیدہ تا میں ہوا تھا در نہ ہونی کلام ہے جوان انبیاء پر نازل ہوا تھا اور نہ ہیرونی اور نہ اندرونی شہادت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موجودہ عہد نامہ قدیم وہی کلام ہے جوان انبیاء پر نازل ہوا تھا اور نہ ہیرونی اور نہ اندرونی شہادت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موجودہ پر متفق ہے کہ نبو کدنظر کے زمانہ میں اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا تھا۔ اسرائیلی تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ نبو کدنظر کے زمانہ میں اسرائیلی صحف جلا دیئے گئے تھے اور ہر باد کر دیئے گئے تھے اور ہر باد کر دیئے گئے تھے اور در باد کر دیئے گئے تھے اور دوبارہ انہیں عزرانی کے لکھا۔ چنا نچھ عزرا کی نسبت یہودی کتب میں لکھا ہے:۔

دیشریعت بھلادی گئی تھی مگر عزرا نے پھراسے دوبارہ قائم کیا''۔

"It was forgotten but Ezra restored it"."

پھر ککھا ہے۔عز رانے تو رات کو دوبارہ زندہ کیااوراس میں اشورین حروف داخل کئے۔

اسی طرح لکھاہے:۔

''اس نے تورات کے دوبارہ لکھنے کے وقت مسود ہے کبعض لفظوں کی صحت کے متعلق شبہ ظاہر کیا اوران پرنشان لگا دیئے اور کہا کہ اگر ایلیا نبی اِس عبارت کی تصدیق کرے تو بینشان غلط قرار دیئے جائیں اور اگر ان مشکوک مجھی ہوئی عبارتوں کومشکوک قرار دی تو جن الفاظ پر نشان لگا دیئے گئے ہیں اُنہیں آئندہ بائبل سے نکال دیا جائے۔

"He showed his doubts concerning the correctness

of some words of the text by placing points over them. Should Elijah, Said he, approve the text, the points will be disregarded, should he disapprove, the doubtful words will be removed from the text.

ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ توریت جس شکل میں بھی اُس وقت موجود تھے وہ مشکوک تھی اوراس کی عبار توں اور الفاظ کی نسخہ موجود تھے وہ مشکوک تھی اوراس کی عبار توں اور الفاظ کی نسبت قطعی طور پرینہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اوراُسی طرح محفوظ ہیں جس طرح نازل ہوئے تھے۔عزرا کی کھی ہوئی کتاب جوموجودہ با عبلوں میں سے خارج کردی گئی ہے اور جو درحقیقت موجودہ با عبلوں سے کم قابل اعتبار نہیں ہے اور جسے یونانی کی کتاب عزرا کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں عزرا اور خمیاہ کی کتاب تھی ۔ لیکن بعد کو جب اُس وقت کے پوپ نے جیروم سے جو عیسا ئیوں کا بہت بڑا پا دری تھا بائبل کی تدوین کرائی تواس نے عزرا کواس بناء پر بائبل میں سے نکال دیے کا فیصلہ کردیا کہ اس کا عبرانی نسخہ محفوظ نہیں۔ اس کتاب کو بعض مصنف عزرا کی کتاب فالث قرار دیتے ہیں اور بعض مائنی قرار دیتے ہیں۔ اگر چہ یہ کتاب بائبل سے نکال دی گئی ہے لیکن پھر بھی اکثر حصہ بہود یوں اور مسیحیوں کا اس کوعزرا کی کتاب قرار دیتا ہے اور اس کتاب کے چودھویں باب میں کہا ہے۔

'' دیکھوا ہے خدا میں جاؤں گا جیسا کہ تُو نے جھے تھم دیا تھا اور جولوگ موجود ہیں میں اُن کوفہمائش کروں گا، لیکن جولوگ بعد کو پیدا ہوں گے اُن کوکون فہمائش کرے گا۔
اس طرح دنیا تاریکی میں ہے اور جولوگ اِس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں کیونکہ تیرا قانون جل گیا۔ پس کوئی نہیں جانتا اُن چیز وں کو جوٹو کرتا ہے اور ان کا موں کو جو شروع ہونے والے ہیں لیکن اگر مجھ پر تیری مہر بانی ہے تو تُو روح القدس کو مجھ میں بشروع ہونے والے ہیں لیکن اگر مجھ پر تیری مہر بانی ہے تو تُو روح القدس کو مجھ میں بھی اور میں کھوں جو بچھ کہ دنیا میں ابتداء سے ہوا ہے اور جو بچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تا کہ تیری راہ کو پاویں اور وہ لوگ جوا خیر زمانہ میں ہوں گے زندہ رہیں۔ اُس نے مجھکو یہ جواب دیا کہ جاا سے راستہ سے لوگوں کو اکٹھا کر اور اُن سے کہہوہ جاایس دن

تک تجھ کو نہ ڈھونڈیں لیکن دکھ ٹو بہت سے صندوق کے تختے تیار کراورزاریا، ڈبریا، سلیمیا،ایکانس اور عازیل پانچوں کو جو بہت تیزی سے لکھنے والے ہیں اپنے ساتھ لے اور یہاں آ اور میں تیرے دل میں سمجھ کی شمع روثن کروں گا جو نہ بجھے گی تاوفتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جوتو لکھنی شروع کرے گا'۔

اِس باب کی آیت ۲۰ تا ۲۵ کے اصل الفاظ انگریزی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں: ۔

- 20. Behold, Lord, I will go, as Thou hast commanded me, and reprove the people which are present but they that shall be born afterward, who shall admonish Them? Thus the world is set in darkness, and they That dwell therein are without light.
- 21. For Thy Iaw is burnt, therefore no man knoweth the things that are done of the works that shall begin.
- 22. But if I have found grace before thee. Send the Holy Ghost into me. And I shall write all that hath been done in the world since the beginning, which were written in thy law that men may find Thy Path, and that they which will live in the latter days may live.
- 23. And He answered me, saying, Go thy way, gather the people tohether, and say unto them, that they seek thee not for forty days.
- 24. But look thou prepare thee many box trees and take with thee, sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, and Asiel these five which are ready to writte swiftly.
- 25. And come hither, and I shall light a candle of understanding in Thine heart which shall not be put out, till the things be performed which thou shalt begin to write.

غرض حضرت عزرااور پانچ زودنویس چالیس روز تک دوسروں سے الگ تھلگ جا بیٹھے اور الہامی تائید سے انہوں نے چالیس دن میں دوسُو چار کتابیں کھیں۔ چنانچہ اس باب کی چوالیسویں آیت میں کھاہے:۔

ال حواله سے ظاہر ہے کہ:۔

(الف) عزرانبی کے وقت میں جوقریباً چارسُو سال قبل مسیح تھا تورات اور دیگرانبیاء کی کتابیں جل گئی تھیں۔

- (ب) ان كانسخەأس وقت موجود نەتھا ـ
- (ج) عزرانے دوبارہ وہ کتابیں کھیں۔

گویا بیہ بتایا گیا ہے کہ وہ الہا می تھیں مگر مرا دالہا می تا کید ہے۔ بیہ مراد نہیں کہ ان کا ایک انکے نقطہ الہام تھا۔ کیونکہ یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ خود عزرانے بعض حصوں کے مشکوک ہونے کا اعتراف کیا تھا اوران کا فیصلہ ایلیا پراُ ٹھار کھا تھا۔ پس موجودہ تورات وہ تو رات نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلکہ وہ تو رات ہے جوعز رانے اپنے حافظہ کے کھی تھی اور جس کے بعض حصوں کے متعلق خود عزرا کو بھی شبہ تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یوں شبحصنا چاہئے کہ وہ بیہ تورات بھی نہیں ہے جوعز رانے لکھی تھی کیونکہ عزرانے ہے کہ کتابیں کھی تھیں مگر ۲۰۴ کتابیں موجودہ مائیل میں نہیں مائیں۔

عزرا کے حافظ کے متعلق خود مسیحی مصنفوں کو بھی شبہات ہیں۔ چنانچے ریورنڈ آ دم کلارک بائبل کے مشہور مسیحی مفسراپنی تفسیر مطبوعہ اقدام ۱۹ عے صفحہ ۱۲۸ پر ارتواریخ باب ۴ آیت کے کے ماتحت لکھتے ہیں:

'' اِس جگه غلطی سے عزرانے بیٹے کی جگہ بوتا لکھ دیا ہے۔ایسے اختلافوں میں تطبیق بے فائدہ ہے''۔

علمائے یہود کہتے ہیں کہ عزرا کومعلوم نہ تھا کہ بعض بعض کے بیٹے ہیں یا پوتے۔ جب

یہودی اور عیسائی علاء کا عزرا کے حافظہ کے متعلق پیہ خیال تھا تو یہودی اور عیسائیوں کے عوام الناس اور دوسری اقوام کے لوگ اس پر کیاتسلی پاسکتے ہیں اور جس کتاب کی سندالیں ہووہ روحانی معاملات میں کیونکرلوگوں کی تشفی کا موجب ہوسکتی ہے۔

ا ندرونی شهادت کو گیتا ہوں کہ وہ استرت کہ موجودہ تھی بائبل کی اندورنی شهادت کو گیتا ہوں کہ وہ جودہ تورات حضرت موسلی تو رات مہیں۔ اس بارہ موسلی تو رات میں۔ اس بارہ میں سب سے اہم اور واضح وہ دلیل ہے جواشٹناء باب ۳۳ میں حضرت موسلی کی وفات کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے:

''سوخدا وند کا بندہ موسیٰ خدا وند کے حکم کے موافق موآب کی سرز مین میں مرگیا اوراُس نے اُسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا، پرآج کے دن تک کوئی اُس کی قبر کوئییں جانتا''۔ عص

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اس کا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکٹروں سال بعد
استثناء میں بڑھایا گیا ہے بھلا کون عظمند بیشلیم کرسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسی کو الہام میں فر مایا
ہوکہ آج تک تمہاری قبرکوئی نہیں جانتا ۔ کیا کسی زندہ انسان سے ایسا کلام کیا جاسکتا ہے؟ اور پھر کیا
'' آج تک''کالفظاس بارہ میں خود سے کومخاطب کر کے کہا جاسکتا ہے؟ پھر آیت ۸ میں لکھا ہے:
''سو بنی اسرائیل موسیٰ کے لئے موآب کے میدانوں میں تمیں دن تک رویا کئے
اوران کے رونے پٹینے کے دن موسیٰ کے لئے آخر ہوئے'' ۔ میں
اوران کے رونے پٹینے کے دن موسیٰ کی کتاب میں بعد میں داخل کیا گیا ہے۔
سے آیت بھی بتاتی ہے کہ یہ موسیٰ کا کلام نہیں ۔ موسیٰ کی کتاب میں بعد میں داخل کیا گیا ہے۔

''اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کی ما نند کوئی نبی نہیں آیا جس سے خداوند آمنے سامنے آشائی کرتا''۔

چرآیت•ا میں لکھاہے:

یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ بیہ حضرت موسیٰ کا الہام نہیں بلکہ ان کی وفات کے کئی سَو سال بعد سے آیت بھی بتاتی ہوں اور ممکن ہے سے میٹ نے بیر آیت حضرت موسیٰ کی کتاب میں داخل کی ہے ممکن ہے وہ عزرا ہی ہوں اور ممکن ہے

کوئی اور ہی شخص ہوں ۔

دوسری اندرونی دلیل اس بات کی که موجود ه تورات حضرت موسیٰ کے بعد کھی گئی اوراُ س میں دوسر بے لوگوں کی تحریریں بھی شامل ہیں ہیہ ہے کہ پیدائش باب ۱۳ آیت ۱۳ میں لکھا ہے:۔ '' جب ابرام نے سنا کہ میرا بھائی گرفتار ہوا تو اُس نے اپنے ساتھ سیکھے ہوئے تین سَوا ٹھارہ خانہ زادوں کو لے کردان تک ان کا تعاقب کیا''۔

لیکن قاضوں باب ۱۸ آیت ۲۷ تا ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشہر جس کا نام پیدائش میں '' دان'' آیا ہے پہلے لیس کہلا تا تھالیکن موسیٰ کے کوئی • ۸سال بعداس شہر کو فتح کر کے اس کا نام '' دان'' رکھا گیا۔ چنانچے ککھا ہے:

''وہ میکاہ کی بنوائی ہوئی چیز ول کواوراس کا ہن کو جواس کے ہاں تھا لے کرلیس میں ایسے لوگول کے پاس پہنچے جوامن اور چین سے رہتے تھے اوران کو تہہ تنج کیا اور شہر جلا دیا اور بچانے والا کوئی نہ تھا۔ کیونکہ وہ صیدا سے دور تھا اور یہ لوگ کسی سے سرو کا رنہیں رکھتے تھے اوروہ شہر بیتِ رحوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے گے اور اس شہر کا نام اپنے باپ'' دان'' کے نام پر جو اسرائیل کی اولا دتھا دان رکھا۔ لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا''۔

پس جو نام حضرت موسی کے ۰ ۸ سال بعد رکھا گیا تھا وہ موسیٰ کی کتاب میں کس طرح آسکتا تھا؟ اس حوالہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی کتاب میں ان کی وفات کے بعد دخل اندازی ہوتی رہی اور بعض لوگوں نے اپنے زمانہ کے خیالات اور افکار اس میں داخل کر دیئے۔ یہ تغییر و تبدل صرف موسیٰ کی کتابوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسری کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچے یشوع کی کتاب کے باب۲۲ آیت ۲۹ میں لکھا ہے:۔

اوراییا ہوا کہ بعدان باتوں کے نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ جوایک سُو دس برس کا بوڑ ھاتھار حلت کر گیا۔

> اسی طرح ایوب کی کتاب با ب۲۴ آیت ۱۷ میں لکھا ہے۔ ''اورا یوب بوڑ ھااورعمر دراز ہو کے مرگیا''۔

ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ یشوع کی کتاب کو یشوع نے نہیں لکھا اور ایوب کی کتاب کو یشوع نے نہیں لکھا اور ایوب کی کتاب کو ایوب نیاء پر لکھ دی تھیں۔اس کتاب کو ایوب نے نہیں لکھا بلکہ بعد کے لوگوں نے سنی سنائی باتوں کی بناء پر لکھ دی تھیں ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے انبیاء نے تو الہی کلام ایک جگہ جمع کر دیا تھا مگر بعد میں مٹ گیا اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے اس میں داخل لوگوں نے اپنی یا دسے وہ کلام دوبارہ لکھا اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیں۔

کیا اِس قسم کی کتابیں جو نہ صرف تاریخی شواہد کی بناء پر بلکہ اپنی اندرونی شہادت کی بناء پر بلکہ اپنی اور ان میں غلط واقعات بھی بیان ہو گئے ہیں، یہ ثابت نہیں کرتیں کہ دنیا کوموسی اور ان کے بعد آنے والے نہیوں کی کتابیں تسلی نہیں دے سی تھیں اس لئے اللہ تعالی دنیا کوموسی اور ان کے بعد آنے والے نہیوں کی کتابیں تعلی نہیں دے سی تھیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت سے ہاتھ تھینچ لیا اور ایک الیک کتاب کی امید دنیا کولگا دی جو ہرقسم کی انسانی دستمبر دسے پاک اور محفوظ ہو؟ اگر موسی اور اس کے بعد آنے والے نہیوں کی کتابوں کے بگاڑ اور اس کے بعد آنے والے نہیوں کی کتابوں کے بگاڑ اس کے بعد بھی خدا تعالی کسی ایسے کلام کی بنیاد نہ رکھتا جو بقینی اور محفوظ ہوتا تو ہمیں ماننا پڑتا کہ خدا تعالی کو اپنی نہیں ہونا چا ہتا ہے اور المہنائی کا کوئی فکر نہیں اور وہ ایمان کے نیج کو یقین اور المہنائی کی زمین میں بونا چا ہتا ہے اور السے اتنا عتبار بھی بخشانہیں چا ہتا جتنا کفر کو حاصل ہے لیکن کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا بیام خدا تعالی اسے اتنا عتبار بھی بخشانہیں چا ہتا جتنا کفر کو حاصل ہے لیکن کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا بیام خدا تعالی منسوخ ، محرف اور مبدل بائبل کی جگہ لی۔

بائبل کی منضا د با نیں بائبل سے اور بھی ایسی اندور نی شہادتوں کا پنة لگتا ہے جواس بائبل کی منضا د بانیس بائبل ہیں کہ بائبل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں

ہے۔مثلاً:

**ا۔** تورات کی پہلی کتاب پیدائش میں لکھاہے۔

'' تب خدانے کہا کہ ہم انسان کواپنی صورت اوراپنی مانند بناویں''۔<sup>ھھ</sup>

آ کے چل کر لکھا ہے:۔

''لیکن نیک وبد کی پیچان کے درخت سے نہ کھانا'' ۔ <sup>84</sup>

اب اِن دونوںحوالوں میں تطابق کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ہم پیشلیم کریں کہ نیک وبد کی پیچان خدا کوبھی نہیں کیونکہ آ دم خدا کی ما نند تھااور خدا تعالیٰ کی صفات آ دم میں یا ئی جاتی تھیں اورسب سے بڑی صفت نیک و بد کی پیچان ہی ہے کیونکہ سب صفتیں اس کے ماتحت ہی آتی ہیں ۔اگرآ دم کونیک و بد کی پہیان نہ تھی تو کوئی احیمی صفت بھی بطورخلق کے اس کے اندرنہیں یائی جاتی تھی کیونکہ نیک کام وہی ہوتا ہے جوارا دے اورعلم کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کام کے ساتھ ارادهاورعلم نه ہووہ نیک نہیں کہلاسکتا۔ جبآ دم کونیک وبد کی پہچان ہی نتھی تو آ دم اصولِ اخلاق کے ماتحت نہ کسی بدی سے بیخے والا تھا اور نہ کسی نیکی کو بجالا نے والا تھا۔اس طرح عملی طور پر اسے اچھی اور بُری با توں کی کوئی تمیز نہ تھی ۔ کیا خدا تعالیٰ کا وجود بھی یہودی اور مسیحی مذہب کے مطابق ابیا ہی ہے؟ کیا خدا کو اِس بات کا کوئی علم نہیں کہ نیکی کیا چیز ہےاور بدی کیا چیز ہے؟ اگر بدی اور نیکی کا اُس کوعلم نہیں تو وہ نبیوں کو کیوں جھیجتا ہے؟ اور کیا خدا کی صفات نیکیوں کو قائم کرنے والی اور بدیوں کومٹانے والی نہیں ہیں؟ اگراس سوال کوہم نظرا نداز بھی کر دیں کہانسان کی پیدائش کی غرض ہی نیک و بد کی پہچان ہے اورا گریہ پہچان اسے حاصل نہ ہوتو اس کے وجود کی کوئی ضرورت ہی نہیں ۔ پھرید کھنا چاہئے کہ بغیر نیک وبد کی پہچان کے آ دم خدا کی ما نند ہوکس طرح گیا۔ اِس پیچان کے بغیروہ خدا کی ما نند ہو ہی نہیں سکتا تھا۔اگروہ خدا کی ما نند تھا تو پیغلط ہے کہ اسے کہا گیا کہ تو نیک و بدکی پہیان کے درخت سے نہ کھا نا۔اورا گریپدرست ہے کہ اسے کہا گیا تھا کہ نیک وبد کی پیچان کے درخت سے نہ کھا نا توبیہ غلط ہے کہ خدا نے اسے اپنی ما نند بنایا۔ ۲۔ پیدائش باب۲،آیت کا میں لکھاہے:۔

'' جس دن تو اس نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھائے گا تو ضرور مرےگا''۔

اسی طرح پیدائش با ب۲ آیت ۹ میں لکھا ہے: ۔

''اور باغ کے بیچوں نیج حیات کے درخت اور نیک وبد کی پیچان کے درخت کو زمین سے لگایا''۔

اس آیت کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ایک ہی درخت میں دائمی حیات بخشے اور

نیک وبد کی پہچان دینے کی خاصیت تھی اوریا یہ کہ یہ دو درخت تھے۔ایک میں حیات بخشے کی طاقت تھی اور دوسرے میں نیک و بد کی پہچان دینے کی طاقت تھی۔اگر اِس کے معنی یہ لئے جائیں کہ یہ دودرخت نہیں تھے بلکہ ایک ہی درخت تھا تو پیدائش باب۲ آیت کا کا حوالہ جواو پر کھا جا جا کہا ہے کہ:

''جس دن تواس سے کھائے گا مرجائے گا''۔

غلط ہوجا تا ہے۔ کیونکہ آیت ۹ تو اُسے حیات کا درخت قرار دیتی ہے موت کا نہیں۔ اور اگرید دو الگ الگ درخت تھے تو پھرید دونوں آیتیں متضاد ہیں۔ کیونکہ نیک وبد کی پہچان کے درخت سے کھانے سے موت کا آنالاز می نہ تھا اس لیے کہ اگر آدم حیات کے درخت سے کھالیتے جیسا کہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کھایا تو نیک وبد کی پہچان کے درخت سے کھانے کے باوجود اُن پرموت کیونکر آئی ؟ اگر ایک درخت کے کھانے سے موت لازماً آئی تھی تو دوسر باوجود اُن پرموت کیونکر آئی ؟ اگر ایک درخت کے کھانے سے موت لازماً آئی تھی تو دوسر نہوں کو نہیں کرسکتی کہ ایک درخت اسے ہمیشہ کے لئے زندہ رکھنا چا ہتا ہے اور دوسرا درخت اُسے مار دینا چا ہتا ہے اور دوسرا درخت اُسے مار دینا چا ہتا ہے۔

بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دمِّ اوران کی بیوی نے حیات کے درخت کا کچل کھایا ہے کیونکہ پیدائش باب ۱۳ بیت ۳،۲ میں لکھا ہے:۔

''عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل ہم تو کھاتے ہیں مگر اُس درخت کے پھل کو جو باغ کے بیچوں نیچ ہے خدانے کہا کہتم اُسے نہ کھانا اور نہ اُسے جھونا ایبانہ ہوکہ مرجاؤ''۔

اِن آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے نیک وبدیہ پان کے درخت کے باقی سب درختوں کا پھل آدم اوراس کی بیوی آدم اوراس کی بیوی کھاتے تھے۔اگر بائبل کی بیہ بات درست ہے تو آدم اوراس کی بیوی حیات کے درخت کا پھل بھی کھاتے تھے اور جب وہ حیات کے درخت کا پھل بھی کھاتے تھے تو اُن پرموت کس طرح آئی۔لیکن عجیب بات ہے کہ باب سکی آیت ۲۲ میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا:۔

'' ایبانہ ہو کہ آ دم اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتار ہے''۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم نے حیات کے درخت سے پچھ نہ کھایا تھا۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اِس آیت کامضمون درست ہے جو بتاتی ہے کہ آدم نے حیات کے درخت سے پچھ نہ کھایا تھا یاس باب کی آیت کا درست ہے جس میں آدم کی بیوی کا قول درج ہے کہ سوائے نیک و بدکی یاس باب کی آیت درست ہے جس میں آدم کی بیوی کا قول درج ہے کہ سوائے نیک و بدکی بیچان کے درخت کے باقی سب درختوں کا پھل آدم اور حوا کھاتے تھے۔ اور آیا یہ بات درست ہے کہ نیک و بدکی بیچان کے درخت کا پھل کھانے سے انسان ضرور مرتا ہے یا یہ بات درست ہے کہ حیات کے درخت کا پھل کھانے سے انسان جھی نہیں مرتا۔

یہ سب متضاد باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں الی باتیں نہیں آسکتیں۔ یقیناً یہ باتیں مختلف مصنفین نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق تورات میں درج کردیں اور چونکہ اُن مصنفین کے خیالات متضاد ہے۔ اور جس کتاب میں متضاد باتیں آ جا نمیں جوا یک ہی وقت میں اور ایک ہی انسان میں کسی صورت میں جمع نہ ہوسکیں متضاد باتیں آ جا نمیں جوا یک ہی وقت اور ایک ہی انسان میں جمع کرتی ہوتو یقیناً وہ خدا کی کتاب تو الگ رہی ایک عقمندانسان کی کتاب بھی کہلانے کی مستحق نہیں ہوسکتی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام یقیناً خدا الگ رہی ایک عقمندانسان کی کتاب بھی کہلانے کی مستحق نہیں ہوسکتی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام یقیناً خدا کے نبی تصاور تورات یقیناً خدا کی نازل کردہ کتاب تھی پس یہ اختلاف بعد میں پیدا ہوا۔ نہ اس اختلاف سے خدا تعالیٰ پرکوئی الزام آتا ہے اور نہ موسیٰ پر ۔ ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ خدا نے جب بائبل کی جگہ ایک اور کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کرلیا تو بائبل کی حفاظت سے اُس نے ہاتھ حسیٰ بیا اور وہ ایک محفوظ کتاب نہ رہی۔

۳۔ پیدائش باب۲۲ آیت ۱۴ میں لکھاہے:۔

''اورابراہام نے اُس مقام کا نام'' یہوواہ یزی'' رکھا۔'' چنانچہ یہ آج تک کہا جاتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پردیکھا جائے گا''۔ لیکن خروج باب۲ آیت۲۳۰ میں لکھاہے۔

'' پھر خدا نے موسیٰ کوفر مایا اور کہا میں خداوند ہوں'' یہوواہ''۔ اور میں نے

ابراہام اوراضحاق اور یعقوب پرخدا کے نام سے اپنے تنیک ظاہر کیا اور یہوواہ کے نام سے اُن پر ظاہر نہ ہوا۔''

اِن دونوں آیوں کا تضاد ظاہر ہے۔ کتاب خروج کہتی ہے کہ یہوواہ کے نام سے پہلی بار موسیٰ کوروشناس کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کوخصوصاً ابراہیم ۔اسحاق اور یعقوب پر خدا تعالیٰ کا یہواہ نام ظاہر نہیں کیا گیا لیکن کتاب پیدائش کہتی ہے کہ ابراہیم پر بھی اس نام کو ظاہر کیا گیا تھا۔ اوراُس نے ایک پہاڑی کا نام 'میہوواہ بری' رکھ دیا تھا۔

**م ۔** گنتی باب۳۳ آیت ۳۸ میں حضرت ہارون کے متعلق لکھا ہے: ۔

''ہارون کا ہن خداوند کے حکم کے مطابق کو وطور پر گیااوراس نے بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے پیچھے چالیسویں برس کے پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ وفات پائی''۔ لیکن استثناء باب ۱ آیت ۲ میں لکھا ہے:۔

'' تب بنی اسرائیل نے بیراث بنی یقعان سے موسیر ہ کو کوچ کیا۔ وہاں ہارون کا نقال ہوااور وہیں گاڑا گیا''۔

ا یک ہی شخص دوجگہ و فات نہیں پاسکتا۔ یقیناً یہ دوالگ الگ مؤرخوں کا کام ہے کہ اُنہوں نے بائبل میں اپنی اپنی تحقیق کوخدا تعالی کا الہام قرار دے کرشامل کر دیا ہے۔

۔ نمبراسموئیل باب ۱۲ آیت ۱۰ تا ۱۳ سے ظاہر ہے کہ داؤ دیسی کا آٹھواں بیٹا تھا۔ چنانچہ کلھاہے:۔

'' لیی نے اپنے سات بیٹوں کوسموئیل کے سامنے نکالا اورسموئیل نے لیی سے کہا کہ خدانے ان کونہیں چنا ہے۔ پھرسموئیل نے لیی سے پوچھا کہ تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا تا ہے۔ سموئیل نے لیی سے کہا کہ اُسے بُلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اُسے بُلوا کراندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداوند نے فرمایا اُٹھا ورا سے سے کر کیونکہ وہ یہی ہے۔ تبسموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھا ئیوں کے درمیان سے کیا اور خداوند کی روح اُس دن سے آگے داؤد پر

ز ور سے نازل ہوتی رہی ۔ پھرسموئیل اُٹھ کررامہ کو چلا گیا''۔

گرنمبرا توارخ باب۲ آیت ۱۳ تا ۱۵ میں لکھا ہے کہ داؤ دلیمی کا ساتواں بیٹا تھا۔ چنانچہ لکھاہے:۔

'' اور کیی ہے اُس کا پلوٹھا الیاب پیدا ہوا اور ابینداب دوسرا اور شمع تیسرا، نینیتل چوتھا،ردی یانچواں،عوضم چھٹا، داؤ دساتواں''۔

یہ اختلاف بتا تا ہے کہ بائبل میں مختلف مؤرخوں نے اپنے اپنے خیالات داخل کر دیئے ہیں اور بہموجودہ حالت میں محفوظ آسانی کتاب نہیں کہلاسکتی۔

٢ - نمبرا سموئيل باب٢ آيت٢٣ مين لكها ب: -

''سوسا وُل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بےاولا در ہی۔''

مگرنمبرا سموئیل باب ۲ آیت ۸ میں لکھا ہے:۔

'' اور ساؤل کی بیٹی میکل کے پانچوں بیٹوں کو جو برزلی محولاتی کے بیٹے عدری ایل سے ہوئے تھے لے کران کو جعونیوں کے حوالے کیا''۔

ایک ہی کتاب میں ایک ہی جگہ اُسے بانجھ قرار دیا گیا ہے اوراُسی کتاب میں دوسری جگہ اس کے یا پچے بیٹے قرار دیئے گئے ہیں۔

ک۔ نمبر اتوار نخ باب ۲۱ آیت ۲۰،۱۹ میں لکھا ہے کہ یہورام بادشاہ ۳۲ سال کی عمر میں بادشاہ مورات نے بادشاہت کی اور پھر دوسال بادشاہت سے معزول ہو کرا یک سخت بیاری کے اثر سے وفات یا گیا۔

گویااس کی عمر ۲۲ سال کی تھی۔لیکن اِسی کتاب کے باب ۲۲ آیت ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ بروثلم کے باشندوں نے بہورام کے چھوٹے بیٹے اخزیاہ کواُس کی جگہ بادشاہ بنایا کیونکہ اُس انبوہ نے جوعر بول کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھاسب بڑے بیٹوں کوفل کیا تھا سواخزیاہ بن بہورام بہوواہ کا بادشاہ ہوا۔اخزیاہ بیالیس برس کی عمر میں بادشاہ ہوا۔

چونکہ او پر کے حوالہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہورام کی عمراُس کی وفات کے وقت ۲۲ سال کی تھی اس لئے اس دوسرے حوالے کی بناء پر بیہ کہا جا سکتا ہے کہ یہورام با دشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹااخزیاہ جباینے باپ کی وفات پرتخت پر بیٹھا تو اُس کی عمر بھی ۴۲ سال کی تھی۔ گویا وہ اپنے با پ کا ہم عمر تھاا وراس کے بڑے بھائی جن کوعر بوں نے یہورام کے خلا ف لڑائی میں مار دیا تھا وہ سب اپنے باپ سے بڑے تھے۔ کیا کوئی معقول انسان اس قسم کی لغو با توں کوشلیم کرسکتا ہے؟ بیالیس سال کی عمر میں باپ مارا جا تا ہے اور اُس کا سب سے چھوٹا بیٹا اُسی عمر کا اس کے بعد با دشاہ بن جاتا ہے!! بیہ باتیں توالیی ہیں کہ کسی کمزور سے کمزورعقل والےانسان کی کتاب میں بھی نہیں یائی جاتیں کا بیر کہ خدا کی نازل کردہ کتاب میں یائی جائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا کے الہام میں بیہ باتیں نتھیں۔نبیوں کے کلام میں بیہ باتیں نتھیں۔کسی ایک آ دمی نے بھی ہیہ با تیں نہیں کھیں۔ بلکہ کئی آ دمیوں نے اپنے اپنے خیالات لکھ دیئے ہیں ۔کسی یہودی مؤرخ کا یپ خیال تھا کہ یہورام بیالیس سال کی عمر میں فوت ہواا وراُ س نے بیہ بات لکھے دی ۔کسی دوسر ہے یہودی مؤرخ کا بیرخیال تھا کہ یہورام جب مرا اُس کی عمرسُو سال تھی اور اُس وقت سب سے حچوٹا بیٹا بیالیس سال کا تھا اُس نے بہ بات درج کردی کہ جب یہورام کا بیٹا تخت پر بیٹا تو بیالیس سال کا تھا۔اب بیہ باتیں بظاہر متضا دنظر آتی ہیں ،لیکن اصل بات بیہ ہے کہ جس نے یہورام کو ۲۲ سال میں مارا ہے اُس کے خیال میں اخزیاہ کی عمر تخت نشینی کے وقت بیالیس نہیں تھی بلکہ شاید ۱۵٬۱۴ سال ہو ۔اور جس شخص نے بیاکھ دیا کہ اخزیاہ کی عمر تخت نشینی کے وقت ۴۲ سال تھی اُس کی تحقیق میں یہورام کی عمراُس کی و فات کے وقت ۴۲ سال یقیناً نہیں تھی کیکن سوال تو پیہ ہے کہ الیمی کتاب انسان کی روحانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور وہ کس طرح یقین اورا یمان کے ساتھ اس کے مطالب برغور کرسکتا ہے۔ اگر تو پیہ کہا جاتا کہ تورات مجموعہ ہے لاکھوں يہود يوں كى تحقيقا توں كا تو چربھى إس كتاب كى تچھ قيمت باقى رە جاتى ليكن ايك طرف تواس كو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام کہا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ہزاروں ہزار ا فرا د کی تحقیقا توں کا مجموعہ نظر آتا ہے اور اس طرح ایک غلط نام دے دینے کی وجہ سے تھوڑی بہت عظمت جو اِسے حاصل ہوسکتی تھی وہ بھی جاتی رہی ہے۔ بھلا کون کہہسکتا ہے کہ ایسی کتاب دنیا کی را ہنمائی کا موجب ہوسکتی ہےاورکون کہ سکتا ہے کہاس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کے ہے کے اضر ورت نہیں تھی۔

# پائیل کے طالمانہ احکام بھی نظرآتے ہیں جوہر گز خدائے رحیم وکریم کی طرف منسوب بھی کی طرف منسوب

نہیں کئے جاسکتے۔مثلاً:

ا۔ خروج باب۲ آیت۲۱،۲۰ میں لکھاہے:۔

''اگرکوئی اپنے غلام یالونڈی کولاٹھیاں مارےاوروہ مارکھاتی ہوئی مرجائے تو اسے سزا دی جائے ۔لیکن اگروہ ایک دن یا دودن جیڑتو اسے سزانہ دی جائے اس لئے کہوہ اس کا مال ہے۔''

اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں ہم سات بھائی تصاور ہمارے پاس ایک لونڈی تھی۔ ہم میں سے چھوٹے بھائی نے اُس کے منہ پرتھیٹر مارا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کوفوراً آزاد کر دیا جائے کیونکہ جوشخص اپنے غلام یا لونڈی کو مارتا ہے وہ اس کور کھنے

کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ ۵۸

خودرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیرحال تھا کہ جب آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی بیوی نے اپنا مال اور غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ تو آپ نے فر مایا میں کسی انسان کو اپنا غلام رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے سب غلام آزاد کر دیئے اور ساری عمر آپ نے کوئی غلام نہیں رکھا۔

۲۔ احبار باب۲۰ آیت ۲۷ میں لکھاہے کہ:۔

''مرد یاعورت جس کا یار دیو ہے یا جادوگر ہے تو دونوں قتل کئے جاویں ، چاہئے کہتم اُن پر پتھراؤ کر واوراُن کا خون اُنہی پر ہوو ہے''۔

اسی طرح خروج باب۲۲ آیت ۱۸ میں لکھاہے کہ:۔

'' تُو جادوگروں کو جینے مت دے'۔

یہ کیسی خلافِ عقل تعلیم ہے اور پھر ظالمانہ بھی۔ اگر جادوگر سے مراد یہاں ہتھکنڈ کے دکھانے والے لوگ ہیں تو وہ ایک معصوم پیشہ لوگ ہیں۔ انسان کی مشوش زندگی میں بھی بھی ہنی اور مذاق کا وقت بھی آ جا تا ہے۔ اُس وقت بیلوگ اپنی دیرینہ مشقوں کے ذریعہ سے لوگوں کی تو جہات کوزیادہ سنجیدہ مسائل سے اپنے ہتھکنڈوں کی طرف تھنچے لیتے ہیں۔ اس بے ضرر پیشہ کو قتل کا موجب قراردینا انساف کی تعلیم نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر جادوگر سے مرادوہ روایتی جادوگر ہیں جو مردکو بیل اور عورت کو چڑیا بنا دیتے ہیں تو یہ تعلیم نہ صرف احتمانہ ہے بلکہ ظالمانہ بھی۔ کیونکہ ایسے جادوگر نے اور نہ بھی ہوں گے اور کسی کی طرف ایسے جادومنسوب کر کے قت کردینا ظالمانہ فعل ہے۔

اشتناء باب 2آیت۲ میں لکھاہے:۔

'' جبکہ خدا وند تیرا خداانہیں تیرے حوالہ کرے تو اُو اُنہیں ماریو اور حرم کیے جبکہ خدا وند تیرا خداانہیں تیرے حوالہ کریو'۔

ایک مغلوب دشمن کے متعلق میر کیسی ظالمانہ تعلیم ہے۔ تمام دشمنوں کو قبل کر دینا، ان کے ساتھ کسی قتم کا عہدنہ کرنااور ہرقتم کے رحم سے انہیں محروم کر دینا پیظلم بادشا ہوں کافعل تو ہوسکتا ہے

خدائے رحیم وکریم کی تعلیم نہیں ہوسکتی۔ یقیناً یہ تعلیم موسی کے بعد آنے والے سفاک یہودیوں کے د ماغوں کا اختر اع ہے اور موسی کی کتاب میں داخل کر کے اُس کو بھی گندہ کر دیا ہے۔ میں سے معروب میں موسود میں ایک میں بعض ایس میں تبدید میں داکل زن نے عقل میں میں اُن

یم کی خلاف عقل باتیں بائبل میں بعض ایسی باتیں ہیں جو بالکل خلاف عقل ہیں۔مثلاً: بائبل کی خلاف عقل باتیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند میں کھا ہے''خرگوش جگالی کرتا ہے۔''

۲۔ اِس طرح کُنتی باب۲۲ آیت ۲۸ میں بلعام کی گدھی کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے بلعام سے باتیں کیں۔

سا۔ پیدائش باب ۲ ۴ آیت ۲۸،۲۷ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں آئے تھے تو ۰ ک تھے، لیکن ۲۱۵ سال کے بعد یعنی موٹی کے زمانہ میں ان کی تعداد اِس قدر بڑھ گئی کہ عور توں اور بچوں کو نکال کر چھلا کھ کے قریب پہنچ گئے ۔ چنانچے خروج باب ۱۲ آیت ۳۷ میں لکھا ہے:۔

''اور بنی اسرائیل نے رحمیس سے''سکات'' تک پیا دےسفر کیا۔ان کے مرد ہوالڑ کول کے جھ لاکھ کے قریب تھے'۔

اگر مردوں کی تعداد کو طموظ رکھ کرعورتوں اور بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل تعداد ۲۵ لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے مگر یہ شخت مبالغہ اور عقل کے خلاف بات ہے اور واقعہ کے بھی خلاف ہے ۔ حضرت آ دمیوں کا ۲۵ لاکھ ہو جانا بالکل عقل کے خلاف بات ہے اور واقعہ کے بھی خلاف ہے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے کنعان کی طرف ہجرت کی اور چالیس سال تک ان جنگلوں میں ہوسکتا پھر نے تو کیا ۲۵ لاکھ آ دمیوں کا روٹی کا انتظام چالیس پچاس سال تک ان جنگلوں میں ہوسکتا تھا؟ بیشک بعض زمانوں کے متعلق بائبل میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے آسمان سے بٹیر اُنارے اور زمین میں ترجیین پیدا کر دی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق یہ خوراک سارے عرصہ میں اسے آدمیوں کے لئے خوراک سارے عرصہ کی استے آدمیوں کے لئے خوراک کہاں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک چشمہ سے پانی پی لیتے تھے۔ کیا کوئی عقل تسلیم کرسمتی ہے کہ ایک ایک چشمہ سے بانی پی لیتے تھے۔ کیا کوئی عقل تسلیم کرسمتی ہے کہ ایک ایک چشمہ سے دی کی بی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمہ میں عام علاقوں سے وہ گزرے ان میں ندیاں نہیں ہیں ۔ کسی سی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمہ میں عام علاقوں سے وہ گزرے ان میں ندیاں نہیں ہیں ۔ کسی سی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمہ میں عام علاقوں سے وہ گزرے ان میں ندیاں نہیں ہیں ۔ کسی کسی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمہ میں عام علاقوں سے وہ گزرے ان میں ندیاں نہیں ہیں ۔ کسی کسی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمہ میں عام علور پر چندمحد ودف یانی ہوتا ہے کیا اس سے ۲۵ لاکھ آدمی سیراب ہو سکتے ہیں؟ ایسی خلافی عقل

بیان والی بائبل کس طرح بنی نوع انسان کے لئے تسلی کا موجب ہوسکتی ہے۔ بیٹک وہ خدا کی طرف سے تھی ، بیشک خدا کے نبیوں نے اسے لکھا تھالیکن وہ مٹ چکی تھی ۔ وہ منخ ہو چکی تھی ، وہ انسانی دست بُر د کا شکار ہو چکی تھی ،الیری کتاب کواُس کے بگڑ جانے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا کلام کہنا د شمنوں کوخدا تعالیٰ پراعتراض کرنے کا موقع دینا ہے۔ضروری تھا کہاس کے بعدایک اور کتا ب آتی جوانسانی دست بُر د ہے یاک ہوتی اورایسی خلاف عقل باتوں سے محفوظ ہوتی۔ چنانچہ ہم د کھتے ہیں قرآن نے اِس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے آگھ ترکا کی الگیزیک خَرَجُوْامِن ﴿ يَكُورِهِمْ وَهُمُ مُأْلُونَكُ مَذَرًا لَمَوْتِ فَي بَي اسرائيل جوفرعون كظم س ڈ رکر بھا گے تھے اُن کی تعدا دصرف چند ہزارتھی اوریہی بات صحیح اور درست ہے ورنہ ۲۵ لا کھ یہودی فلسطین کے حچھوٹے حچھوٹے قبائل سے ڈرئس طرح سکتے تھے۔فلسطین کی آبادی تو اپنی شان وشوکت کے زمانہ میں بھی ۲۵۔ • ۳ لا کھ سے نہیں بڑھی ۔ آ جکل بھی اس کی آبادی ۱۳ ۔ ۱۳ لا کھ ہےاوراس میں اور زیادتی کرنے کے خلاف عرب تختی سے احتجاج کررہے ہیں۔ یرانے ز مانہ میں جبکہ خوراک إ دھراُ دھر پہنچانے کے سامان مفقو دیتھے غیر زرعی علاقوں میں بڑی آبادی ہو ہی نہیں سکتی تھی ۔موسٰیؓ کے وقت میں یقیناً سار بے فلسطین کی آبادی چند ہزارا فراد پرمشمل ہوگی ۔ چنانچہ بنی اسرائیل اوران کے دشمنوں کی لڑا ئیوں میں ہمیشہ سیننگڑ وں اور ہزاروں افراد کا ہی پتہ لگتا ہے۔اگرموسیؓ کے ساتھ ۲۵ لا کھآ دمی فلسطین میں سے آئے تھے تو سفر کا ز مانہ تو الگ ر ہا حکومت کے زیانہ میں بھی خوراک کا انتظام نہ ہوسکتا تھا اورلڑائی کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ بیلوگ تواپنے کندھوں کے دھکوں سے ہی ان چند ہزارافراد سے فلسطین کو خالی کر سکتے تھے جواُن سے پہلے و ماں بس رہے تھے۔

۴- اس طرح تورات میں لکھاہے:۔

''جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اُتر نے میں دیری کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اُٹھ ہمارے لئے معبود بنا جو ہمارے آگے آگ چلے کیونکہ بیم دموسیٰ جوہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے انہیں کہا کہ زیورسونے کے جوتمہاری جورؤوں اور تمہارے بیٹوں

اور تہہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں تو ٹر تو ٹر کے مجھ پاس لاؤ۔ چنانچے سب لوگ زیور جوان کے پاس سے تو ٹر تو ٹر کر ہارون کے پاس لائے اوراس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اورا کی بچھڑا ڈھال کراس کی صورت چینی سے درست کی اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل! یہ تہہارا معبود ہے جو تہہیں مصر کے ملک سے نکال لا یا اور جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربانگی اور ہاورن نے یہ کہہ کر منادی کی کہ کل خداوند کے لئے عید ہے اور وَ ہے جو کو اُٹھے اور سوختنی قربانیاں چڑھا ئیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاریں اور لوگ کھانے یہنے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اُٹھے''۔ \* آپ

لیکن میہ بات کسی انسان کی عقل میں نہیں آسکتی ۔ کیا میہ ہوسکتا ہے کہ جس سے خدا کلام کرے وہ شرک کرنے لگ جائے ۔ ایک ہاتھی کود کیھنے والا اسے چو ہانہیں قرار دے سکتا ۔ ایک سورج کو دیکھنے والا اسے مجھر نہیں قرار دے سکتا ۔ ایک انسان کو دیکھنے والا اسے مجھر نہیں قرار دے سکتا ۔ ایک انسان کو دیکھنے والا اسے مجھر نہیں قرار دی سکتا ۔ پھر میکس طرح ہوسکتا ہے کہ خدا کو دیکھنے والا اور اس سے باتیں کرنے والا نبی ایک سونے کے بینے ہوئے بت کو خدا قرار دیدے ۔ ہم ایک پاگل سے بھی تو اس قتم کی امید نہیں کر سکتے ۔ پھر خدا کے ایک نبی سے اس قتم کی امید کس طرح کر سکتے ہیں ۔

دوسرے یہودی تو معذور تھے۔ نہ اُنہوں نے خدا کود یکھا تھا نہ اس سے با تیں کی تھیں۔ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی با تیں سی تھیں اور اس پر ایمان لے آئے۔ اِسی طرح ان سے سامری نے جو پچھ کہا اُنہوں نے مان لیا۔ مگر ہارون کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جس نے خدا کود یکھا ہواور اس سے با تیں کی ہوں وہ سامری کے دھو کے میں آجائے اورخود اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا بچھڑ ابنا کراسے خدا قر اردینے لگے؟ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ دلوں کے بھید جانئے والے خدا نے اس شخص کو بنی اسرائیل کی اصلاح کیلئے چنا ہو جوموقع پر اتنا بردل اور کمزور ثابت ہوا ہو؟ ایک عام با دشاہ کی تعریف کرنے والے مؤرخین لکھا کرتے ہیں کہ اس نے اچھے جرنیل چنے اور یہ اس کے کمال کی علامت ہے۔ حالا نکہ کوئی بادشاہ اپنے جرنیلوں کے دلوں کو نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا خدا بھی ہے اور غیب دان بھی ہے اور سب انسانوں سے خواہ وہ بادشاہ ہوں یا غیر بادشاہ زیادہ عالم اور زیادہ جاننے والا بھی ہے مگر

ساتھ ہی وہ ہم سے بیمنوا نا چا ہتی ہے کہ ہارون کوخدا نے ایک نبی کے مقام پر کھڑا کیا اور دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا اور اُس سے باتیں کیں اور اپنا وجوداُس پر ظاہر کیا گر جب سامری نے اس کے آ گے شرک کی تعلیم پیش کی تو اس کے ساتھیوں کے کہنے پر اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اورلوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا بیتمہارا خدا ہے۔ وہ قوم کے ڈر کے مارے خدا کو بھول گیا ،اینے دین کو بھول گیا ،اپنی ذیمہ داری کو بھول گیا ،اینے علم کو بھول گیا اور جاہلوں اور نا دا نوں کی طرح ایک بے جان تھلونے کے سامنے اپنے ماتھے کورگڑنے لگا۔ بائبل میں دست اندازی کرنے والے مصنّف خود بیوقوف ہوں گے لیکن بیان کی انتہائی جسارت تھی کہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اپنے جبیبا بے وقو ف سمجھتے تھے۔ یقیناً اُن کی دست بُر د کے بعدا یک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جوتو رات کی ان لغویات کا پول کھول دے اور دنیا کو بتا دے کہ ہارونؑ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چنانچہوہ کتا بقر آن کریم کی صورت میں نا زل ہوئی اوراس نے بیاعلان کیا کہ ہارونؑ نے ہرگز شرک نہ کیا تھا بلکہاس نے اپنی قوم كوشرك سے روكا تھا۔ چنانچ فرما تا تا ہے۔ و كقد قال كهم هروك من قبل يلقور إنَّما فُتِنتُهُ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَا تَّبِعُونِ وَاطِيعُوْا آمْرِي الْ یقیناً ہارون نے موسیٰ کے پہاڑ سے واپس آنے سے بھی پہلے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اس بچھڑے کے ذریعہ سےتم گمراہی میں مبتلا کر دیئے گئے ہوا ورتمہا را ربّ وہ ہے جس نے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے تمہاری زندگی کی راحت کے سامان مہیا کر دیئے ہیں (اوریہ بچھڑا تمہاری آ تھوں کے سامنے بنایا گیاہے) پس میری انتاع کرواور میراحکم مانو (اورشرک میں مبتلا نہ ہو ) کیا کوئی عقلمند دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے کہ موسٰیؑ پر نازل ہونے والی کتاب جب صداقتوں اور سچا ئیوں کو حبطلانے لگے اور خلا ف عقل باتیں بیان کرنے لگے تو اُس وقت کسی ایسی کامل کتا ب کی ضرورت نتھی جوآئے تو موسٰی کے دوہزارسال بعدلیکن سچائیاں اس طرح بیان کرے کہ گویا موسیًا کے وقت میں اور اس کے ساتھ موجود تھی۔

۔ پیدائش باب ۱۹ آیت ۲۲ میں لکھا ہے کہ لوط کی بیوی نے لوط کے ساتھ شہر سے بھاگتے ہوئے پیچھے پھر کر دیکھا اور وہ نمک کا تھمبا بن گئی۔ تو رات کی بیہ بات جنوں اور پریوں کے کسی

افسانہ میں مذکور ہوتی تو یہ اس کا ٹھیک مقالہ ہوتا۔ گر خدا کے کلام میں ایسی باتوں کا کیا دخل۔ قرآن کریم نے کس صفائی کے ساتھ حقیقت کو بیان کر دیا ہے فرما تا ہے گانٹ مِنَ الْعٰبِریُنَ۔ ۱۲ لا لوط کی بیوی کھمبا ومبا کوئی نہیں بنی بلکہ اس نے لوط کے ساتھ جانا پسند نہ کیا کیونکہ وہ خدا کی محبت پر اپنے رشتہ داروں کی محبت کو ترجیح دیتی تھی۔ غرض ایسی بیسیوں با تیں ہیں جو ہیں تو موسی کے زمانہ کی لیکن تورات بان کو غلط بیان کرتی ہے۔ مگر قرآن کریم نے دو ہزار سال کے بعد آکراُن کی اصلاح کی ہے اور ایسی اصلاح کی ہے کہ عقل سلیم اُن کی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کی اصلاح کی ہے اور الی اصلاح کی ہے کہ عقل سلیم اُن کی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ باتیل میں بعض ایسی خلاف اِخلاق با تیں بھی بائیل میں بعض ایسی خلاف اِخلاق با تیں بھی درج ہیں جن کی نسبت کوئی یہ یقین نہیں کرسکتا کہ وہ وہ بی جن کی نسبت کوئی یہ یقین نہیں کرسکتا کہ وہ

خدا تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہوں یا خدا کے نبیوں نے ایسا کا م کیا ہوگا۔

ا ۔ پیدائش باب ۹ میں لکھا ہے کہ نوح ٹے نے انگور کا ایک باغ لگایا اُس کی ہے پی کرنشہ میں آیا اور ایپ ڈیرے کے اندراپنے آپ کو نگا کیا اوراس کے بیٹے حام نے اُس کی عریا نی کا تماشہ دیکھا اور پھر جاکے اپنے بھائیوں کو خبر دی ۔ ۱۳ کیا کوئی عقل مندآ دمی اس بات کو باور کرسکتا ہے کہ وہ نوح جس کی نسبت آتا ہے:۔

''نوح اپنے قرنوں میں صادق اور کامل تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا''۔ ''لِکے وہ نظا ہوکرا پنے بچوں کے سامنے آ جائے گا؟ اور کیا یہ بات کو ئی عقلندا نسان مان سکتا ہے کہ نوح نظا ہوا ور بُر ابھلا جام کو کہا جائے؟ ایک نظے پرنظر ڈالنے والا انسان آخراُس کو نظانہیں تو اور کیا دیکھے گا۔ پس جام کا اس میں کیا قصور تھا کہ اُس نے نشہ سے چورا پنے باپ کود کھے لیا۔ گر بائبل کہتی ہے کہ نوح نے کہا:۔

#### · ' کنعان ملعون ہو' <sup>2</sup>کے

حالانکہ کنعان کا کوئی بھی قصور نہ تھا۔ دیکھنے والا کنعان کا باپ حام تھا۔ حام کے خلاف تو نوح نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر کنعان پر لعنت کر دی جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کیا اس لئے کہ حام اُس کا بیٹا تھا اور کنعان اُس کا بیٹا تھا؟ پس اِس قتم کے اعمال نہایت ہی اخلاق سوز ہیں اور خدا تعالیٰ کے ایک نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا نہایت ہی شرمناک امر ہے۔ ہر عقلمند

سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں یقیناً موسی سے خدا تعالی نے نہیں کہیں نہ موسی نے اپنی کتاب میں کھی ہیں۔ نبیوں کو چوراور بٹ مار کہنے والے یہودی علماء نے یہ باتیں اپنے گنا ہوں کو چھپانے کے لئے موسی کے کلام میں داخل کردیں اور اس بات کو ضروری بنا دیا کہ پھر خدا تعالی ایک کامل کتاب دنیا میں اُتارے جو اِس قتم کی بیہودہ اور لغوا ورمفتریا نہ باتوں سے پاک ہواوروہ قرآن کریم ہے۔

۲ پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰ تا ۳۵ میں لکھا ہے کہ:

''لوطاپی دونوں بیٹیوں سمیت اپنے شہر سے نکل کرایک غار میں رہنے لگا۔ تب پاوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پرکوئی مردنہیں ہے جوتمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندرآ وے۔ آؤہم اپنے باپ کو مے پلاویں اور اس سے ہم بستر ہوویں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سوائنہوں نے اُسی رات اپنے باپ کو مے پلائی اور پلوٹھی اندرگئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی۔ پر اُس نے لیٹے اور اُٹھے وقت اُسے نہ پہچانا اور دوسرے روز ایسا ہواکہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو مے پلاؤی اور آئی جا کر اُس سے ہم بستر ہوگی آؤ آج رات بھی اس رکھیں ۔ سوائی رات بھی اُنہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی اُٹھ کے اُس رکھیں ۔ سوائی رات بھی اُنہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی اُٹھ کے اُس رکھیں ۔ سوائی رات بھی اُنہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی اُٹھ کے اُس رکھیں ۔ سوائی رات بھی اُنہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی اُٹھ کے اُس سے ہم بستر ہوئی اور اس نے نہیجانا''۔

کیا بیتعلیم واقعہ کے لحاظ سے ممکن اور اخلاق کے لحاظ سے قابل برداشت ہے؟ مگر تورات خدا تعالیٰ کے ایک نبی کی نسبت ایسی کہانی بیان کرنے سے در لیغ نہیں کرتی ۔ لیکن تورات سے مراد اِس جگہ وہ تورات نہیں جوخدا نے موسیٰ پر نازل کی تھی بلکہ بیدوہ تورات ہے جو بنی اسرائیل کے علماء نے اُس وقت کھی جب اُنہیں حضرت لوط کی حقیقی یا نام نہا داولا دموآب یا بنی عمون سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور دل استے سخت ہو چکے تھے کہ اُنہوں نے موآب اور بنی عمون کو ملعون کرنے کے لئے خدا کے بنی حضرت لوظ پر حملہ کیا اور خدا کی کتاب میں ایسی گندی با تیں کھیں جن کو خدا تعالیٰ کے نبیوں کی نسبت کوئی شخص سننے کے خدا کی کتاب میں ایسی گندی با تیں کھیں جن کو خدا تعالیٰ کے نبیوں کی نسبت کوئی شخص سننے کے خدا کی کتاب میں ایسی گندی با تیں کھیں جن کو خدا تعالیٰ کے نبیوں کی نسبت کوئی شخص سننے کے

کئے بھی تیار نہیں ہوسکتا۔ کیا عیسائی اور یہودی دنیا خدا کے نبیوں کی نسبت ایسی باتیں سنسکتی ہے؟ اگر سنسکتی ہے تو بیاس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ایک ایسی پاک اور منزہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی جو اِس قتم کے ذہنوں کا علاج کرتی ۔

سا۔ تورات میں لکھا ہے اگر کئی بھائی ایک جارہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولا دمر جائے ، تو اُس مرحوم کی جورو کا بیاہ کسی اجنبی سے نہ کیا جائے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس سے خلوت کرے اور اُسے اپنی جورو کر لے اور بھا وج کا حق اُسے ادا کرے اور یوں ہوگا کہ اُس کا پلوٹھا جو اس سے پیدا ہو تو اس کے مرحوم بھائی کے نام پر قائم ہوگا تا کہ اس کا نام اسرائیل میں سے مدے نہ جائے۔

اگر کسی اور شخص کی اولا د کے ذریعہ سے کسی شخص کا نام قائم رہ سکتا ہے تو بھائیوں کی اولا د کے ہونے کی صورت میں کیا ضرورت ہے کہ اس کے بھائیوں کے نطفہ سے اس کی بیوی کے ہاں بھی کوئی بیٹا بہدا ہو۔ اگر بھائیوں کا بیٹا اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیوی سے بدکاری کروانے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ بائبل یہی کہد دیتی کہ بھائیوں کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا مرنے والے کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہودی علاء نے حضرت لوط پر ایک گندہ الزام لگایا تھا خدا نے ایسی تعلیم ان کے ہاتھوں سے تو رات میں کھوادی تا کہ لوط پر جمعوٹا الزام لگانے والے یہودی سارے کے سارے خود اُس گند میں مبتلا ہو جائیں جو کام اُنہوں نے حضرت لوط کی طرف منسوب کیا تھا۔ یقیناً عہد نامہ قدیم کی بیٹرابیاں اِس بات کی بیٹن دلیل تھیں کہ دنیا کو اِس فتم کی کامل کتاب کی ضرورت تھی جو عیبوں اور نقصوں سے پاک ہو اور وہ کتاب قرآن کریم ہے۔

موجوده انا جیل کی حالت دونوں طور پرمحرف ومبدل ہو چکا ہے اوراس کی تعلیم اور

اس کی روشنی ہے کسی انسان کا ہدایت پا نا ناممکن ہے۔اب میں عہد نا مہ جدید کو لیتا ہوں۔

(۱) عہد نامہ جدید کے نام سے ہمارے ہو کتابیں عہد نامہ جدید کے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ ہرگز نہ سے کے اقوال پر مشتمل ہیں اور نہان کے حواریوں کے اصل

ا قوال پر مسیح یہودی اکنسل انسان تھےاوران کےحواری بھی یہودی اکنسل تھے۔اس لئے اگر مسیح کا کوئی قول اپنی اصل شکل میں محفوظ ہوسکتا ہے تو عبرانی زبان میں۔ اور اگر ان کے حواريوں كا كوئى قول اپنى شكل ميں محفوظ ہوسكتا ہے تو وہ بھى عبرانى زبان ميں ہى محفوظ ہوسكتا ہے۔لیکن انجیل کا کوئی نسخہ پرانی عبرانی زبان میںمحفوظ نہیں ہے بلکہ انا جیل تمام کی تمام یونانی زبان میں ہیں ۔عیسائی یا دری اس عظیم الشان نقص کو چھیانے کے لئے کہددیا کرتے ہیں کہ اُس ز مانہ میں لوگوں کی زبان یونانی ہوگئ تھی لیکن کیا ایسا ہوناممکن ہے؟ قومیں اپنی زبان آ سانی سے نهیں چھوڑا کرتیں بلکہ وہ اپنی زبان کواپیا ہی قیمتی ور نتیجھتی ہیں جیسا کہ جائیدا دوا ملاک کومشر قی یورپ کی درجنوں قومیں روس کے ماتحت تین تین حیار جا رسُو سال سے چلی آئیں ہیں لیکن اب تک ان کی زبانیں موجود ہیں ۔الجزائراورمراکش پرفرانس اور پین کا قبضہایک لمبے عرصے سے چلا آیا ہے،مگر باوجوداس کے وہاں کےلوگوں کی زبان عربی ہے۔ان قوموں کوبھی نظرا نداز کر د وخود یہودیوں کوہی لےلو۔حضرت مسیحؓ کے زمانہ برساڑھےاُ نیس سُوسال گز رجانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی زبان پوری طرح نہیں جھوڑی۔ا ب بھی پورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک کے رہنے والے یہودی پیدش (YIDDISH ) زبان بولتے ہیں جو مختلف ممالک کی گبڑی ہوئی یہودی زبان ہے۔اگراُ نیس سَوسال کی رہائش جوکلی طور پر دوسری اقوام کے ماحول میں گز ری ہے وہ بھی یہودیوں کی زبان نہیں مٹاسکی تو ایک قلیل عرصہ کی اطالوی صحبت یہود کی زبان کوئس طرح بدل سکتی ہے؟ یا در کھنا جا ہے کہ اطالوی حکومت فلسطین میں حضرت مسیح سے صرف حاليس سال پيشتر شروع ہوئي تھي اورپيا تنالمباعرصة نہيں جس ميں کوئي قوم اپني زبان کو چھوڑ دے ۔لیکن اس کے علاوہ پیر باتیں بھی یا در کھنے کے قابل ہیں کہ: ۔

ا۔ تاریخی قومیں اپنی زبان کو بھی نہیں چھوڑ اکر تیں اوریہو دی ایک تاریخی قوم ہے۔ ب۔یہودیوں کا مٰدہب عبرانی زبان میں تھا اِس لئے اس زبان کو چھوڑ نا ان کے لئے بالکل ناممکن تھا۔

**ی۔** یہودی لوگ تہذیب و شاکنگی کے لحاظ سے اپنے آپ کواطالوی قوم سے کم نہیں سمجھتے تھے بلکہ بالاسمجھتے تھے اس لئے بھی یہودی اپنی زبان کے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے۔

- و۔ یہودی قوم آئندہ کی حکومت کی امید وارتھی ، جو قومیں آئندہ کے متعلق امیدیں کھوئیٹھی ہیں اُن کا دل بھی کمز ور ہوجا تا ہے اور بعض دفعہ وہ اپنی زبان کی حفاظت سے بے پر وا ہوجاتی ہیں۔لیکن حضرت مسیح کے زمانہ میں تو یہودی میامید لگائے بیٹھے تھے کہ جلد یہودیوں کا بادشاہ ظاہر ہوگا اور وہ پھر دوبارہ یہودی حکومت قائم کرےگا۔ پس میکس طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ اُس زمانہ میں وہ اپنی زبان کوترک کردیتے۔
- 8۔ اُس زمانہ کے یہودی مصنفوں کی کتابیں اصل یا بگڑی ہوئی یہودی زبان میں ہیں۔اگر ان کو اُس نے یہودی زبان میں ہیں۔اگر ان لوگوں کی زبان بدل چکی تھی تو چاہئے تھا کہ اُس صدی یا اُس کے قریب کی لکھی ہوئی کتابیں اصل عبرانی یا بگڑی ہوئی عبرانی زبان کی بجائے کسی اور زبان میں ہوتیں۔
- و۔ پرانی انا جیل کے نیخے یونانی زبان میں ملتے ہیں لیکن حضرت مین کے وقت میں ابھی تک اطالوی شہنشا ہیت دوگڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مرکز ابھی روم میں ہی تھا اور روی زبان اور یونانی زبان میں بہت کچھ فرق ہے اگر اطالوی حکومت کا کوئی اثر یہود یوں کی قوم پر پڑا بھی تھا تو اس کے نتیجہ میں اطالوی الفاظ عبرانی میں داخل ہونے چاہئیں سے نہ کہ یونانی ۔ لیکن انا جیل کے پرانے نسخے یونانی زبان میں پائے جاتے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انا جیل اُس وقت کھی گئیں جبکہ رومی ایم پائر گڑ ہے گڑ ہے ہوگئی تھی اور میں کے مشرقی مقبوضات یونانی ایم پائر کے حصہ میں آگئے تھے اور یونانی زبان نے بھی عیسائیت اور اس کے لڑیج پراثر انداز ہوناشر وع کر دیا تھا۔
- ز۔ جتنے فقرے انا جیل میں اپنی اصل شکل میں محفوظ ہیں وہ سب کے سب عبر انی زبان میں ہیں مثلاً هو شعنا کی ایلی ایلی لما سبقتانی کی دبتی اللہ تعلیم ایلی ایلی لما سبقتانی کی دبتی ہے کہ حضرت میں کے صلیب پر لئکائے جانے کے بعد تک یہودی لوگ عبر انی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ چنانچے کھا ہے:۔

'' تب وے سب روح مقدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں جیسے روح نے انہیں ہولئے کی قدرت بخشی بولنے گئے اور خداتر س یہودی ہرایک قوم میں سے جوآ سان کے تلے ہے بروشلم میں آرہے ہیں۔سوجب بیآ واز آئی تو بھیڑلگ گئی اور سب دَ نگ

ہوگئے کیونکہ ہرایک نے انہیں اپنی اپنی ہولی ہولئے سنا اور سب جیران ہوئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے گئے دیکھو کیا بیسب جو ہولتے ہیں جلیل نہیں! پس کیونکر ہم میں سے اپنے اپنے وطن کی ہولی سنتا ہے۔ہم پارتھی اور میدی اور عیلا می اور رہنے والے مسو پوتا میہ، یہود بیا ور کپد کید نہا س اور آسیہ کے فروگیہ اور پمفولیہ۔مصراور لیبیا کے اس حصہ کے جو قرین کے علاقہ میں ہے اور رومی مسافر یہودی اور یہودی مرید۔ کریتی اور عرب کے ہو کے ہم اپنی اپنی زبانوں میں انہیں خدا کی بڑی باتیں ہولئے سنتے ہیں اور سب جیران ہوئے اور گھبرا کے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا جا ہتا ہے اور ول نے شخصے سے کہا کہ یہ نئی مے کے نشے میں ہیں ' ۔ ای

اِس حوالہ سے ثابت ہے کہ اُس وقت تک فلسطین کے لوگوں کی زبان عبرانی تھی اور غیر زبانوں کی بولیاں بولنا اُن کے لئے ایک غیر معمولی بات تھی۔ جونام اوپر گنائے گئے ہیں اِن میں صاف طوپر رومیوں کا ذکر آتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس زمانہ میں رومی زبان فلسطین کی نبین تھی اور اس میں باتیں کرنالوگوں کے لئے ایک اچینھے کی بات تھی۔ اس بات سے قطع نظر کر کے کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے اس حوالہ سے اس بات کا تو بقینی طور پر ثبوت مل جاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے بعد بھی یہودیوں کی زبان عبرانی ہی تھی۔ نیر زبانیں جانے والے اُن میں بہت ہی کم پائے جاتے تھے۔ حتی کہ جب مسیح کے حواریوں نے بان میں بہت ہی کم پائے جاتے تھے۔ حتی کہ جب مسیح کے حواریوں نے اُن میں بہت ہی کم پائے جاتے تھے۔ حتی کہ جب مسیح کے دوریوں نے اُن میں بہت ہی کم پائے جاتے تھے۔ حتی کہ جب مسیح کے دوریوں نے اُن میں باتیں کیں جن میں رومی زبان بھی شامل تھی تولوگوں نے اُن بویانی ہوتی تو کس طرح ہوسکتا تھا کہ عوام الناس اِن زبانوں کونہ تبھھ سکتے اوران کی تقریروں کو یہ تبھھ سکتے اوران کی تقریروں کو بیت میں خور سمجھ لیتے۔

مندرجہ بالاتمام دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کی زبان عبرانی تھی لاطین یا یونانی نہیں تھی ۔ پس جوانا جیل یونانی یا لاطین میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ یقیناً حضرت مین کے بہت عرصہ بعد لکھی گئ ہیں اور اُس زمانہ میں لکھی گئی ہیں جبکہ عیسائیت رومیوں میں پھیل گئی تھی بلکہ رومن شہنشا ہیت دو گلڑے ہو کر

اٹلی اور بونان کی حکومتوں میں تقسیم ہوگئ تھی۔

اِس قسم کی کتابیں جوسویا دوسَو سال بعد غیر معلوم مصنفوں نے لکھی تھیں اور زبردسی حضرت مسے اور ان کے حواریوں کی طرف منسوب کردی گئی تھیں اُن سے انسان کی روحانیت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ضرور تھا کہ ان کے ہوتے بھی نیا آسانی صحیفہ نازل ہوجو اِس قسم کی خرابیوں سے پاک ہواور انسان اِس یقین سے اس پرغور کر سکے کہ یہ پاک اور صاف کلام میرے بیدا کرنے والے کا تھا۔

دو مری دلیل: انجیل میں حضرت مسے ناصری صاف طور پر بیان فرماتے ہیں کہ میں پُرانی کتابوں کومنسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے آیا ہوں۔ چنانچے متی میں لکھاہے:۔

'' یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کوآیا ، میں منسوخ کرنے کوآیا ، میں منسوخ کرنے کوآیا ہوں کہ منسوخ کرنے کوآبیا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہر گزنہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورانہ ہو''۔ آسے

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مین ناصری کا اصل کا میبودیوں کو دوبارہ موسوی مذہب پر قائم کرنا تھا، مگرانجیل کی موجودہ شکل ہمیں بتاتی ہے کہ موسوی شریعت اس کے ذریعہ سے بالکل منسوخ کردی گئی ہے یہ امراس بات کا ثبوت ہے کہ بیانا جیل درحقیقت وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یقیناً وہی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں لائے تھے۔ صرف ایسے امور جو فقیہوں اور فریسیوں نے موسوی شریعت میں اپنی طرف سے داخل کر کے اسے بگاڑ دیا تھا، مٹا دیئے گئے ہوں گے ۔لیکن انجیل فقیہوں اور فریسیوں کے احکام کو نہیں مٹاتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام اوران کے بعد آنے والے نبیوں کے احکام کو نہیں مٹاتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام اوران کے بعد آنے والے نبیوں کے احکام کو بھی مٹاتی ہے۔ اس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو باطل قرار دے ، وہ کتاب کسی ایک مصنف کی کھی ہوئی نہیں ہوسکتی یا کسی معقول مصنف کی کھی ہوئی نہیں ہوسکتی ۔ چونکہ کہا جا تا ہے کہ یہ کتابیں موسکتی یا کسی معقول مصنف کی کھی ہوئی نہیں ہوسکتی ۔ چونکہ کہا جا تا ہے کہ یہ کتابیں حضرت مین کے حوار یوں کی کھوائی ہوئی نہیں اس لئے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ان کتابوں کے حضرت مین کے حوار یوں کی کھوائی ہوئی نہیں اس لئے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ان کتابوں کے حوار یوں کی کھوائی ہوئی نہیں اس لئے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ان کتابوں کے حوار یوں کی کھوائی ہوئی نہیں اس لئے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ان کتابوں کے

مصنف معقول آ دمی نہیں تھے۔ خدا تعالی کے نبیوں کے خاص حواری معقول ہوا کرتے ہیں۔
پس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ حواریوں نے اصل میں کوئی انجیل نہیں کھوائی
تھی۔ وہ زبانی باتیں کہتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کے شاگر دوں کے شاگر دوں نے اُن
کی زبانی باتوں میں اپنے خیالات مِلا دیئے اور اس طرح وہ انا جیل متضاد باتوں کا مجموعہ بن کررہ گئیں۔

انا جیل کی تحریف و تبدل کے اندورنی شہادت پیش کرنے کے بعداب ہم انجیل کی تحریف و تبدل کے خیالات متعلق عیسائی علماء کے خیالات درج کرتے ہیں۔

(الف) تفسير ہارن جلد ۴ حصه دوم باب ۴ مطبوعهٔ ۱۸۸۱ء میں لکھا ہے: ۔

'' کلیسیا کے قد ماء مؤرخین سے انا جیل کی تالیف کے زمانہ کے متعلق جو حالات ہم تک پہنچا ہے ہیں ایسے غیر معیّن اور ابتر ہیں کہ کسی ایک امر معیّن کی طرف نہیں پہنچا نے اور پُر انے قد ماء نے اپنے وقت کی گپول کو پچ سمجھ کر لکھ دیا اور اُن لوگوں نے جو اُن کے بعد ہوئے ادب کر کے ان لوگوں کے لکھے ہوئے کو قبول کر لیا اور بیر وایات پچی اور جھوٹی ایک لکھنے والے سے دوسرے لکھنے والے کو پہنچیں اور مدتِ دراز کے گزر جانے کے بعد اُن کی تنقید مُتَعَرِّرُ ہوگئ'۔

#### (ب) پھراس جلد میں لکھاہے کہ:۔

'' پہلی انجیل سے ۲۵ تک اور غالبًا ۴ یا ۴۳ یا ۲۲ یا ۲۲ یا ۲۲ یا ۲۳ ییسوی میں اور دوسری انجیل ۵۲ سے ۲۵ تک اور غالبًا ۲۰ یا ۲۳ میں اور تیسری انجیل ۵۳ یا ۲۳ میں یا ۲۳ میں اور تیسری انجیل ۵۳ یا ۲۹ یا ۲۹ یا ۲۹ یا ۹۷ میسوی میں تألیف ہوئیں اور نامہُ عبرانیہ اور نامہُ روم پطرس اور نامہُ دوم سوم یوحنا اور نامہُ یعقوب اور نامہُ یہودا اور مشاہداتِ یوحنا اور نامہُ اوّل یوحنا کے بعض ورس (یعنی آیات) کا حال تو ایسا ابتر ہے کہ کہنے کے لاکق نہیں ان کو تو محض زیروستی سے بلا سند حواریوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بہت علماء فرقہ پروٹسٹنٹ نے اِن کتب کا انکار کیا تھا''۔ ۲۳ کے

(ج) کا تھلک ہیرلڈ جلد ۷مطبوعہ ۱۸ ۴۴ء صفحہ ۲۰۵ پر لکھا ہے: ۔

''اسٹاڈسنا پنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یوحنا کی انجیل یقیناً بلا ریب مدرسہ اسکندریہ کے کسی طالب علم نے لکھی ہے اور ہارن اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ فرقہ ایلوجین جودوسری صدی میں تھا اس انجیل (یوحنا) اور اسی طرح یوحنا کی سب تصنیفات سے انکار کرتا ہے''۔

- (و) یوسیبس اپنی تاریخ کلیسیاء کی کتاب نمبر۳کے باب۳میں لکھتاہے کہ:۔ ''پطرس کا پہلا خطسچاہے مگر دوسرا خط پطرس کا کبھی پاک کتاب میں شامل نہیں کیا گیالیکن پڑھا جاتا تھا''۔
  - (ہ) پھراسی کتاب کے پجیسویں باب میں لکھتاہے کہ:۔

'' نامہ ٔ یعقوب اور نامہ ٔ یہودا اور نامہ ٔ روم پطرس اور نامہ ُ دوم سوم یوحنا پر کلام کیا گیا ہے کہ آیا یہ سب انجیل نویسوں نے لکھے ہیں یا دوسر بے لوگوں نے جن کے یہی نام تھ'' یہ کھے

(و) تفسیر بائبل ہارن صاحب جلد ۴ میں لکھا ہے کہ:۔ پہلے انا جیل عبرانی میں تھیں پھر کسی غیر معلوم شخص نے یونانی میں ترجمہ کیا۔ (ز) انسائیکلو بیڈیا ببلیکا میں لکھا ہے:۔

"The NT was written by Christians for Christians: it was moreover written in Greek for Greek speaking Communities, and the style of writting ( with the exeption, possibly, of the Apocalypce) was that of current literary composition. There has been no real break in the continuity of the Greek-speaking church and we find accordingly that few real blunders of writing are met with in the leading types of the extent texts. This state of things has not prevented Variations, but they are not for the most part accidental. And over whelming majority of the

(ح) پھر لکھاہے:۔

دلیری سے کر دی جاتی تھیں۔

What is certain is that by the middle of fourth century. Latin biblical MSS exhibited a most confusing variety of text caused at least in part by revision from later Greek MSS as well as by modifications of the Latin phraseology. This confusion lasted until all the old latin (or-ante-hieronymain) texts were supplanted by the revised version of jerome (383-400 A.D) which was undertaken at the request of pope Damasus ultimately became the vulgate of the western Church.

یعنی جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی صدی کے درمیان میں بائبل کا لاطینی نسخہ نہایت ہی پراگندہ حالت میں تھا اور یہ مضامین کی پراگندگی یونانی نسخہ سے مقابلہ کی وجہ سے اور لاطینی اصطلاحوں میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوگئ تھی اور بیاختلافات قائم رہے یہاں تک کہ پُرانے لاطین نسخہ کی جگہ جیروم کا اصلاح شدہ نسخہ جو ۳۸۳ء سے ۴۰۰۰ء تک کے درمیان زمانہ کے پوپ ڈیمیس کے تکم سے تیار کیا گیا تھا،عیسا ئیوں میں رائج کیا گیا۔ (ط) اِسی طرح لکھا ہے:۔

"More important than these external matters are the variations which in course of time crept in the text itself. Many of these variations are mere slips of the eye, ear, memory, or judgment on the part of a copyist, who had no intention to do otherwise than follow what lay before him. But transcribers, and especially early transcribers, by no means aimed at that minute accuracy which is expected of modern critical editor. Corrections were made in the interests of Grammar or on style. Slight changes were adopted in order to remove difficulties. Additions came in especially from parallel narratives in the gospels, citations from the Old Testament were made more exact or more complete. That all this was done in perfect good Faith and simply because no strict conception of the duty of a copyist existed, is especially clear from the almost entire absence of deliberate falsification of the text in the interest of doctrinal controversy. It may suffice to mention, in addition to what has been already said that glosses or notes originally written on the margin very often ended by being taken into the text, and that the custom of reading thus Scriptured in public worship naturally brought in liturgical additions, such as the doxology of the Lord's prayer while the Commencement of an ecclesiastical

lesson torn from its proper context had often to be supplemented by a few explanatory words, which soon came to be regarded as part of the original.

إن بيروني با تول كي نسبت زياده اجم وه تبديليال اوروه اختلا فات ميں جو كه مرورِز مانه كي وجہ سے متن میں شامل ہو گئیں ۔ إن تبدیلیوں میں سے بہت سی نقل نویسوں کی آئکھ، کان اور یا د داشت یافنهم کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئیں جن کی اپنی نیت سوائے اس کے اور کوئی نہھی کہ جو کچھاُن کے سامنے ہے وہ اُسے من وعن فقل کر دیں ۔لیکن مزید نشخے تیار کرنے والوں اور ان میں سے خاص طور پرابتدائی لوگوں کا اصلی مقصد پہنیں تھا کہ بہت باریک بنی کے ساتھ صحت کا خیال رکھیں جبیبا کہمو جود ہ ز مانہ کے نقاد وں سے تو قع کی جاتی ہے۔گرا مراورسلاست عبارت کے پیش نظر بھی ان میں اصلا جات کی گئیں ۔مشکلات کو دُ ورکر نے کے لیے بعض معمو لی تبریلیاں بھی کی گئیں ۔عہد نامہ قدیم کے اقتباسات لینے میں پہکوشش کی گئی کہ وہ زیادہ معیّن اور زیادہ اصل صورت اختیار کرلیں ۔ بیکام بوری نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا کیونکہ اُس وقت ایک نقل نویس کے فرائض کے متعلق کوئی سخت نظر بیرموجود نہیں تھا۔ بیہ بات اس سے ظاہر ہے کہ متن میں کوئی دیدہ دانستہ جھوٹ کی آ میزش جو مذہبی عقا ئد کی بنا پر کی گئی ہے قریباً مفقو دنظر آتی ہے۔مندرجہ بالا امور کے علاوہ اس بات کا ذکر کرنا کافی ہوگا کہ جاشیہ پر درج شدہ نوٹوں کوا کثر متن میں شامل کر دیا جاتا تھا۔اوراس طرح پبلک دینی اجتماعوں میں مذہبی صحیفوں کو پڑھنے کے رواج نے ا کیی زیاد تیاں کر دیں جبیبا کہ دعائے رہّا نی کے نعتبہ اشعار میں ۔اسی طرح بعض دینی اساق کو اییخے اصل متن سے علیحدہ کیا جاتا تواس کی ابتداء میں بعض تشریحی الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ۔اوریہ تشریحات کچھ عرصہ کے بعداصل عبارت کا حصہ بھی حانے لگیں۔ (ی) اور پھر لکھاہے:۔

It appears from what we have already seen that a considerable portion of the NT is made up of writing not directly apostolic.  $\angle \Lambda$ 

جن امور کا ہم اِس سے پہلے جائزہ لے چکے ہیں اُن سے ظاہر ہے کہ عہد نامہ جدید کے

### معتد بہ جھےالیی تحریروں پرمشمل ہیں جو براہِ راست رسولوں کی طرف سے نہیں ہیں۔ (ک)

Yest, as a matter of fact, every book in the NT with the exception of the four great epistles of St. paul is at present more or less the subject of controversy, and interpolations are assented even in these.

پھر بھی حقیقت ہے ہے کہ عہد نامہ جدید کی ہر کتاب سوائے پولوس رسول کے جا رعظیم الثان خطوط کے کم وبیش ما بدالنزاع ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں بھی دخل اندازی کی گئی ہے اور زیاد تیاں ہوئی ہیں۔

پھر پُرانے زمانہ کی تحریف و تبدل کو تو جانے دولطف سے ہے کہ انجیل میں آج تک بھی تبدیلیاں کی جارہی ہیں۔ چنانچہ:۔

ا ـ يوحنا باب ٥ آيت ٢ تا ٥ لكها تها: ـ

(۱) یروشکم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جوعبرانی میں بیت حسدا کہلا تا ہے۔اُس کے پانچ اُسارے ہیں۔ان میں ناتوانوں اوراندھوں اورلنگڑوں اور پژمردوں کی ایک بڑی بھیڑ پڑی تھی جو پانی کے ملنے کے منتظر تھے۔ کیونکہ ایک فرشتہ بعضے وقت اُس حوض میں اُتر کے پانی کو ہلاتا تھا اور پانی کے ملنے کے بعد جوکوئی کہ پہلے اس میں اُتر تاکیسی ہی بیاری میں گرفتار ہوائی سے چنگا ہوجاتا تھا۔

یہ واقعہ سینکڑوں سال سے انجیل میں لکھا جارہا تھا اور کسی مسیحی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوا تھا کہ یہ واقعہ کسی اور نے انجیل میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ نے جب عیسائیت پر یہ اعتراض کیا کہ اگر فلسطین میں ایک ایسا حوض موجود تھا جس میں گرنے سے لوگوں کوشفاء ہو جاتی تھی تو گولوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کسی خاص تاریخ میں گرنے سے شفاء ہوتی ہے مگر مسیح نے سمجھ لیا کہ یہ وہم ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس پانی میں نہانے سے شفاء ہوتی ہے۔ پس مسیح نے اس کا پانی مریضوں کو استعال کرانا شروع کر دیا جس سے اُن کوشفاء ہونی شروع ہوگئی اور لوگ ان کے مجزات کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ دیا جس

یوحناباب ۹ آیت اتا کمیں لکھاہے:۔

'' پھراس نے جاتے ہوئے ایک شخص کو جو جنم سے اندھا تھا دیکھا اور اس کے شاگر دوں نے اُس سے پوچھا کہ اے ربی! گناہ کس نے کیا؟ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے کہ بیدا ندھا پیدا ہوا۔ یبوع نے جواب دیا نہ تو اس شخص نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے کہ بیدا ندھا پیدا ہوا۔ کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوویں۔ ضرور ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اُس کے کاموں کو جب تک کہ دن ہے کروں۔ رات آتی ہے اور کوئی اُس وقت کام نہیں کرسکتا۔ جب تک میں جہان میں ہوں جہان کا نور ہوں۔ یہ ہمہ کے اس نے زمین پرتھو کا اور تھوک سے مٹی گوندھی اور وہ مٹی اُس اند ھے کہ آب نہ یہ کہ اور اُس سے کہا جا اور سلوام کے حوض میں نہا۔ تب وہ جا کے نہایا اور بینا ہو کے آیا'۔

چونکہ اس سے میں کے معجزات پرز دیڑتی تھی اس لئے تازہ اُردوبائبل میں سے بیتالاب کا واقعہ اُڑا دیا گیا ہے جس کے صاف معنی بیہ ہیں کہ بانی سلسلہ عالیہ احمد بیہ کے اعتراض سے بیخ کے لئے انجیل بدل دی گئی ہے۔ اگر بیوا قعہ انجیل میں نہیں تھا تو انیس سوسال سے کس طرح اس میں شامل ہوتا چلا آیا اور اگر بیوا قعہ انجیل میں تھا تو حضرت سے موعود علیہ السلام بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ کے اعتراض سے ڈرکر عیسائی دنیا نے اس کو انجیل میں سے کیوں نکال دیا؟
میں باب 19 آیت 17 ۔ کا میں لکھا تھا:۔

''اوردیکھوایک نے آ کے اس سے کہاا ہے نیک استاد میں کونسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اُس نے اسے کہا۔ تُو کیوں مجھے نیک کہتا ہے۔ نیک تو کوئی نہیں مگرایک یعنی خدا''۔

یہ حوالہ اس بات کا ایک بیّن ثبوت تھا کہ حضرت مینے کے متعلق عیسائیوں کا یہ اِدعا کہ وہ معصوم عن الخطاء اور ہرقتم کے گنا ہوں اور عیوب سے منزہ تھے بالکل باطل اور بے بنیا دہے۔اگر وہ گنا ہوں سے منزہ ہوتے تو محض ایک کے نیک اُستاد کہنے پر وہ جواب میں یہ کیوں کہتے کہ' تُو کیوں جھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا''۔ چنا نچہ حضرت میں موعود علیہ السلام

نے عیسائیوں کے سامنے اِس حوالہ کو پیش کیا اور انہیں بتایا کہتم میں گا کی معصومیت کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو جبکہ سے خودا پنی معصومیت کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ صرف اتنی ہی بات پر کہ ایک شخص نے اسے نیک استاد کہہ کر پکاراوہ کہہ اُٹھا کہ تُو جھے نیک کیوں کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ یہ اعتراض ایساز بردست تھا کہ عیسائیوں سے اِس کا جواب بن نہ پڑا اوروہ اِس بات پر مجبور ہوئے کہ اِس آیت کے الفاظ اور اس کے مفہوم کو بالکل بدل ڈالیں۔ چنا نچہ موجودہ انا جیل میں فدکورہ بالا الفاظ کو بدل کر میالفاظ درج کردیئے گئے ہیں:۔

''اوردیکھوایک شخص نے پاس آکر کہاا ہے استاد! میں کونسی نیکی کروں تا کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔اُس نے اُس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے''۔

 گیا تھا جس کا پہلی ا نا جیل میں ذکر کیا گیا تھا اور جس کا جواب انہوں نے بید یا کہ''تُو کیوں مجھے نیک کہنا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک لینی خدا''۔ مگر عیسا ئیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ عالیہ احمد بیہ کے اعتراضات سے ڈرکر اِس آیت کو بدل ڈالا جو ثبوت ہے اس بات کا کہ موجودہ انا جیل میں اب بھی تحریف و تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

٣ ـ نمبرا يوحنا باب ٦ آيت ٧ ميں لکھا تھا: \_

''اور گواہی دینے والے تین ہیں۔روح اور پانی اورخون۔اور بہ تینوں ایک ہی بات پرمنفق ہیں''۔

حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اِس حوالہ کی بناء پرعیسائیوں پراعتراض کیا کہ تم تو مسے کو خدا کہتے ہو مگرانجیل یہ بتاتی ہے کہ وہ رحم ما در میں نو ماہ تک خون کھا تا رہا اور بیوحنا حواری کے قول کے مطابق وہ خودخون تھا۔ جو شخص نو ماہ تک رحم ما در میں خون کھا تارہا اور جسے خودخون قرار دیا گئی غیر محقول اور عقل وفہم سے بعید بات ہے۔ یہ حملہ بھی ایسا زبر دست تھا کہ عیسائی اِس کی تاب نہ لا سکے اور اُنہوں نے اِس آیت کی بجائے موجودہ انا جیل میں یہ الفاظ لکھ دیئے کہ:۔

'' تین ہیں جوآ سان پر گواہی دیتے ہیں۔ باپ اور کلام اور روح قدس اور پیہ تینوں ایک ہیں''۔

۴ \_مرقس باب 9 آیت ۱۴ تا ۲۹ میں لکھا ہے: \_

''اور جب وہ اپنے شاگر دول کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کے چارول طرف بڑی بھیڑا ورفقیہوں کوان سے بحث کرتے دیکھا اور فی الفورساری بھیڑا سے دیکھ کر نے میں بہایت جیران ہوئی۔ اُس کے پاس دوڑ کے اُسے سلام کیا۔ تب اس نے فقیہوں سے پوچھاتم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ ایک نے اُس بھیڑ میں سے جواب دیا اور کہا اے استاد! میں اپنے بیٹے کوجس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا ہوں وہ جہال کہیں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا ہے اور اپنے دانت بیتا ہے اور وہ سے کہا تھا کہ وہ اسے باہر کر دیں، پروہ نہ کر سکے۔

اس نے اس کے جواب میں کہا اے بے ایمان قوم! میں کب تک تمہارے ساتھ ر ہوں میں کب تک تمہاری برداشت کروں اُسے میرے پاس لاؤ۔ وہ اُسے اس کے یاس لائے اور جب اُس نے اُسے دیکھا فی الفورروح نے اسے اینتھایا اوروہ زمین پر گراا ور کف بھر کے کو ٹنے لگا۔ تب اُس نے اس کے باپ سے یو چھا کتنی مدت سے یہاس کو ہوا؟ وہ بولا بچپین سے ۔اوروہ بہت بارا سے آگ میں اوریانی میں ڈالتی تھی تا کہاسے جان سے مار دے۔ براگر تُو کچھ کرسکتا ہے تو ہم پر رحم کر کے ہماری مد د کر۔ یسوع نے اسے کہاا گرتوا بمان لا سکے توا بما ندار کے لئے سب کچھ ہوسکتا ہے۔ تب فی الفور اُس لڑکے کا باپ چلایا اور آنسو بہا کے کہا۔ابے خدا وند! میں ایمان لاتا ہوں۔ تو میری بے ایمانی کا حارہ کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دور سے جمع ہوتے ہیں تو اس نا یاک روح کو ملامت کر کے اُسے کہا اے گونگی بہری روح! میں تخفيحكم كرتا ہوں اس سے باہرنكل اور اس ميں پھرتھى مت داخل ہو۔ وہ چلا كراور اُسے بہت اینٹھا کراُس سے نکل گئی اور وہ مردہ سا ہو گیا ایبا کہ بہتوں نے کہا کہ وہ مر گیا۔ تب یسوع نے اُس کا ہاتھ بکڑ کے اُسے اُٹھایا اور وہ اُٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ گھر میں آیا اُس کے شاگر دوں نے خلوت میں اُس سے یو چھا کہ ہم اُسے کیوں نہ نکال سکے؟ اُس نے انہیں کہا کہ بیجنس ہوا دعا اور روز ہ کےکسی اور طرح سے نکل نهد سکتی،

عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسلط پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کے لئے کسی عمل صالح کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اوپر کے حوالہ کی ہیہ آیت کہ 'نہیجنس ہوا دُ عا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نکل نہیں سکتی'' بتاتی تھی کہ دعا اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہیں۔ چونکہ حضرت سطح کے حواریوں نے اِن ذرائع سے کام نہ لیا اس لئے باوجود اس بات کے کہ وہ حضرت سطح پر ایمان لا چکے تھے انجیل کے بیان کے مطابق وہ ایک بدروح کو نہ نکال سکے حضرت معجم موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمد سے نے اِس آیت کو پیش کرتے ہوئے حضرت مسلح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمد سے نے اِس آیت کو پیش کرتے ہوئے

عیسائیوں پراعتراض کیا کہ تمہاراتھ اس بات پراٹھارر کھنا کہ تم حضرت میں پرائیان لے آئے ہواور ہرفتم کے عمل صالح کو باطل قرار دینا درست نہیں ۔ حضرت میں تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ دعا اور روزہ بھی ضروری چیزیں ہیں اور یہ بھی کہ وہ دعا اور روزہ سے کام لیتے تھے۔ تو جب دعا اور روزہ کی ضرورت ہے تو معلوم ہوا کہ تھن حضرت میں پرائیان انسان کو ہرفتم کی نیکی سے مستفیض اور نجات کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ یہ اعتراض ایساز بردست تھا کہ عیسائی اِس کا کوئی جواب نہ دے سے اور انہوں نے اپنی خیر اِسی میں سیجھی کہ اِس آیت کو انا جیل میں سے نکال دیں۔ چنا نچہ موجودہ انا جیل میں ہمیں یہ آئیت کہ ہیں نظر نہیں آئی۔ گویا ایک آیت کو کتا ب میں سے خارج کر دیا گیا اور اس طرح ثابت کر دیا گیا کہ ایک انسانی دست بُر دکا شکار ہورہی ہے۔ گیا اور اس طرح ثابت کر دیا گیا کہ ایک موقع پر جب بعض فقیہوں اور فریسوں نے حضرت میں ہے کہا کہ:۔

''اےاستاد! ہم تجھ سے ایک نشان جا ہتے ہیں''۔ تو حضرت مسیح نے ان کو جواب دیا کہ:۔

'' اِس زمانہ کے بداور حرام کارلوگ نشان ڈھوندتے ہیں پریونس نبی کے نشان کے سواکوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا کیونکہ جبیبا کہ یونس تین دن اور تین رات مجھلی کے پیٹے میں رہا۔ ویساہی انسان کا بیٹا تین دن اور تین رات زمین کے دل میں ہوگا''۔

مذکورہ بالا آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت میچ کی اصل پیشگوئی یہ تھی کہ جس طرح پونس نبی تین دن اور تین رات محجلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح میں بھی تین دن اور تین رات قبر کے اندرر ہوں گا اور پونس نبی سے میری مما ثلت ثابت ہوجائے گی۔ مگرا ناجیل بتاتی ہیں کہ حضرت میچ جمعہ کی شام کوقبر میں رکھے گئے \* کہ اور جب اتو ارکی صبح کو انہیں قبر میں دیکھا گیا تو وہ اس جگہ سے غائب تھے۔ الک اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ صرف ایک دن اور دورات قبر میں رہے۔ حضرت میچ موعود علیہ الصلوق والسلام بانی سلسلہ احمد یہ نے عیسائی دنیا سے مطالبہ کیا کہ جب حضرت میچ کی پیشگوئی یہ تھی کہ لوگوں کو ویسا ہی نشان دکھایا جائے گا جیسے یونس نبی کے ذریعہ جب حضرت میچ کی پیشگوئی یہ تھی کہ لوگوں کو ویسا ہی نشان دکھایا جائے گا جیسے یونس نبی کے ذریعہ

🕻 نثان ظاہر ہوا۔ یعنی جیسے پونس نبی تین دن اور تین را ت مجھلی کے پیٹے میں ر ہاویسے ہی ابن آ دم تین دن اور تین رات قبر میں رہے گا تو وہ تین دن اور تین رات زمین کے اندرکس طرح رہے؟ وہ واقعات جوانا جیل میں بیان کئے گئے ہیں وہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتے ۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اُن کیلئے اِس اعتراض سے بجاؤ کی کوئی صورت نہیں تو انہوں نے اِس آیت میں تحریف سے کام لیا اورموجود انا جیل میں بجائے تین دن اور تین رات کے'' تین رات دن' کر دیا ۔ اِس طرح انہوں نے گوا بنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدید کے اعتراض سے بچانے کی کوشش کی ہے لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے عمل سے ایک دفعہ پھراس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انا جیل میں تحریف و تبدیل ہوتی چلی آئی ہےاوراب بھی عیسائی ضرورت محسوں ہونے پر اِس میں تحریف وتبدیل کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتے ہیں۔ جب حالات یہ ہیں تو ایسی کتاب کے متعلق پیکس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کا فرض سرانجام دے سکتی ہے۔ یا کوئی شخص کس طرح اس کی آیات کے متعلق پیریقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جب عیسائی آج بھی اِس کی آیات میں تبدیلی کرنے سے احتراز نہیں کرتے تو کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ پہلے جو کچھانہوں نے کھا تھا وہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا۔ پس ا نا جیل میں تحریف و تبدیل کا متواتر ہوتے جلے آنا ثبوت ہے اِس بات کا کہ موجودہ انا جیل خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور وہ روحانی نقطۂ نگاہ سے بنی نوع انسان کے لئے کسی صحیح را ہنمائی کا باعث نہیں ہوسکتیں۔

## ا نا جيل ميں اختلا فات

انا جیل کے اندر جواختلافات پائے جاتے ہیں وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ بیخدا تعالیٰ کی کتاب نہیں۔ یا بید کہ بعد میں انسانی دست بُر د نے اس کو بالکل بدل ڈالا کیونکہ ایک معقول انسان اپنی کھی ہوئی کتاب میں اختلافات کوروانہیں رکھتا تو پھر خدا کی کتاب میں اختلافات کیونکر پائے جاسکتے ہیں۔ ہم ذیل میں مثال کے طور پر نئے عہد نامہ کے چنداختلافات بیان کرتے ہیں۔

- ا۔ مسے کی پیدائش کی نسبت متی باب آیت ۲۲،۲۱ اور لوقا باب آیت ۳۳،۳۲ میں لکھا ہے کہ مسے عام انسانوں میں سے ہوگا۔ ہاں وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ مسے کلمہ ہے جو ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا اور خود خدا تھا۔ سب چیزیں اسی سے بیدا ہوئیں۔ کے
- ر ابس آیت ۱۳ تا ۱۷ مرض باب آیت ۹ تا ۱۷ لوقا باب آیت ۱۳ تا ۱۲۲ اور باب ۲۳ آیت ۲۱ تا ۱۲۲ اور باب ۲۳ آیت ۱۳ تا ۱۲ و وقت یا آیت ۱۹ تا ۱۳ تا ۱۳ مین بنایا گیا ہے کہ سے کے لوحنا سے بنائی نجیل بوحنا میں بنیسمہ پانے کا ذکر نہیں اور سے کی ملاقات بوحنا سے دودن تک بتائی گئی ہے۔ ۵۳ ملاقات بوحنا سے دودن تک بتائی گئی ہے۔ ۵۳ ملاقات بوحنا سے دودن تک بتائی گئی ہے۔ ۵۳
- سا۔ یوحنا باب آیت ۱۹ تا ۴۴ سے پہ لگتا ہے کہ سے یوحنا اور اُن کے ساتھیوں سے پچھ دن ملاقات کرنے کے بعد سیدھا جلیل چلا گیا۔لیکن متی باب ۴ آیت ا مرقس باب آیت ا اور لوقا باب ۴ آیت ا میں لکھا ہے کہ سے یوحنا سے بتیسمہ پانے کے فوراً بعد شیطان کے ساتھ امتحان دینے کی خاطر جنگل کو گیا اور چالیس دن وہاں رہا۔
- اندر یاس اورایک غیر معلوم شاگر دمتی نے اپنے حواری بنائے اور جلیل کو جاتے ہوئے اندر یاس اورایک غیر معلوم شاگر دمتی نے اپنے حواری بنائے اور جلیل کو جاتے ہوئے شمعون ، پطرس ، نتائیل کو اُس نے اپنا مرید بنایا ۔ لیکن متی بات ۴ آیت ۱۲ تا ۲۲ ۔ مرقس باب آیت ۱۲ تا ۲۲ ۔ مرقب باب آیت ۱۲ تا تا ۲۲ ۔ لوقا باب ۴ آیت ۱۱ تا ۲۰ ۔ لوقا باب ۴ آیت ۱۱ تا ۲۰ ۔ لوقا باب ۴ آیت ۱۱ تا ۲۰ ۔ لوقا باب ۴ آیت ا تا ۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوحنا کی ملاقات کے بعد چالیس دن جنگل میں رہ کرمسے نے روزہ رکھا ۔ پھر یوحنا کے قید ہونے کی خبرس کر جلیل گیا ۔ وہاں کئی جگہ اور کئی دن اس نے وعظ کئے ۔ پھر جلیل کی حجمیل کے کنارہ پر جاکر اُس نے شمعون اور پطرس اور اِندر یاس اور یوحنا اور یعقوب کو اپنا حجمیل کے کنارہ پر جاکر اُس نے شمعون اور پطرس اور اِندر یاس اور یوحنا اور یعقوب کو اپنا میل شاگرد بنایا ۔ گویا یوحنا نے اِن لوگوں کے ایمان لانے کی جو جگہ بتائی ہے دوسری انا جیل اُس وقت کے قریاً دوماہ بعد کا وقت بتاتی ہیں ۔ قریباً دوماہ بعد کا وقت بتاتی ہیں ۔
- ۵۔ یوحناباب ۴ آیت ۳ و آیت ۴۳ تا ۴۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا وطن یہودیے تھااور

مسے اس خیال سے کہ پیغیبر کی عزت اپنے وطن میں نہیں ہوتی اُسے چھوڑ کر جلیل چلے گئے جہاں کے لوگوں نے اُن کی بہت قدر کی ۔

کین اس کے خلاف متی باب ۱۳ آیت ۵۸ تا ۵۸ ، لوقا باب ۴ آیت ۱۲۴ ور مرقس باب ۲ آیت ۲۴ اور مرقس باب ۲ آیت ۴ میں لکھا ہے کہ سے کا وطن یہودیہ نہیں تھا بلکہ جلیل تھا۔ جب جلیل میں اِن کی قدر نہ ہوئی تو اُنہوں نے کہا کہ کسی نبی کی قدراُ س کے وطن میں نہیں ہوتی ۔

- ۲۔ یوحناباب ۱۳ تیت ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۱ تا ۱۹ ور یوحناباب ۱۳ تیت ۱ تا ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ تن نے یوحنا کی قید سے پہلے ہی اپنی تعلیم بیان کرنی شروع کردی تھی اور بہتمہ دینا بھی شروع کردیا تھا۔ کا متی باب ۱۸ آیت ۱۹ اور مرقس تھا۔ لیکن متی باب ۱۸ آیت ۱۹ اور مرقس باب آئیت ۱۲ تا ۱۵ مرقس باب آئیت ۱۵ مرقب کے ایک متی باب ۱۸ آئیت ۱۹ اور مرقس باب آئیت ۱۵ مرتب کہ متی نے اپنی تعلیم کی تبلیغ تو یوحنا کے قید ہونے کے بعد شروع کی اور بہتمہ کا حکم اپنے مرنے سے جی اُٹھنے کے بعد دیا۔ جیسا کہ کھا ہے:۔

  '' پھر وَ سے گیارہ شاگر دجلیل کے اُس پہاڑ کو جہاں یسوع نے اُنہیں فرمایا تھا گئے اور اُسے دیکھ کراُنہوں نے اُس کو سجدہ کیا۔ پھر بعضے دیدہ ۲۸ میں رہے اور یسوع نے پاس آکراُن سے کہا کہ آسان اور زمین کا ساراا ختیار مجھے دیا گیا اس لئے تم جاکر سب قو موں کو شاگر دکرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے بہتہ دینہ
- ے۔ یوحنا باب ۱۳ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سے نے آخری کھانا عید سے ایک روز پہلے کھایا اور عید

  کے روز وفات پائی لیکن متی باب ۲۲ آیت کا ۔ مرقس باب ۱۳ آیت ۱۲ الوقا باب ۲۲ آیت ۲۲ آیت ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۲۲ آیت ۲۲ سے ۱۳ سے ۲۲ آیت ۲۳ سے ۲۰ آیت ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۲۰ سے کہ سے نے آخری کھانا عید کی شام کو کھایا تھا اور عید سے دوسرے دن صلیب پائی ۔
- ابعد الب ۱۳ آیت ۱۵ تا ۱۳ اور باب ۱۱ آیت ۱ تا ۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ متیج کے بعد فارقلیط یاروح القدس آئیں گے۔ اِس کے دوبارہ زندہ ہوکرواپس آنے کا کہیں صاف طور پر ذکر نہیں ۔ لیکن متی باب ۱۷ آیت ۱۳ اور مرقس باب ۹ آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے۔

کہ سے تو دوبارہ زندہ ہوکرآئے گالیکن فارقلیط کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں۔

9۔ یوحنا کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سے کے حواریوں میں سے یوحنا اُس کا سب سے بڑااور پیارا حواری تھا اِس لئے اُس کا نام مسے کا پیارا ہو گیا تھا۔ دیکھویوحنا باب ۱۳ آیت ۲۳۔ اور باب ۱۹ آیت ۲۲، ۲۷ لیکن دوسری انجیلوں سے پتہ لگتا ہے اور باب ۱۸ آیت ۵۱۔ اور باب ۱۹ آیت ۲۲، ۲۷ لیکن دوسری انجیلوں سے پتہ لگتا ہے کہ مسے کا سب سے پیارا حواری پطرس تھا اور تین شاگرد خاص تھے۔ پطرس۔ یوحنا۔ یحقوب کے تعقوب کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا اور پطرس اور یوحنا میں بعقوب کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا اور پطرس اور یوحنا میں سے یوحنا کو زیادہ مقرب قرار دیا گیا ہے حالانکہ دوسری انا جیل پطرس کو زیادہ مقرب قرار دیتی ہیں۔ دیکھومتی باب ۱۵ آیت ۱۲۰ آیت سے ۲۳۔ مرقس باب ۵ آیت

• ا۔ لوقا (باب ۳ آیت ۳۳) نے یوسف کو ہیلی کا بیٹا بتایا ہے اور متی (باب آیت ۱۲) نے یوسف کو لیقوب کا بیٹا بتایا ہے۔

ے۔ پاپ 9 آیت۲۔ باب ۳ آیت۳۔ باب۱۳ آیت۳۰۔ باب۱۴ آیت۳۳۔لوقا باب 9 آیت ۲۸۔

- اا۔ لوقا (باب۲ آیت ۲) نے میے کو داؤد کی اولا دناتھن سے لکھا ہے اور متی نے ناتھن کے بھائی سلیمان بادشاہ کی نسل سے اُسے قرار دیا ہے۔ ۵۵
- 11۔ متی کے نسب نامہ میں یوسف سے ابراہیم تک اسم اشخاص کے نام ہیں اور لوقا کے نسب نامہ میں 2 مار دو تجرہ نسب کے ناموں میں کئی جگہ اختلاف پایا جاتا ہے۔

  "" لوقا کا خود اپنا کلام بھی مختلف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی انجیل کے باب۲۲ آیت

۵۰ ۱۵ میں لکھتے ہیں کہ:۔

باب۲۲ آیت۲۳ ـ

'' مسیح اپنے شاگر دوں کے سامنے بیت عنیا میں آسان پر چلے گئے''۔

لیکن یہی لوقا پنی تصنیف اعمال میں لکھتے ہیں کہ بیدوا قعدزیتون کے پہاڑ پر ہواتھا۔

۱۳ ۔ لوقا اپنی انجیل کے باب ۲۲ آیت ۲۰۲۱ ۳۱ ور ۵ میں لکھتے ہیں کہ جس روز مسیح جی اُسٹے میں اُسٹی اُسٹی اُسٹی میں آسان پر چلے گئے ۔لیکن یہی لوقا اعمال اُسٹے تھے اُسی دن یا پہلی رات جوآئی تھی اُس میں آسان پر چلے گئے ۔لیکن یہی لوقا اعمال باب آیت ۳ میں لکھتے ہیں کہ وہ جی اٹھنے کے جالیس دن بعد آسان پر چلے گئے تھے۔

10۔ متی باب ۱۰ آیت ۱۰ میں لکھا ہے کہ مینے نے اپنے حوار بول سے کہا کہ راستہ کے لئے نہ جھولی دونہ کرتے نہ جو تیاں نہ لاٹھی لو۔لیکن مرقس باب ۲ آیت ۹،۸ میں لکھا ہے کہ مینے نہ جو تیاں نہ لاٹھی لے کئے سوائے لاٹھی کے کچھ نہ لو۔ پھر لکھا ہے کہ جو تیاں نے اپنے حوار یوں کو تھم دیا کہ سفر کے لئے سوائے لاٹھی کے کچھ نہ لو۔ پھر لکھا ہے کہ جو تیاں پہنو۔ گویا متی کی روایت کے مطابق تو جو تی سے بھی منع کیا گیا تھا اور لاٹھی سے بھی ۔لیکن مرقس کی روایت کے مطابق لاٹھیاں لینے اور جو تیاں پہننے کا حکم تھا۔

نجیل میں بعض تو ہمات کا ذکر انجیل کی تعلیم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتیال میں بعض تو ہمات کا ذکر تو ہمات سے بھی خالی نہیں۔ چنانچہ:۔

ا۔ مرض باب آیت ۱۳،۱۲ میں لکھا ہے:

''اورروح اسے فی الفور بیابان میں لے گئی اوروہ وہاں بیابان میں چالیس دن تک رہ کے شیطان سے آز مایا گیا اور جنگل کے جانوروں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتے اُس کی خدمت کرتے تھے''۔

یہ واقعات بالکل وہم ہیں اور الہی سنت اِن امور کے بالکل خلاف ہے۔ اِس دنیا میں انسان انسان انسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے نہ کہ جانوروں اور شیطانوں یا فرشتوں کے ساتھ۔ کیا کوئی عقمند یہ شلیم کرسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون پہلے اس دنیا کے لئے پچھاور تھااور اب پچھاور ہوگیا ہے۔ نہ تواس دنیا میں شیطان کسی کے ساتھ ظاہری طور پر رہتے ہیں نہ فرشتے ظاہری طور پر خدمت کرتے ہیں۔ شفی طور پر اِن نظاروں کا نظر آنا اور بات ہے۔ ایسے شفی نظارے نہ صرف خدمت کرتے ہیں۔ شفی طور پر اِن نظاروں کا نظر آنا اور بات ہے۔ ایسے شفی نظارے نہ صرف نہ پہلے ہوتی تھے بلکہ اب بھی ہوتے ہیں اور میں خود اس معاملہ میں تجربہ رکھتا ہوں۔ لیکن یہ بات نہ پہلے ہوتی تھی نذا بہوتی ہوتی ہے کہ انسان جانوروں میں رہ رہا ہو بھیڑ گے اور شیر اُس کے اور گرد بیٹھے ہوئے ہیں شیطان آتا ہے اور اُس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور رخدا کا وہ بندہ اُس کے لیے ہنڈیا تیار کردیتا ہے۔ اِسی طرح فرشتے آتے ہیں اُس کے لئے روٹی پکاتے ہیں ، اس کے لئے ہنڈیا تیار کردیتا ہے۔ اِسی طرح فرشتے آتے ہیں اُس کے لئے روٹی پکاتے ہیں ، اس کے لئے ہنڈیا تیار کرتے ہیں ، اس کے لئے پانی مہیا کرتے ہیں۔ کہانیوں کی کتابوں میں تو ایسی با توں سے کیا تعلق ۔ اگر نیا عہد نامہ کہانگ کی '' جنگل بک' کی طرح کرشین نہ ہی کتابوں کا ایسی با توں سے کیا تعلق ۔ اگر نیا عہد نامہ کہانگ کی '' جنگل بک' کی طرح کیکن نہ ہی کتابوں کا ایسی با توں سے کیا تعلق ۔ اگر نیا عہد نامہ کہانگ کی ' جنگل بک' کی طرح کیکن نہ ہیں کتابوں کا ایسی با توں سے کیا تعلق ۔ اگر نیا عہد نامہ کہانگ کی ' جنگل بک' کی طرح کیا تعلق ۔ اگر نیا عہد نامہ کہانگ کی ' جنگل بک' کی طرح کین نامہ کہانگ کی کتابوں کا ایسی باتوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کیکھانگوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کیا کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی

ہوتا یا الف لیل کی مانند ہوتا تو اس قسم کی باتیں قابل اعتراض نہ ہوتیں لیکن نیا عہد نامہ تو لوگوں کی مذہبی اور روحانی رہنمائی کیلئے ہے اِس میں اِس قسم کی کہانیوں کا کیا مطلب؟ ہم سے ناصری جیسے نیک اور پاک آ دمی کی نسبت کسی صورت میں بھی یہ نہیں مان سکتے کہ اُس نے ایسی باتیں کہی ہوں۔ وہ خدا تعالی کا ایک برگزیدہ رسول تھا اور دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا پاکیزہ انسان دنیا کو ایسی باتیں بتاتا جو اُس کو جاد ہُ اعتدال سے پھرا دیں اور وہم میں مبتلا کردیں۔ پس بیہ باتیں یقیناً بعد میں داخل کی گئی ہیں اور ان کی ذمہ داری مسے پر نہیں اور نہ اُس کے حواریوں پر ہے بلکہ بعد میں آنے والے ایسے عیسائیوں پر ہے جن کی روحانیت مرچی تھی۔

(ب) مرض باب ٦٥ بيت اتا ١٢ مين لكها ہے۔

''اور وے دریا کے پارگدرینیوں کے ملک میں پنچے اور جونہی وہ کشی سے اُترے وہیں ایک آدمی جس میں ایک نا پاک روح تھی قبروں سے نکلتے ہوئے اُسے ملا اور وہ قبروں کے درمیان رہا کرتا تھا اور کوئی اُسے زنجے وں سے بھی جکڑ نہ سکتا تھا۔

کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑ اگیا تھا۔لیکن اُس نے زنجیروں کوتو ڑا اور بیڑیوں کے نکڑے کئے اور کوئی اُسے قابو میں نہ لا سکا۔ وہ ہمیشہ رات دن پہاڑوں اور قبروں کے نگ چلا یا کرتا اور اسے تئیں پھروں سے کا ٹما تھا۔ پر جونہی اُس فیدا تعالیٰ کے بیٹے بیوع کو دور سے دیکھا و ٹر ااور اُسے سجدہ کیا اور بُری آواز سے چلا کے کہا۔ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے بیوع! مجھے تھھ سے کیا کام! تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے نہ ستا۔ کیونکہ اُس نے کہا تھا کہ اور آپ آوی سے نکل آ۔ پھراُس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تب اُس نے جواب دیا کہ میرا نام تمن ہے اِس لئے کہ ہم بہت تیرا کیا نام ہے؟ تب اُس نے جواب دیا کہ میرا نام تمن ہے اِس لئے کہ ہم بہت بیں۔ پھراُس نے اُس کی بہت منت کی کہ ہمیں اِس سرز مین سے مت نکال اور وہاں بہاڑوں کے نزد یک ایک ورمیان بھی تا کہ ہم اُن میں بیٹھ سیکس۔ بیوع نے انہیں بہاڑوں کے نزد یک اور وے نا پاک روحیں نکل کرسؤ روں میں بیٹھ سیکس اور وہ غول فی الفور اجازت دی اور وے نا پاک روحیں نکل کرسؤ روں میں بیٹھ سیکس اور وہ غول فی الفور اجازت دی اور وے نا پاک روحیں نکل کرسؤ روں میں بیٹھ سیکس اور وہ غول فی الفور اجازت دی اور وے نا پاک روحیں نکل کرسؤ روں میں بیٹھ سیکس اور وہ غول

کڑاڑے پرسے دریا میں کو دااور و بے قریب دو ہزار کے تھے جو دریا میں ڈوب کرمر گئے اور وے جوسؤ رول کو چراتے تھے بھا گے اور شہراور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب وے اِس ما جرے کودیکھنے نکک'۔

اِن آیات میں اِس قدروہم کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں کہ انسان جیران ہوجا تا ہے۔اوّل یہ کہ ایک خص اتنا پاگل اور مضبوط تھا کہ کسی قسم کی زنجیریں اُس کو جکڑ نہیں سکتی تھیں۔ وہ ہر قسم کی زنجیریں اُس کو جکڑ نہیں سکتی تھیں۔ وہ ہر قسم کی زنجیریں توڑ دیے؟ ہاں بیہ ممکن ہے کہ اُس زمانہ میں لوگوں کو زنجیریں بنانی نہ آتی ہوں اور وہ گھڑیوں کی زنجیروں جیسی کمز ورزنجیروں سے لوگوں کو باندھتے ہوں۔

پھرلکھاہے۔وہ دیوا نہا پنے تیئں پتھروں سے کا ٹٹا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہا یک شخص متواتر سالہا سال سے اپنے آپ کو پتھروں سے کا ٹٹا تھااور پھر بھی وہ مرتانہیں تھا۔

پھر لکھا ہے۔ میں نے اُس شخص کو کہا کہ اے ناپاک روح! اِس آ دمی میں سے نکل آ۔ یہ تو پہاڑی اور جاہل علاقوں کے خیالات ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول کے خیالات۔اگر اِس قتم کی بدروعیں لوگوں میں آیا کرتی تھیں تو اب کیوں نہیں آئیں؟ اور کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے ایسی بدروحوں کا پیہ لگایا جاسکتا ہے۔ جس چیز کو آج ڈاکٹر وں نے ''نیورس تھی نیا''یا بسٹر یا یا جنون قرار دیا ہے اس کو پرانے زمانے کے نااقف لوگ بدروعیں قرار دیتے تھے۔ گر اخیل یہ بتاتی ہے کہ حضرت میں جسیس بجیدہ اور استباز اور عقمندا نسان بھی ان جاہلوں کی طرح یہ کہتا تھا کہ مجنونوں کے اندر کوئی بدروح داخل ہوجاتی ہے۔ نَعُو دُنیا کے ایک عظیم الثان رہنما کی کے ایک راستباز پر یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ اپنی تو ہم پرسی کو دنیا کے ایک عظیم الثان رہنما کی طرف منسوب کر دینا یقیناً ایک بہت بڑا ظلم ہے میں خود ایسی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ اُس کے واری ایسی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ اُس کے واری ایسی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ اُس کے واری ایسی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ اُس کے واری ایسی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ اُس کے واری ایسی بات کر سکتا تھے۔ یقیناً یہ بعد کے جہال کی داخل کی ہوئی بات ہے جنہوں نے انجیل کو اُس کے حقیقی معیار سے نیچے گرادیا۔

پھرآ گے چل کراس وہم کواور بھی پکا کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سے نے بدروح سے اُس کا نام پوچھا تو اُس نے کہا''میرا نام تمن ہے اِس لئے کہ ہم بہت ہیں''۔ گویاایک روح ا تفاقی طور پر بیدانہیں ہوگئ تھی بلکہ ایک بڑا جھار وحوں کا اُس وقت پایا جا تا تھا۔

پھر بیکہا گیا ہے کہ روح نے میچ کی منتیں کیں کہ اِس سرز مین سے اُس کو نہ نکالیں لیکن جب میچ نے نہ مانا تو سب دیووں نے اُس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو اِن سؤروں کے درمیان بھیج تا کہ ہم اُن پر بیٹھیں ۔ اِس پر یسوع نے فی الفورانہیں اجازت دی اور وے ناپاک روحیں نکل کے سؤروں میں بیٹھ گئیں اور وہ غول (یعنی سؤروں کا غول) کڑاڑے پر سے دریا میں کو دا اور وے قریب دو ہزار کے تھے جو دریا میں ڈوب کرم گئے۔

اِن چندفقروں میں کتنا بڑا وہم اور کتناظلم موجود ہے۔ وہم توبیہ ہے کہ بدروحوں نے انسان میں سے نکل کرسؤ روں میں جانے کی اجازت مانگی۔ اورظلم بید کہ سے نے دوسرے لوگوں کے سؤروں پر بدروحوں کومسلط ہونے کی اجازت دی اور اس طرح ہزاروں روپید کا مال لوگوں کا ضائع کر دیا۔

سوال یہ ہے کہ جب وہ روعیں مسے سے پو جھے بغیر آ دمی کے جسم میں داخل ہوگئ تھیں تو سؤروں میں داخل ہونے کے لئے انہیں کسی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے یہ کہ سؤروں کا گلہ کسی کی ملکیت تھا۔ جنگلی سؤرتو اِس طرح دو ہزار کے گلے کی صورت میں شہر کے پاس آ کر نہیں پھرا کرتے۔ اتنی تعداد میں شہر کے قریب پھر نے والے سؤرتو کسی کی ملکیت ہوا کرتے ہیں۔ اِس پرسوال ہوتا ہے کہ کسی کی ملکیت کو تباہ کرنے کا مسے کوکیا حق پنچنا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ خدا کے بیٹے کوسب چیزوں پر ملکیت کا حق حاصل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی کو محبت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر خدا محض اپنی ملکیت اعلیٰ سے حق کے طور پر انسان کی ملکیت کو تباہ اور خدا تعالیٰ کی رحما نیت کا تباہ اور خدا تعالیٰ کی رحما نیت کا تباہ اور خدا تعالیٰ کی رحما نیت کا شوت کیا ہے؟ علاوہ ازیں اِس میں ایک اور عظیم الشان وہم کا بیان ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحما نیت کا میں جب یہ روعیں چلی گئیں تو وہ دریا میں کو دکر مر گئے یہ بجیب بات ہے کہ وہ بدروعیں ایک انسان میں گئیں تو وہ دریا میں کہ دورالیکن دو ہزار سؤروں میں گئیں تو وہ دریا میں کو دکر مر گئے ہے جیب بات ہے کہ وہ بدروعیں ایک افراک کی بی بیات ہے کہ وہ بدروعیں ایک عظمت کا قائل ہو وہ اِن آیات کوستی یا اُن کے حوار یوں کی طرف منسوب پس یہ آیات وہم پر دلالت کرتی ہیں اور ظالمانہ مضامین ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور کوئی عظمندانسان جوستی کی عظمت کا قائل ہو وہ اِن آیات کوستی یا اُن کے حوار یوں کی طرف منسوب

نہیں کرسکتا۔ لازماً مانتا پڑتا ہے کہ بیآیات بعد میں بنا کرانجیل میں داخل کی گئی ہیں۔

5۔ انجیل میں لکھا ہے میے مردے زندہ کیا کرتے تھے اور مردے واپس شہر میں آکر داخل ہو
جایا کرتے تھے۔ چنا نچہ یوحنا باب اا آیت ۴۳ ۔ ۴۴ میں لکھا ہے اور وہ بیہ کہر بلندآ واز
سے چلایا کہ الے لعزر باہر نکل! تب وہ جومر گیا تھا کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل
آیا اورائس کا چہرہ گردا گردرو مال سے لپٹا ہوا تھا۔
اسی طرح لکھا ہے۔

'' دیکھوہیکل کا پر دہ او پر سے نیچے تک بھٹ گیا اور زمین کا نپی اور پھر تڑک گئے اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جوآ رام میں تھے اُٹھیں اور اُٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کراور مقدس شہر میں جا کر بہتوں کو نظر آئیں''۔ ۲۸

کیا کوئی عقلمند اِن با توں کو تسلیم کرسکتا ہے؟ اگر مردے پہلے زندہ ہوتے تھے تو اب کیوں نہیں ہوتے ؟ اگر کہو کہ بیت کی علامت تھی تو یہ غلط ہے۔ مسے کہتے ہیں اگرتم میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو جو نشانات میں نے دکھائے ہیں اُن سے بہتر نشانات تم دکھا سکتے ہو۔ چنانچہ یو حنا باب ۱۲ سے ۱۲ سامیں کھا ہے:۔

'' میں تم سے پنج کپتا ہوں کہ جو مجھ پرایمان لاتا ہے بیکا م جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا اور اُن سے بھی بڑے کا م کرے گا۔ کیونکہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور جو کچھتم میرے نام سے مانگو گے وہی کروں گاتا کہ باپ بیٹے میں جلال پاوے۔ اگرتم میرے نام سے کچھ مانگو گے تو میں وہی کروں گا''۔

گر کیا اِس پیشگوئی کےمطابق اب بھی عیسائی مردوں کوزندہ کرتے ہیں؟

و۔ متی باب ۱۴ آیت ۲۵ تا ۲۷ میں لکھا:۔

'' اور رات کے بچھلے پہریسوع دریا پر چاتا ہوا اُن کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے دریا پر چلتے دیکھاوے گھبرا کے کہنے لگے بیر بھوت ہے اور ڈرسے چلائے۔ وہیں یسوع نے انہیں کہا کہ خاطر جمع رکھومیں ہوں۔مت ڈرو''۔ پیجھی ایک وہم ہے جس کا انجیل میں ذکر کیا گیا، ورنہ یا نی پرکون چل سکتا ہے۔

'' جب نا پاک روح آ دمی سے باہر نگلتی ہے تو سوکھی جگہوں میں آ رام ڈھونڈتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کوجس سے نگلی ہوں پھر جاؤں گی اور یہ کہا سے جھاڑا ہوا اور آ راستہ پاتی ہے تب جاکے اُور سات روحیں جواُس سے بدتر بیں اپنے ساتھ لاتی ہے اور وے اس میں داخل ہوکے وہاں بستی ہیں اور اُس آ دمی کا بچھلا حال پہلے سے بُرا ہوتا ہے'۔

یہ کیسے وہمی خیالات ہیں۔اوّل یہ بیان کرنا کہ ناپاک روح آ دمی میں سے نکل کر سُوکھی جگہ میں آ رام ڈھونڈ تی پھرتی ہے اور پھر سات اُ ورگندی روحیں لے کرواپس آ جاتی ہے۔ کیا کوئی عظمندا نسان اِن با توں کو تشکیم کرسکتا ہے؟ اور کیا اِن با توں کو حضرت میں اور خدا کے کلام کی طرف منسوب کرنا جائز ہوسکتا ہے؟ جھوٹ بہت ہی بُری چیز ہے اور وہم بھی ایک نہایت گندی مرض ہے۔لیکن جھوٹ اور وہم کو خدا تعالی کے نبیوں اور خدا تعالی کے کلام کی طرف منسوب کرنا تو اور بھی ظالمانہ فعل ہے اور انجیل کے نا دان دوستوں نے اِس جرم کا ارتکاب کر کے اُسے دنیا کی ہدایت دینے والی کتابوں سے ہمیشہ کے لئے نکال دیا ہے۔

# انجیل کی خلا نبِ اخلاق باتیں

ا۔ مرقس باب الآیت ۱۲ تا ۱۴ میں لکھا ہے:

'' صبح کو جب وہ بیت عنیاہ سے باہر آئے تو اُس کو بھوک گلی اور دور سے انجیر کا ایک درخت پتوں سے لدا ہوا دیکھ کے وہ گیا کہ شایداس میں پچھ پاوے۔ جب وہ اُس پاس آیا تو پتوں کے سوا پچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ تب یسوع نے اُس سے خطاب کر کے کہا کہ کوئی تجھ سے پھل نہ کھا وے''۔

إس حواله سے معلوم ہوتا ہے کہ:۔

(الف) می باوجود کیدایک ایسے ملک کے رہنے والے تھے جہاں انجیر کثرت سے ہوتی ہے مگر وہ ایسے ناواقف تھے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ انجیر کے درخت کو کب

کھل لگتا ہے۔

(ب) وہ نَـعُـوُ ذُہِ بِاللّٰهِ مِنُ ذَٰلِکَ ایسے بداخلاق تھے کہ بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے انہوں نے ایک بے جان درخت کو بددعا دی اور کہا کہ آئندہ کوئی تجھ سے بھی پھل نہ کھاوے۔ ہم مسلمان جو سے کی خدائی کے قائل نہیں انہیں خدا کا ایک نبی مانتے ہیں ہم بھی تو ان سے ایسی بد تہذیبی کے ارتکاب کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر تعجب ہے ان لوگوں پر جو اُن کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں اور اخلاق کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں اور اُن کے دل میں ایسی باتیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں اور انہیں برداشت کر لیتے ہیں اور اُن کے دل میں ہے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ باتیں سے کے دل میں ہے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ باتیں مسے نے بھی نہیں کہی ہوں گی بلکہ دوسر سے لوگوں نے اُن کی طرف منسو کر دی ہوں گی۔

آجکل کے بعض پا دری اس حوالہ کے متعلق کہا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہیہ کہ یہودی قوم اب پھل دینے کے نا قابل ہوگی اس لئے آئندہ یہود یوں میں سے کوئی نیک پھل پیدائہیں ہوگا۔ لیکن کیا کوئی شخص جوعلم ادب سے ذرا بھی حصہ رکھتا ہو اِس عبارت کے ایسے معنی کرسکتا ہو گا۔ کیا انجیر کے درخت سے یہود یوں کو تمثیل دینے کیلئے اِس بات کی بھی ضرورت تھی کہ سی اُس وقت انجیر کے درخت کے پاس جائے جب اُسے بھوک گلی ہو۔ پھراُس درخت کے پاس جائے جب اُسے بھوک گلی ہو۔ پھراُس درخت کے پاس جائے اُس اس کے متعلق بیالفاظ بھی کہے کہ سی اِس کے اُس لئے اُس اور خس میں بیتے موجود تھے اور راوی اُس کے متعلق بیالفاظ بھی کہے کہ سی اِس کینچا تو پوں کے مواجوت کے پاس گیا تھا کہ شایداُس میں بینچا تو پوں کے سوا پچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ میں کا بھوک گلئے پر درخت کے پاس جانا اور ایسے درخت کے پاس جانا جس میں بیتے گلے ہوئے تھے اور اس امید کے ساتھ جانا کہ اس سے پھل ملے گا جیسا کہ فقرہ'' شایداُس میں بیتے گلے ہوئے سے فام رہے اور پھر راوی کا یہ کہنا'' کیونکہ انجیر کا موسم خیسا کہ فقرہ'' شایداُس میں بیتے گلے ہوئے کے اس نہیں گیا تھا بلکہ اپنی بھوک کو دُور حیسا کہ فقرہ نی تا تا ہے کہ سی تمثیل کے لئے میں اُس کے بیاس نہیں گیا تھا بلکہ اپنی بھوک کو دُور خس میں بیا جبہ ممکن تھا کہ درخت میں پھل لگا ہوا ہوتا۔ مگر ابھی پورا وقت نہیں آیا تھا یا شایدا س دخت میں پھل لگا ہوا ہوتا۔ مگر ابھی پورا وقت نہیں آیا تھایا شایداُس درخت میں پھل ہی بیاری کی وجہ سے ذرا دیر میں لگا تھایا شایداُس کی بیاری کی وجہ سے اس درخت میں پھل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس پرسی ناراض ہو گیا اور اس درخت پر لعت کی۔

کیا درختوں، دریاؤں، پہاڑوں اور پھروں کولعنت کرنے والے انسان معقول اور با خلاق انسان سمجھے جاتے ہیں؟ کیا انجیل میں تبدیلی کرنے والا انسان بیہ خیال کرتا تھا کہ سے جیسے شریف انسان کو آنے والی دنیا ایسے بُرے اخلاق سے متصف سمجھ لے گی؟ عیسائی تو بیشک اُس کے دھوکا میں آگئے مگر ہم مسلمان بیہ باتیں کبھی مسیح کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔اس کئے نہیں کہ سے کی شخصیت دوسرے نبیوں سے نرالی تھی بلکہ اس کئے کہ کسی شریف انسان سے بھی ہم الیی اُمید نہیں کر سکتے خواہ وہ نبی نہ بھی ہو۔

۲۔ متی باب کآیت ۲ میں لکھا ہے:۔

'' وہ چیز جو پاک ہے کتوں کومت دواورا پنے موتی سؤ روں کے آ گے نہ پھینکو۔ ابیانہ ہو کہ و بےانہیں یا مال کر دیں اور پھر کرتمہیں بھاڑیں''۔

 کتے اور سؤر قرار دیا۔ کسی شرارت کی وجہ سے نہیں ، کسی خاص معاندانہ فعل کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اِس کئے کہا ہے تک اُن برصدافت ظاہر نہ ہوئی تھی۔

اِس کے مقابلہ میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے۔لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّـفُسَکَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤُمِنِيُنَ كُ<sup>0</sup>اے ہمارے رسول! تُو اپنی جان کو ہلاک کررہا ہے اِس لئے کہ کا فرلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ کیا ہی زمین وآسان کا فرق ہے اِن دونوں مرعیانِ مدایت وارشاد میں کہایک توایمان نہ لانے والوں کے نم میں اپنی جان کو ہلاک کرر ہاہے اور دوسرا اپنے حوار یوں کو حکم دے رہاہے کہ اِن کتوں اورسؤ روں کی یرواہ نہ کرواور اِن کوخدا تعالیٰ کا کلام مت پہنچاؤ۔ اِس میں کوئی شبنہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عالی اخلاق کی وجہ سے تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے مگر میں بیہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ حضرت مسیح اخلاق سے اتنا گرے ہوئے تھے۔ بیٹک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کونہیں پہنچے تھے مگر وہ خدا کے نبی تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے اخلاق اور روحانیت سکھانے کے لئے لوگوں کی طرف آئے تھے اور یقیناً اُن کا نمونہ لاکھوں کروڑ وں لوگوں سے اچھا تھا۔ افسوس ہے اُس شخص پر جس نے ایسی بُری بات مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کی ۔ اِس سلسلہ میں اُس کنعانی عورت کا واقعہ بھی نہیں بھلایا جاسکتا جس کا ذکرمتی باب ۱۵ آیت ۲۱ تا ۲۷ اور مرقس باب ےآیت ۲۴ تا ۲۷ میں آتا ہے۔اُسعورت نے نہایت عاجزی ہے مسے *سے عرض* کی اوراینے قومی رواج کےمطابق اُسے سجدہ بھی کیااوراُس سےصرف اتنا جاہا کہوہ اُس کوبھی اپنی لائی ہوئی ہدایت سے روشناس کرے ۔مگرمسے نے بقول انجیل یہ جواب دیا کہ: ۔

''مناسبنہیں کہاڑ کوں کی روٹی لے کر کتوں کو پھینک دیں''۔

وہ مسکین عورت کس اشتیا تی اور تمنا کے ساتھ مینے کے پاس آئی ہوگی۔اس لئے نہیں کہ وہ اُس سے بانی اُس سے روٹی مانگے ،اس لئے نہیں کہ وہ اُس سے پانی اُس سے روٹی مانگے ، اِس لئے نہیں کہ وہ اُس سے پانی مانگے ، وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ اُس کو کوئی ایسا رستہ بتا دیا جائے جس سے وہ اپنے خدا سے مل سکے۔وہ اُسی چیز کوطلب کرنے آئی تھی جس کے دینے کا مسیح مدی تھا۔ مگر موجودہ انا جیل کہتی ہیں مسیح نے اُسے دُھتکار دیا۔ایک طاقتور اور توکی مرد نے ایک کمزور اور مسکین عورت کومنہ در منہ مسیح نے اُسے دُھتکار دیا۔ایک طاقتور اور توکی مرد نے ایک کمزور اور مسکین عورت کومنہ در منہ

کہہ کراُس کی تذلیل کی۔ کیا اِس حوالہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سے نے اُس کنعانی عورت کی تذلیل نہیں کی بلکہ جنس نسوانی کی تذلیل کر کے اپنی نسبت یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسکین عورتوں کا رہنما نہیں ہے اور یہود کی نسل کا اِس قدر دلدادہ ہے کہ یہود کی کنچنیوں سے اپنے پاؤں پرعطر ملوانا کی سند کرتا ہے لیکن غیریہودی عورت کو ہدایت دینا پسند نہیں کرتا۔  $^{\Lambda\Lambda}$ 

اگر عیسائی دنیا اِس حوالہ کو تسلیم کرتی ہوتو بیشک کرے مگر میں بھی مان نہیں سکتا کہ حواریوں نے اُس کی نسبت ایسا کہا ہو۔ میرے نزدیک یہ باتیں بعد کے لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی بیں اورایسے وقت میں بنائی ہیں جبکہ سے کی حقیقی حیثیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکی تھی۔ اصلی سے دنیا سے غائب ہو چکا تھا اورایک خیالی سے اُس زمانہ کے نا دان اور دین سے نا واقف لوگ بنار ہے تھے۔

**۳۔** یوحناباب۲ آیتا تا۴ میں لکھاہے:۔

''اورتیسرے دن قانائے جلیل میں کسی کا بیاہ ہوااور بیوع کی ماں وہاں تھی اور بیوع اور اور تیسرے دن قانائے جلیل میں کسی کا بیاہ ہوا اور اسے گھٹ گئی۔ بیوع بیسوع اور اس کے شاگر دوں کی بھی اُس بیاہ میں دعوت تھی اور مے گھٹ گئی۔ بیوع کیا گا سے کہا ''اے عورت مجھے تجھے سے کیا کام''!

اِسی طرح متی باب۱۲ آیت ۷۵ - ۴۸ میں لکھا ہے: ۔

''کسی نے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے تھے سے بات کیا چاہئے ہیں۔ پراُس نے جواب میں خبر دینے والے سے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہیں میرے بھائی''۔

یوحنااورمتی کے بید دونوں حوالے بتاتے ہیں کمت اس سب سے قوی رشتہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا جس کی عزت واحترام ہر شریف انسان کا کام ہے۔ کیا آج مسیحی دنیا میں کوئی شریف انسان ماں سے کہ سکتا ہے کہ 'اے عورت! مجھے تجھ سے کیا کام' اور کیا آج مسیحی دنیا میں بیہ کہ کرکہ'' کون ہے میری ماں اور کون ہیں میرے بھائی' شریفوں میں گنا جا سکتا ہے؟ پھر کیا مسیح کی ہی مقدس ذات اِس مشخر کے لئے باقی رہ گئی تھی کہ انجیل اس کی طرف ایسی بات منسوب

کرتی ہے؟ ماں کا ادب تو اد نیٰ قوموں میں بھی پایا جاتا ہے بیاُن اخلاق میں سے ہے جن کی ذلیل ترین انسانوں سے بھی امید کی جاتی ہے۔ گربنی اسرائیل کا وہ آخری تا جدار، موسوی سلسلہ کا وہ آخری ہیرو جواپنی قوم کو تاریکی اورظلمت سے نکا لنے اور اسے باا خلاق بنانے کے لئے آیا تھا اُس کی نسبت موجود ہ انا جیل ہم سے منوا نا چاہتی ہیں کہ اُس نے اپنی ماں کے ساتھ ترش روئی کی اوراُس کے متعلق گتا خانہ روبیہ اختیار کیا۔عیسائی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ انسان تھا ہی نہیں ۔سوال تو یہ ہے کہ اگر سے کی اصل شان خدا کا بیٹا ہونا ہی تھی تو وہ مریم کے گھر میں کیوں پیدا ہوا تھا،اگر مریم کے گھر میں پیدا ہونے کی حالت اُس نے اپنے لئے پسند کر لی اور نومهینهٔ تک مریم کواُن تکالیف میں مبتلا رکھا جن تکالیف کو مائیں حمل کے ایام میں برداشت کیا کرتی ہیں ،اگرخدا کے بیٹے نے دوسال تک مریم کی جھانتوں سے دودھ بینے کی تکلیف گوارا کرلی،اگراُس نے کئی سال اپنی تربیت اور خبر گیری کا بوجھاُس پر ڈ الاتو کیاوہ یہ بھی ذیمہ داری ا پنے اویز نہیں لے سکتا تھا کہ اُس عورت کو جسے اُس نے اپنی ماں بننے کا موقع دیا ادب واحتر ام کے ساتھ یا دکرے ۔حقیقت بیہ ہے کہ بیصرف مسیحی دنیا کے عذرات ہیں ۔اُن کے دلوں میں مسیح کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ انہیں محرف ومبدل انجیلوں کی چی ۹ کھیے کیونکہ وہ انجیلیں اُن کی بنائی ہوئی ہیں اورمسیح خدا تعالی کی مقدس مخلوق تھا۔ پس وہ سیدھارستہ اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں کہ انجیلوں کی غلطی کا اقرار کریں مگراس بات پرآ مادہ ہوجاتے ہیں کہ سے کو بدنام ہونے دیں ۔لیکن دنیا کے تمام معقول انسان جنہوں نے مسیح کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی قوتِ قدسیہ کو پہنچاننے کی کوشش کی ہے وہ اِس امر کا اقر ار کئے بغیرنہیں رہ سکتے کہ موجود ہ ا ناجیل گڑی ہوئی ہیں، غلط ہیں اور ایسے امور پرمشتمل ہیں جوروحانیت کے قریب نہیں کرتے بلکہ روحانیت سے دور بھینک دیتے ہیں اوریقیناً ان کی اِس حالت کے بعد خدا کی طرف سے ایک نئے الہام کی ضرورت تھی جو اِس قشم کی غلطیوں سے یا ک ہواور بنی نوع انسان کواعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ روحانیت کی طرف لے جائے اور **وہ کتاب قرآن کریم ہے۔** 

## ويدول مين تحريف وتنبديل كاثبوت

تیسرا مٰد ہب جوا بنے ماننے والوں کی تعداد کے لحاظ سے خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے، ہندو مذہب ہے۔قرآ نی تعلیم کےمطابق ہما رایقین ہے کہ ہندو مذہب کی بنیا دبھی الہی الہا م کے ذریعہ پڑی ہےاور چونکہ اِس مذہب والوں کے نز دیک وید ہی شرعی کتاب ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہی الہام اُس کے نبیوں پر نازل ہوا تھالیکن اِس کتاب کی موجودہ حالت ہے ہے کہ جن لوگوں پریہ کتاب نازل ہوئی تھی اُن کے نام تک معلوم نہیں ، ویدمنتروں کے شروع میں بعض لوگوں کے نام درج ہیں لیکن اُن کے متعلق خود ہندوعلاء یہ کہتے ہیں کہ بیلوگ وہ نہیں جن پر الہام ہوا تھا بلکہ ویدوں کے جمع کرنے والے تھے۔الیی صورت میں ویدوں کی تاریخی حیثیت کچھ باقی نہیں رہتی ۔ ویدوں کے علماء کی ویدوں کے متعلق مندرجہ ذیل رائیں ہیں: ا ـ پنڈ ت ویدک منی صاحب اپنی کتاب'' وید سروسو'' کے صفحہ ۹۷ پر لکھتے ہیں: ۔ '' حقیقت میں جس قد ر بُری حالت اِس اتھرووید کی ہوئی ہےاتنی اورکسی وید کی نہیں ہوئی ۔ سائن آ جاریہ کے بعد بھی گئی سُوکت اِس میں ملا دیئے گئے ہیں۔ ملانے کا ڈ ھنگ بہت اچھا سوچا گیا ہے۔ وہ بیر کہ پہلے اُس کے شروع اور آخر میں'' اتھ'' (شروع)اور''إتی'' (ختم) لکھ دیا جاتا ہے۔ جب دیکھاکسی نے یو چھا تک نہیں تب شروع آخر میں اتھ اِتی لکھنا بند کر دیا جا تا ہے بس صرف اتنے سے وہ (لیعنی اضافہ) سنہتا (ویدک مجموعہ) میں مل جاتا ہے، جیسے رگوید سنہتا میں بالکھلیتہ سُوکت ملائے جارہے ہیں ویسے ہی اتھرووید کے آخر میں آ جکل کنتا پ سُوکت ملائے جارہے ہیں۔ اگر یو چھا جائے کہ یانچویں انو واک سے لے کر کنتا پ سُو کتوں سمیت جتنے سُو کت اتھروید میں ملائے جارہے ہیں وہ کہاں سے آئے تو کوئی جوابنہیں ملتا۔ جہالت کا ا تنا دور دورہ ہے کہ آخر میں اتھرووید سنہتا ساپتا لکھا ہوا دیکھ کر ہی یہ یقین کرلیا جا تا ہے

ادھیائے ۱۹ سے ۲۵ میں بھی یکیہ کے طریقوں کا ذکر ہے۔ یہ ٹیکستر ی سنہتا سے نہیں ملتے۔ ۲۷ سے لے کر ۲۹۔ ادھیاؤں تک کچھ خاص طور پر انہی یگیوں کے متعلق منتروں کا ذکر ہے جس کے بارہ میں پہلے ادھیاؤں میں بیان ہے اور اِس سے خیال کیا جاتا ہے کہ بہ ضرور بعد میں دیئے گئے ہیں'۔

سر. پنڈت شانتی دیوشاستری رسالہ گنگا فروری ۱۹۳۱ء صفحہ۲۳۲ پر لکھتے ہیں:۔

'' پہلے تو آج تک ہے بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وید چار ہیں یا تین ۔منوسمرتی اور شت پتھ براہمن کی رو سے رگوید، پجروید اور سام وید۔ بیرتین وید ہیں اور واجنئ اپنشد براہمنوا پنشد اور منڈک اپنشد کی روسے چاروید ہیں''۔

سے پنڈت ہرد بے نرائن ایم ۔الیس۔سی رسالہ گنگا بابت ماہ جنوری ۱۹۳۱ء میں لکھتے ہیں:۔ ''شونک رشی کے چرن دیوہ وغیرہ تصانیف میں وید منتز وں اور اُن کے لفظوں اور حرفوں تک کی جوگنتی دی ہوئی ہے وہ موجودہ ویدوں میں نہیں ملتی ۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں کئی منتز ملائے گئے ہیں اور کئی نکالے گئے ہیں''۔

پیاٹ تشانتی و بوشاستری رساله گنگا بابت ماه فروری ۱۹۳۱ء صفحه ۱۳۳ پر لکھتے ہیں:۔

''جس وقت شونک رشی کا چرن دیوه تصنیف ہوا اُس وقت شاکل سنہتا (رگوید) کے ایک لا کھ ۵۳ ہزار آٹھ سُوچھییں لفظ ، چار لا کھ۲۳ ہزار حروف اور دس ہزار چھے سُو بائیس منتر تھے گر آجکل گنتی کرنے پریہ تعدا ذہیں ملتی''۔

۲۔ ڈاکٹر تارا پد چود ہری ایم اے۔ پی ۔ا چے۔ ڈی پروفیسر پٹنہ کالج رسالہ گنگا کے ویدنمبر
 بابت ماہ جنوری۱۹۳۲ء کےصفح ۲ کے ریکھتے ہیں:۔

''ان کے علاوہ (ویدوں میں) ایسے الفاظ بھی ہیں جن کود کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا شدھ پاٹھ (غلطمتن) معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والوں اور لکھنے والوں کی خامیوں کے باعث کئی قتم کی غلطیاں واقع ہوگئی ہیں''۔

ے۔ پیڈت ویدک منی جی اپنی کتاب ویدسر وسو کے صفحہ ۰۵ او ۲ ۱۰ پر لکھتے ہیں:۔

'' گوپتھ براہمن کا زمانۂ تصنیف عین وہ زمانہ ہے جبکہ یگوں کاعروج تھا۔ اُس زمانہ رگویدی ، یجر ویدی اسام ویدی اور اتھر وویدی ایک دوسرے سے ابینٹے ہوئے تھے اور مختلف قسم کے فراکفن اور من گھڑت طریقوں سے یک وغیرہ کرنے میں مجوقے تھے اور ان میں سے جس جس جس کور گوید کے جس قد رمنتر مطلوب تھے وہ اُس اُس نے اپنے اپنے اپنے اپنے وید میں شامل کر لئے تھے اور ہرایک اپنے آپ کو بے نیاز ہمھتا تھا اور دوسروں سے نفرت کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ شاکھا بھید (نسخوں) کے اختلاف کے دوسروں سے نفرت کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ شاکھا بھید (نسخوں) کے اختلاف کے باعث رگویدی رگویدی سے یجرویدی یج ویدی سے داور اتھر وویدی اتھر وویدی سے بھی الگ ہوگیا۔ واشکل سنہتا والا شاکل سن ہتا (یہ کرویدی کے دومخلف نسخوں کے نام ہیں) کو تھم سنہتا والا را نائی سنہتا والا کا نوسنہتا (یہ یجرویدی کے دومخلف نسخوں کے نام ہیں) کو تھم سنہتا والا بیلا دسنہتا (یہ اتھرو وید کے دومخلف نسخوں کے نام ہیں) کو سب سے اعلیٰ اور خالص اور دوسری شاکھا (نسخی کے متن کو قطعی بُر ااور غلط کہتا تھا۔ آج جو وید کے مختلف نسخوں میں طرح طرح کے متن کو قطعی بُر ااور غلط کہتا تھا۔ آج جو وید کے مختلف نسخوں میں طرح طرح کے دفتلا فات نظر آتے ہیں یہا کشرائس بی کو میں جنم یا کے ہوئے ہیں۔ اختلا فات نظر آتے ہیں یہا کشرائس بی کو میں جنم یا کے ہوئے ہیں '۔

#### ٨٠ اس كتاب كے صفحه ١٠٨ يرلكھا ہے: -

''إن كے علاوہ براہمن گرنقوں كا بھى بہت ساحصہ ان (ويدوں) ميں شامل ہے، جو پڑھنے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اتھر ووید كى بھى يہى حالت ہے۔ ودوانوں (علاء) كو إس طرف توجہ كرنى چاہئے۔ دینى كتاب كى اليمي حالت افسوسناك ہے''۔

#### 9۔ پھراس کتاب کے صفحہ ۱۰۹ پر لکھا ہے:۔

'' یہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ اِس وقت اتھرووید کی صرف دوشا کھا سنہتا (مختلف نسخ) ملتے ہیں۔ ایک پیلا دسنہتا اور دوسری شونک سنہتا۔ دونوں میں پیلا دزیادہ لائق تسلیم ہے، لیکن وہ چھپی نہیں اور نہ ہی اُس پر سائن آ چاریہ نے تفسیر کی ہے۔ دوسری شونک سنہتا چھپی ہوئی ملتی ہے جس کے تین ایڈیشن مختلف پریسوں میں چھپ ہوئے ملتے ہیں۔ جن میں دومول (صرف متن) اور ایک سائن اچاریہ کی تفسیر کے ساتھ چھپی ہے۔ دونوں مول میں سے ایک ویدک پریس اجمیر کی اور دوسری جمبئی ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا چھا سے والا سیوک لال ہے۔ تینوں میں سُوکتوں پرایس کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا چھا ہے والا سیوک لال ہے۔ تینوں میں سُوکتوں (بابوں) اور منتروں کا اختلاف ہے'۔

بعض آریہ ساجی عالموں نے اِس اختلاف کومٹانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنی کوششوں میں نا کام رہے ہیں۔ چنانچہ آریہ ساجی عالم پنڈت رگھونندن شر ماسا ہتیہ بھوش ویدک سمپتی صفحہ ۵۷۰ و ۵۷۱ پراس اختلاف کی اہمیت کو کمز ورکرنے کے لئے لکھتے ہیں:۔

''جہاں تک ہمیں علم ہے اب تک اِس قتم کا کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے معلوم ہو کہ ویدوں میں فلاں جگہ ملاوٹ ہے جس کوآج تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ جن مقامات میں ملاوٹ بتائی جاتی ہے وہ بہت دنوں سے (براہمن گرنقوں کی تصنیف کے زمانہ سے ) سب کومعلوم ہے ۔ وہ ملاوٹیں نہیں بلکہ ایک قتم کے ضمیمے ہیں جو کا تبول اور پریس والوں کی غفلت کی وجہ سے اصل متن میں گھس کرمتن جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بال کھلیہ سُوکت رگوید میں (بیاا سُوکت یعنی باب ہیں جن میں

ہم دیکھتے ہیں کہ واجئ ( یجروید کے مرق ج نسخہ ) کے منتر وں کی تعداد • • ١٩ ہے جن میں شکری کے منتر ملے ہوئے ہیں۔ کیونکہ لکھا ہے .....یعنی سُو کم دو ہزار منتر واجئ کے ہیں اور انہی میں شکری کے بھی شامل ہیں۔ جب بیہ واجئ سنہتا ہے تب اِس میں منتر واجئ کے ہونے چاہئیں شکری کے نہیں ۔ نیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ واجئ سنہتا کے منتر واجئ کے ہونے چاہئیں شکری کے نہیں ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ واجئ سنہتا کے منتر وں کی تعداد ۵ کے 192ء ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوجا تا ہے کہ شکری کے منتر اور باقی ۵ کے منتر کہیں باہر سے لاکر جوڑے گئے ہیں''۔

ظاہر ہے کہ یہ بیان ویدوں کو ترف سے کری نہیں کرتا بلکہ انہیں تحریف کا اقر ارکراتا ہے۔
ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ ویدوں کے پُرانے اور جدید علماء سب اِس بات پر متفق
ہیں کہ ویدوں میں دوسرے لوگوں کے منتر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ براہمنوں نے
دریافت کرلیا تھا کہ فلاں منتر بناوٹی ہے اور فلاں اصلی ، یہ ایک بے معنی چیز ہے۔ اگر وید کے
علماء کو یقین ہوگیا ہے کہ فلاں فلاں منتر بناوٹی ہے تو اُن کو زکال کیوں نہیں دیا۔ ان کا ویدوں کے
اندررکھنا بتا تا ہے کہ ویدوں کے علماء کو یقین نہ تھا۔ چنا نچ آریہ ساج کے مصنف نے آخر میں یہی
لکھ دیا ہے کہ یجر وید کے ۱۹۰۰ منتر اصلی ہیں باقی ۵ کے منتر کہیں باہر سے لاکر جوڑے گئے ہیں۔
اور ان ۱۹۰۰ کے متعلق بھی لکھ دیا ہے کہ ان میں بھی کچھشکری کے منتر ہیں '' باقی'' اور '' کچھ''
کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ساری بنیا دو ہم وقیا س پر رکھی جاتی ہے۔ مگر

کیا واہمہ پررگی ہوئی بنیاد روحانیت کو پچھ فاکدہ پہنچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے انھروو بدکی اصلیت کے متعلق شبہ پیدا ہوتا چلا آیا ہے اور پجرو بداوررگ وید بھی اِسی طرح آپی میں ملے ہوئے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اِدھر کے منتر اُڑا کرکسی نے اُدھر رکھ دیئے ہیں جہاں اِس قدر گڑ ہڑ ہو و ہاں کوئی شخص قطعی طور پر یہ فیصلہ کس طرحکر سکتا ہے کہ فلا ل منتر خدا کی طرف سے ہے اور فلال منتر لوگوں کا داخل کردہ ہے۔ اور جس کتاب کے متعلق ایسے خدا کی طرف سے ہوں اُس پر دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کی بنیاد رکھی ہی کب جاسکتی ہے۔ یقیناً جب کسی کتاب کی بیحالت ہوجائے تو اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہوگی جو انسانی دست ہُر د سے پاک اور محفوظ ہو اور جس پر انسان یفین اور قطعیت کے ساتھ اپنے عقیدوں کی بنیادر کھ سکے اور جس کے متعلق وہ ویسا ہی یفین رکھے جیسے اُسے سورج اور چا ند بلکہ ایپ نفش کے وجود پر یفین ہے اور وہ کہہ سکے کہ اس کا لفظ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اور میں اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی اور میں کی رہنمائی میں یقیناً خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی اور میں کتاب کی بیمائی میں یقیناً خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی کا میں بیتی کہ اس کی رہنمائی میں یقیناً خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی

## ويدول مين ظالمانها حكام

اتھرووید کا نڈنمبر ۴ سُوکت ۲۲ منتر میں لکھا ہے:۔

''اے ویدک دھرمی راجاؤ اور دوسرے ویدک دھرمیو! تم شیر جیسے بن کر رعیّتوں کو کھا جاؤاور چیتے جیسے بن کراپنے دشمنوں کو با ندھ کر جکڑ لو۔اس کے بعدا پنی مخالفت کرنے والوں کے کھانے تک اُٹھالو۔''

۲۔ سام ویداُ تر آرچک پر پھاٹک گیارہ منتر میں کھا ہے:۔

''اے مخالف تم سرکٹے ہوئے سانپوں کی طرح بےسراوراندھے ہوجاؤ۔اس کے بعد پھر جوتم میں چیدہ چیدہ ہوںاُن کو اِندراورآ گ دیوتا تباہ کریں''۔

سر سام ویداُ تر آر چک ادھیائے السترا میں کھا ہے: ۔

'' اے إندر دیوتا! ہمارا دیا ہوا سوم رس تجھے خوش اورمتوالا کرے تُو ہمیں

دھن ودولت دےاور وید کے دشمنوں کونتاہ اور ہلاک کر''۔

م ۔ سام ویداُ تر آر چک ادھیائے ۱۰ منتر ۱۰ میں لکھا ہے:۔

'' اے اِندر دیوتا تو غیر ویدک دھرمیوں کو کب یوں کچل کر تباہ کرے گا جیسے چھتری دار پھول کو پاؤں سے کچل کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ا بے اِندر! تُو کب تک ہماری اِن دعاؤں کو سنے گا''۔

۵۔ اتھرووید کا نڈنمبر ۱۹ سُوکت ۲۸ منتر ۴ تا ۱۰ میں لکھا ہے:۔

'' اے دبھ! تُو ہمارے دشمنوں کے دلوں کو توڑ دے جیسے تُو اُگتے وقت میں زمین کی کھال کو چیر تی ہوئی اُو پر کونکل آتی ہے ویسے ہی اِن ہمارے دشمنوں کے سروں کو چیر کراُ ویرکونکل کر اِن کوگرا کر تباہ کر دے''۔

٧ ۔ اتھرووید کانڈنمبر واسُوکت ۲۹ منتزا تا ۹ میں لکھا ہے: ۔

'' اے دبھ! تو میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو چبھ اور میرے دوسرے ہرفتم کے مخالفین کو بھی چبھ جا۔اے دبھ! میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو تباہ کراور ہمارے خالفین کو بھی تباہ و بربا دکروغیرہ وغیرہ'۔

**ک۔** یجرویدادھیائے ۲۷ منتر۲میں کھاہے:۔

''اے آگ ہم براہمن لوگ جو تیرے پچاری ہیں تُو ہمیں عزت و دولت دے مگر ہمارے مخالفوں کو سمجھ نہ دے''۔

٨ يجرويدادهيائه المنتز٠ ٨ مين لكهاہے۔

''اے آگ دیوتا جولوگ ہم کو دھن ودولت نہیں دیتے بلکہ ہماری مخالفت کرتے ہیں ، تُو اُن کوجلا کررا کھ کر دے''۔

ویدوں کے علاوہ دوسری مذہبی کتب میں بھی اِسی قشم کی تعلیم ہے۔ چنانچے منوسمرتی جو تمام ہندوؤں کے نز دیک ویدوں کی حقیقی تفسیر ہےاُس میں لکھا ہے کہ:۔

''ویدوں پراعتراض کرنے والوں کوملک سے باہر نکال دو۔'' • ٩

9۔ ''جوشودر براہمن کے برابر بیٹھنا جا ہے راجہ یا تو اُس کی کمر پر گرم لوہے کے داغ دے،

اُسے ملک سے نکال دے یا سرین کٹوا دے''۔

ا۔ پھرادھیائے نمبر ۸شلوک ۴ میں بھی لکھا ہے کہ:۔

'' براہمن بغیر کسی شک وشبہ کے شودر کا مال ودولت لے لیونکہ شودر کا تواپنا کچھ بھی نہیں بلکہ اُس کاسب کچھاُس کے مالک براہمن کا ہی ہے''۔

ا ا ۔ ادھیائے نمبر ۸شلوک ۱۳ میں لکھاہے:۔

'' شودر چاہے براہمن کا خریدا ہوا ہو یا نہ خریدا ہوا ہو براہمن اُس سے ضرور غلامی کرائے کیونکہ بر ہماجی نے شود رکو پیدا ہی غلامی کے لئے کیاہے''۔

۱۲ \_ پھرا دھیائے نمبر ۸شلوک ۱۴ میں لکھا ہے: \_

''شودرآ زادکرنے پربھی آ زادنہیں ہوسکتا بلکہ غلام ہی رہتا ہے کیونکہ غلامی شودر کی فطرتی چیز ہے وہ بھلااُس سے علیحدہ ہوسکتی ہے''۔

سال پھرا دھیائے نمبر ۸شلوک۲ ۲۷ میں لکھاہے:۔

''اگرشودر فخر کے ساتھ مذہبی مسائل بتانے شروع کر دی تو تیل کوخوب گرم کر کے اُس کے کا نوں میں بھر دو''۔

اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ ہندو دھرم کے نز دیک سوائے چند مخصوص ذاتوں کے باقی سب لوگ خدا تعالی کے فضل اور اُس کے رخم سے محروم ہیں بلکہ خدا تعالی کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کے لئے ویدوں کا پڑھنایا سنایا جانا گناہ ہے اور اگروہ ایسی عبادت سے کام لیس کہ ویدوں کو پڑھیں یا سنیں یا یا دکریں تو اُن کو سخت سزا دینی چاہئے حتی کہ اُنہیں قبل تک کر دینا چاہئے ۔ یہ تعلیم بناتی ہے کہ ویدک دھرم صرف چندا قوام کے لئے تھا اور عالمگیر مذہب نہیں تھا۔ برہمنوں، کھتر یوں اور ویثوں کے سوا خدا تعالی کی بہت سی مخلوق دنیا میں اور بھی پائی جاتی ہندوستان کی آبادی کا ایک حصہ ہیں مگر اُن سے کئی گنا آبادی اور ہندوستان سے باہر ملتی ہے۔ اِس تعلیم کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سی صورت میں ہندوستان سے باہر ملتی ہے۔ اِس تعلیم کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سی صورت میں بھی ہدایت یا سکتے ہیں۔ مگر کیا خدائے رہم وکریم کا بیقا نون ہوسکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ دنیا کے ایک حصہ کو ہدایت کے لئے پیدا کر دے اور دوسرے حصہ کو اپنی تقدیر کے ساتھ دوزخی

بنادے؟ یقیناً یہ تعلیم نہصرف ظالمانہ ہے بلکہ خدا تعالیٰ پر بھی نہایت گندہ الزام لگانے والی ہے۔ ہمارا خداوہ مہربان آقاہے جس کے احسانوں سے دنیا کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں ہے۔ زمین کے او پر بسنے والی مخلوق اور زمین کے نیچے بسنے والی مخلوق اور ہواؤں میں اُڑنے والی مخلوق ساری کی ساری اپنی قابلیت اوراپنی طاقتوں کے مطابق اُس کےنضلوں اور اُس کے احسانوں کے نیچے پرورش پارہی ہے۔اس نے تمام بنی نوع انسان کوایک قتم کے د ماغ اورایک قتم کے افکار اورا یک قتم کی قوتیں عطا کی ہیں ۔ وہ یا کیزہ جذبات جوانسان کوروحانیت کی اعلیٰ فضامیں اُڑا کر لے جاتے ہیںاُن سے ہمیں نہ یورپ کے لوگ محروم نظر آتے ہیں نہ امریکہ کے لوگ محروم نظر آتے ہیں نہایشیا کے لوگ محروم نظرآتے ہیں نہ ہندوؤں کے دل اُن سے زیادہ یاک ہیں نہاُن کی فکریں اُن سے زیادہ بلند ہیں۔ پھر کیسے ہوسکتا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی اکثر مخلوق کو ہدایت سے محروم کر دیتا اورصرف ۲/امخلوق کو مدایت کا اہل قرار دیتا۔ پیتعلیم خود چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ویدوں کے بعدایک اورالیی کتاب کی دنیا کوضرورت تھی جوساری دنیا کوخداتعالی کی ہدایت کے لئے بلائے اور عجمی اور عربی کوایک صف میں لا کر کھڑا کر دے اور وہ تمام بنی نوع انسان کی ہمد دری اور محبت کی تعلیم دینے والی ہوا ور ذلیل اورا دنیٰ اقوام اُس کے نز دیک حقیر نہ ہوں بلکہ دوسروں سے زیادہ قابل امدا د اور دوسروں سے زیادہ قابل رحم اور دوسروں سے زیادہ قابل ہمدردی ہوں اوراس ضرورت کو بورا کرنے کے لئے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ ویدالی تعلیموں سے بھی بھرے ہوئے ہیں جو محض تو ہمات پر منی ويدول ميں تو ہمات ے ہیں ۔مثلاً ویدوں میں عناصر کو دیوتا وَں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔آ جکل بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیصرف صفاتِ الہید کے نام ہیں مگر ہم ویدوں میں دیکھتے ہیں کہ آگ جلا کر اُس پر تیل اور دوسری قیمتی چیزیں چھٹر کنے کا حکم ہے جبیبا کہ رگوید کی دوسری کتاب کے دسویں منتر کے چوتھ شلوک سے ثابت ہوتا ہے اور اِن چیزوں کے چھڑ کنے کے متعلق بیہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ گویا اگنی کی خوراک ہیں ۔اگراگنی وغیرہ صفاتِ الہیہ ہیں تو پھر آ گ جلا کراُن پر تیل اور دوسری چیزیں چھڑ کنے کے معنی کیا ہوئے؟ اور ان چیزوں کوآ گ کی خوراک قرار دینے کے کیامعنی ہوئے؟ اگریہ صفاتِ الہیہ ہیں تو پھر ظاہر میں آگ جلا کر اُن پر تیل وغیرہ چھڑ کنامخض ایک وہم ہے اور اگریہ چیزیں دیوتاتسلیم کی گئی ہیں تو اُن کا دیوتاتسلیم کرنا خود ایک وہم ہے۔ بہر حال کوئی معنی لے لئے جائیں وہم ہی کی تعلیم اس سے نگلتی ہے۔ اِسی طرح رگوید کی دوسری کتاب کے گیار ہویں ادھیائے کے گیار ہویں شلوک میں کھا ہے: ''اوإندر! تُوسوم پی اوریہ خوشی دینے والارس تجھے خوشی پہنچائے''۔

اب إندريا تو فرشتوں كا نام قرار دیا جاسكتا ہے یا خدا تعالیٰ كا۔اگر بیخدا تعالیٰ كا نام ہے تب بھی سوم كا رس خدا تعالیٰ كے سامنے پیش كرنا ایک نہایت ہی ادنیٰ قسم كا وہم ہے۔اوراگر إندركسى فر شتة يا اوركسى روح كا نام ہے تب بھی اُس كے آگے سوم كارس پیش كرنا ایک نہایت ہی ادنیٰ وہم ہے كيونكہ خدا تعالیٰ كی ہستی وراء الوراہے اور اُس كے فر شتة روحانی وجود ہیں اُن كے لئے كسی شریت كے پینے یا پلانے كا خیال كرنا بھی ایک نہایت ہی مضحکہ خیز خیال ہے۔

پھر اِسی ادھیائے كے بندرھویں منتر میں لکھا ہے۔

''اواِ ندر! توسوم کارس پی تا که تجھے طاقت اورخوشی آئے''۔

خدا تعالیٰ یا اُس کے فرشتوں کے متعلق بیرخیال کر لینا کہ سوم کا رس اُن کو طاقت بخشا ہے بیہ بھی کتنامضحکہ انگیز خیال ہے۔

یہ ایک دومنتر نہیں بلکہ بینکڑوں منترویدں میں ایسے پائے جاتے ہیں جواس قتم کی وہم والی تعلیمیں پیش کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کا آسانوں پر بھی بادلوں پرسواری کرنا اور بھی رتھوں پر چڑھنا بیاور اِسی قتم کے بہت سے خیالات ویدوں میں بھرے ہوئے ہیں۔

و پروں کی خلاف اخلاق تعلیم ویدوں میں بہت می خلاف اخلاق تعلیم بھی ہے،

الیکن وہ اتن عرباں ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان بیت ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان بیت ہے۔

نہیں کی جاسکتی۔اس میں شہوانی قو توں اور شہوانی اعضاء کے متعلق ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جواس عریانی کے ساتھ طب کی کتابوں میں بھی کھنی جائز نہیں۔

اِن تمام وجوہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید جس کے بہت سے جھے اِس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں گے اِن میں انسانوں نے الیی تعلیمیں ملادی ہیں کہ جن کی بناء پر اب وہ قابل عمل نہیں رہے اور یقیناً اِس خرابی کے بعد جو ویدوں میں آج

سے سینکڑوں سال پہلے واقعہ ہو چکی ہے ایک ایسے کلام کی ضرورت تھی جو اِن تمام نقائص سے پاک ہواوروہ کلام قرآن کریم ہے۔

و بیروں میں تناقض دست اندازی کی ہے اِس لئے اُن کے مضامین میں بہت کچھ

تناقض بھی پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم ذیل میں اس تناقض کی چندمثالیں بیان کرتے ہیں:۔

ا۔ ویدوں میں بیسوال اُٹھایا گیا ہے کہ سورج کوئس نے پیدا کیا ہے؟ اور اِس کا جواب مختلف

ويدول مين ديا گيا ہے۔ چنانچير گويد منڈ لنمبر ٩ سُو کت ٩٦ منتر نمبر ٥ ميں لکھا ہے:

'' سورج کوا کیلے سوم دیوتانے پیدا کیا تھا''۔

کیکن رگویدمنڈ ل نمبر ۸سُوکت ۲ سامنتر نمبر۴ میں ککھاہے:۔

''سورج کوا کیلے اِندر دیوتانے پیدا کیاتھا''۔

یہ عجیب بات ہے کہ وہی کتاب ایک باب میں تو کہتی ہے کہ سورج کوا کیلے سوم دیوتا نے پیدا کیا تھا اور دوسرے باب میں یہ کہتی ہے کہ سورج کوا کیلے اِندر دیوتا نے پیدا کیا تھا،لیکن دوسرے وید تواور بھی کمال کردیتے ہیں۔ یجرویدا دھیائے ۱۳ منتر۱۲ میں لکھاہے:۔

''سورج کوا کیلے برہانے اپنی آنکھ سے پیدا کیا تھا''۔

گویارگویدتوا کیلے سوم دیوتا اورا کیلے اِندر دیوتا سے سورج کو پیداشدہ قرار دیتا ہے کیکن یجروید نہ اُسے سوم دیوتا کا پیدا کیا ہوا قرار دیتا ہے نہ اِندر دیوتا کا بلکہ اُسے برہما دیوتا کا پیدا کیا ہوا تا تا ہے کہ اُسے برہمانے پیدا بھی اپنی آنکھ سے کیا تھا۔ اتھروویداس کے بالکل خلاف ایک اور ہی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اِس میں لکھا ہے:۔

''سب دیوتاؤں نے مل کرسورج کو پیدا کیا تھا''۔ اف

انھر ووید کی اِس روایت نے حقیقت بالکل ہی بدل دی۔ وہ سورج کو نہ اسکیے سوم دیوتا کا پیدا کیا ہوا قرار دیتا ہے نہ اِندر دیوتا کا نہ بر ہما کا بلکہ وہ سب دیوتا وَں کو اُس کی پیدائش میں شریک قرار دیتا ہے۔

۲۔ ویدوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج پہلے زمین پرتھا پھرائس کواُٹھا کرآ سان پر لے گئے۔

علم ہیئت کے لحاظ سے یہ بات کیسی ہی عجیب کیوں نہ ہو میں اِس بحث میں نہیں پڑنا چا ہتا۔ میں صرف یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ اِس حکایت کی تفصیلات کے متعلق بھی ویدوں میں بہت کچھا ختلاف پایا جاتا ہے۔کرشن یجروید تیتری سنگتا میں لکھا ہے:۔

'' سورج پہلے زمین پرتھا۔ دیوتا اپنی پلیٹھوں پراسے رکھ کراُوپر جنت میں لے

گئے اور وہیں رکھ دیا''۔

کرشن یجروید میں لکھاہے:۔

''سورج کوصرف ورن دیوتا ہی زمین سے اُٹھا کرا دیر جنت میں لے گیا تھا''۔

لیکن رگوید منڈ ل نمبر ۱۰ اُسو کت ۱۵۲ منتر ۴ میں لکھا ہے:۔

''ا کیلےآگ دیوتا نے سورج کواوپر جنت میں لے جا کررکھا تھا''

اوررگویدمنڈلنمبروا منتر۳میں لکھاہے:۔

''سورج کوانگرارشی کی اولا د نے اوپر لے جا کر جنت میں رکھا تھا''۔

اتھرووید کا نڈنمبر ۱۳ سُوکت نمبر۲ منترنمبر۱۲ میں لکھا ہے:۔

'' اے سورج! مختے اوپر جنت میں لے جا کرصرف اکیلے اتری رشی نے اِس لئے رکھاتھا تا کہ تومہینوں کو بنایا کر ہے''۔

شکل یجرویدا دهیائے نمبر ۴ منترا ۱۳ میں لکھاہے:۔

''سورج کواوپر لے جا کرا کیلے ورن دیوتا نے ہی رکھا تھا''۔

قطع نظراس کے کہ سورج کوز مین سے اُٹھا کر آسان پررکھنے کا عقیدہ کیسا مضحکہ خیز ہے اور بتاتا ہے کہ پرانے زمانہ کے ہندوؤں میں یہ خیال تھا کہ سورج ایک بہت چھوٹی می چیز ہے اور زمین کے کسی گوشہ میں رکھی جاسکتی ہے۔ یہ بات غورطلب ہے کہ اس مضحکہ انگیز خیال کے مطابق بھی اتنی متضا دروا بیتیں ہیں کہ وہ تضا دخود اپنی ذات میں مضحکہ انگیز ہوجا تا ہے۔ صرف رگوید کی مختلف فصلوں میں یہ اختلاف پایاجا تا ہے کہ ایک فصل میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آگ دیوتا نے سورج کواُٹھا کر آسان پررکھالیکن اس کتاب کی دوسری فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اندرد یوتا نے ایسا کیا۔ اور پھراسی کتاب کے دوسری فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیکام اِن دونوں

ہی نے نہیں کیا تھا بلکہ انگرارش کی اولا د نے بیرکام کیا تھا۔ اسی طرح یجروید میں ایک جگہ تو یہ کہا ہے کہ سورج کو اکیلے ہے کہ سورج کو تا اپنی پیٹھ پراُٹھا کر لے گئے لیکن دوسری جگہ یہ لکھا ہے کہ سورج کو اکیلے ورن دیوتا نے زمین سے اُٹھا کر آسان پر رکھا۔ انھرووید اِن سب سے نرالی حکایت بیان کرتا ہے اور انتری رشی کو اس غیر معمولی شان کے کام کے لئے مخصوص کرتا ہے۔

سا۔ زمین وآسان کی پیدائش کے متعلق بھی ویدوں نے بعض حقائق بیان کئے ہیں۔لیکن وہ حقائق بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مختلف ہیں جیسا کہ جنوں اور پریوں کی کہانیاں آپس میں مختلف ہوں جنوں اور پریوں کی کہانیاں آپس میں مختلف ہوتی ہیں۔

سام وید پوردآ ر چک میں لکھا ہے:۔

'' زمین وآسان کوا کیلے سوم دیوتانے پیدا کیا تھا''۔

لیکن رگویدمنڈ لنمبر ۸ سُو کت ۲۶منتر ۴ میں لکھا ہے: ۔

'' زمین وآسان کوسوم رس پینے والے اسلیے اِ ندرد یوتا نے ہی پیدا کیا تھا''۔

مگراسی رگوید کے منڈل نمبر۲ سُوکت ۲۰۹۰ منترا میں لکھاہے:۔

'' زمین وآسان کو بوشا دیوتا اورسوم دیوتا دونوں نےمل کرپیدا کیا تھا''۔

مگریجروید کہتا ہے کہ:۔

'' زمین وآسان کوا کیلے برہمانے پیدا کیا تھا''۔

منوسمرتی دشت پھھ برہمن میں لکھاہے:۔

''زمین وآسان کوا کیلے پر جاپتی نے ہی بیدا کیا تھا''۔

اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ منوسمرتی وید نہیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہندوقوم اِس کو ویدوں کی شبہ نہیں کہ ہندوقوم اِس کو ویدوں کی جے تفسیر قرار دیتی ہے اصل ویدوں میں بھی زمین وآسان کی پیدائش کے متعلق کچھ کم اختلاف نہیں تھا کہ منوجی نے اِس اختلاف کو اُور بھی اُبھار دیا۔ سام ویدسوم دیوتا کو زمین وآسان کی پیدائش کا موجب قرار دیتا ہے لیکن رگویدا کی جگہ اِندر دیوتا کو اور دوسری جگہ پوشا دیوتا اور سوم دیوتا کو زمین وآسان کی پیدائش کا موجب قرار دیتا ہے۔ مگر منوجی نے اِن تمام ویدوں کی تشریح کرتے ہوئے سوم اور اِندراور پوشا اور برہما سب کو پیدائش کا مُنات سے جواب دے دیا

اور پر جاپتی کوان کا پیدا کرنے والاقرار دے دیا۔

# د **یوتا وُں کی تعدا**د کے متعلق اختلاف بھی نازل ہوئے تھے خدا تعالیٰ کی

طرف سے نازل ہوئے تھے اور یقیناً وہ تو حید کی تعلیم پرمشمل تھے مگر موجودہ ویدوہ نہیں جو کہ شروع میں رشیوں پر نازل ہوئے تھے۔ ان میں کثرت کے ساتھ شرک کی تعلیم پائی جاتی ہے بلکہ اس کثرت کے ساتھ کہ اس نے تو حید کی تعلیم کو دبالیا ہے۔ چنا نچہ اِس بارہ میں بھی جو تعلیم ویدوں میں بیان ہوئی ہے اُس کی ہم چند مثالیں دیتے ہیں:۔

يجرويدمين لكھاہے كه: \_

'' دیوتاکل۳۳ میں ۔اا زمین میںاا آسان اوراا اُوپر جنت میں''۔

رگوید منڈل نمبر ۳ سُوکت ۹ منتر ۹ میں لکھا ہے کل دیوتا ۳۳۳۰ ہیں۔ ۳۳۳۰ کی تعداداس سے ظاہر ہوتی ہے کہ رگوید کے بیان کے مطابق ۳۳۳۹ دیوتا وُس نے مل کرآگ دیوتا کو گئی سے سینچا اور اُس کے پاس گئے۔ پس ۳۳۳۹ میں ایک جمع ہوا تو ۳۳۳۰ ہو گئے۔ چنا نچہ رگوید منڈل نمبر ۱۰ سُوکت نمبر ۵۲ منتر ۲ میں صاف الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل دیوتا میں سہ سے سہ کہ کل دیوتا ۔ جہ ۳۳۳۰ ہوں۔

ویدوں میں دیوتاؤں کے متعلق اتنا اختلاف جیرت انگیز ہے کہجر وید میں تو دیوتا ۳۳ قرار دیئے گئے ہیں اور رگوید میں ۳۳۴۰ تو حید کوچھوڑ ناہی ایک نہایت خطرناک بات تھی مگر جو خیالی دیوتا تجویز کئے گئے ان کی تعدا دمیں بھی اتنا اختلاف کہ وہ بھی ۳۳ ہوجاتے ہیں اور کبھی ۴۳۳۰ ہوجاتے ہیں اور کبھی ۴۳۳۰ ہوجاتے ہیں اور کبھی ۴۳۳۰ ہوگا نسان کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ بے شک جب وید نازل ہوئے ہوں گے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے مگر موجودہ وید ہر گز انسان کی روحانیت کوسلی نہیں دے سکتے اور اِن کے بعداوران کے باوجود بھی ایک ایسی کتاب کی دنیا کو ضرورت محقی جو ہرفتم کی خلاف اِخلاق ، متناقض ، ظالمانہ اور وہموں سے پُر تعلیموں سے پاک ہواور میمی کتاب قرآن کریم ہے۔

## چوتھا سوال اوراُس کا جواب

چوتھا سوال جو پہلی کت کی موجود گی میں قر آن کریم کے نزول کی ضرورت کے متعلق روشنی ڈ ال سکتا ہے یہ ہے کہ کیا سابق مٰدا ہبا بنی تعلیم کوحتی اورآ خری قرار دے رہے تھے؟ یا وہ خود بھی ایک ارتقاء کے قائل تھے؟ اور روحانیت کی ترقی کے لئے ایک ایسے نقطہ کی خبر دے رہے تھےجس پرجمع ہوکر بنی نوع کوانسانی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا تھا؟ بائبل م**یں قرآن مجید کے نزول اور آنخضرت** اس سوال کے متعلق میامر - مدنظر رکھنا جا ہے کہ انبیاء مدسررسا چہ یہ، بیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق پیشگو ئیاں <sub>کی ایک</sub> ملسل کڑی جوہمیں الٰہی منشاء سے آگاہ کر سکے درحقیقت ہمیں بائبل میں ہی ملتی ہے۔انبیاء کے حالات کومحفوظ رکھنے میں بائبل نے جو کام کیا وہ قرآن کریم سے پہلے اور کسی کتاب نے نہیں کیا اِس لئے ہم اس سوال کا جواب دینے کیلئے کہ آیا پہلی کتابیں اپنے بعد کسی اور کتاب کی اور پہلے نبی اپنے بعد کسی اور نبی کی خبر دیتے ہیں یانہیں جو دنیا میں مدایت اور راستی کی تعلیم کومکمل کرنے والا اور بنی نوع انسان کی روحانی تر قی کا آخری نقطہ بننے والاتھا، بائبل پرنظرڈ التے ہیں۔ بہلی پیشگوئی ۔حضرت ابراہیم بائبل کودیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے بہت سے وعدے اولاد وعده تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کسدیوں کے اُور میں بیدا ہوئے اور وہاں سے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوئے کیکن اُن کے والد حاران میں آ کر تھہر گئے ۔اُن کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حاران سے نکل کر کنعان کوروا نہ ہوں اورفر مایا: ۔ ''اور میں تجھےا یک بڑی قوم بناؤں گااور تجھ کومبارک اور تیرانام بڑا کروں گااور

ٹو ایک برکت ہوگا اوراُن کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا اوراُس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے بعنتی کروں گا اور دنیا کے سب گھر انے تجھ سے برکت پاویں گے''۔<sup>9t</sup> اسی طرح لکھا ہے اللّٰد تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے فر مایا:۔

'' کہ بیتمام ملک جوٹو اب دیکھا ہے میں تجھ کواور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا''۔ عص

پھر پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۰ تا ۱۲ میں لکھا ہے:۔

'' پھر خدا وند کے فرشتے نے اُسے ( یعنی ہاجرہ سے ) کہا کہ میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے ٹنی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تُو حاملہ ہے اورا یک بیٹا جنے گی اُس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دُ کھین لیا۔ وہ گورخرسا ہوگا اُس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اُس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بودو ہاش کرے گا''۔

پھراسی بائبل میں لکھاہے:۔

'' پھرخدانے ابراہام سے کہا کہ تُو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں اور میر اعہد جومیرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یا در کھوسو یہ ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزندنرینه کا ختنه کیا جائے اور تمہارے اور تمہارے درمیان ہے بدن کی کھلوی کا ختنه کرواور بیا سعہد کا نشان ہوگا جومیرے اور تمہارے درمیان ہے'۔ مہاقی

پھرلکھا ہے:۔

'' اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اُس نے میراعہد توڑا''۔ <del>9</del>۵

، پھر کھھا ہے اللہ تعالیٰ نے حَفرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور فر مایا کہ:۔

'' میں اُسے برکت دوں گا اور اُس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اُسے

برکت بخشوں گا بقیناً میں اُسے برکت دوں گا اور وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اُس سے پیدا ہوں گے''۔ <del>'' 9</del>

پھرسارہ کی اولا د کے متعلق لکھاہے کہ: ۔

'' میں اُس سے اور بعد اُس کے اُس کی اولا دسے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے قائم کروں گا'' یے فی

پھراساعیل کے متعلق لکھاہے:۔

''اوراساعیل کے قل میں مئیں نے تیری سئی۔ گھ اساعیل کے قق میں حضرت ابراہیم نے بید عاکی تھی کہ:۔ ''کاش! کہ اساعیل تیرے حضور جیتاریے''۔ وق

''درکیے! میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے برو مند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اُس سے ۱۲ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گالیکن میں اضحاق کو جس کو سرہ دوسرے سال اُسی وقت معین میں جنے گی اپنا عہد قائم کروں گا''۔ • • ل

پھرلکھا ہے:۔

''اوراُ س لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لئے کہ وہ بھی تیری نسل ہے''۔ا\*لے

پھر حضرت اساعیل کے متعلق لکھا ہے۔خدا نے حضرت ہاجرہ کوالہام کیا کہ:۔

''اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدانے سنی۔اُٹھاورلڑکے کواُٹھااوراُسے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اُس کوایک بڑی قوم بناؤں گا''۔ 'ک

پھرلکھاہے:۔

'' خدااس لڑ کے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا کیا اور تیراً نداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اُس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اُس سے بیا ہے کولی''۔ سول

اِن حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے استعیل اور اسحاق تھے۔اسمعیل بڑے بیٹے تھےاوراسحاق دوسرے بیٹے تھےخدا تعالیٰ کا حضرت ابرا ہیم علیہالسلام سے عہد تھا کہ وہ اُن کی نسل کو بڑھائے گا اور بابرکت کرے گا۔ بیہ بابرکت کرنے کے الفاظ حضرت اسحاق" کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اساعیل کے متعلق بھی ہیں ۔ اِسی طرح نسل کے بڑھانے کے الفاظ بھی حضرت اسحاقؓ کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اساعیلؓ کے متعلق بھی ہیں اور پہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمعیل فاران کے بیابان میں رہےاور پہ بھی کہا گیا ہے کہ کنعان کی ز مین حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی نسل کو دے دی گئی تھی اور پھریہ بھی کہ خدا تعالیٰ کے اس عہد کی علامت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرینہ سل کا ختنہ کیا جائے گا۔ اِن پیشگو ئیوں کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاقً کینسل کو بڑی ترقی نصیب ہوئی اور خدا تعالیٰ نے جوعہد حضرت اسحاقؓ سے باندھا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہوا۔حضرت موسیٰ اور حضرت داؤ داور حضرت حز قیل اور حضرت دانی ایل اور حضرت عیسیٰ علیهم السلام اُن کی نسل سے ظاہر ہوئے اورد نیا کے لئے بڑی رحمت کا موجب ثابت ہوئے ۔ کنعان کا ملک دو ہزارسال تک اُن کے قبضہ میں رہا سوائے ایک خفیف وقفہ کے کہاس وقفہ میں بھی وہ ملک کلی طور پراُن کے ہاتھ سے نہیں نکلا۔صرف وہ اس میں کمز ور ہو گئے تھے۔لیکن ساتویں صدی بعدمیے میں اسحاق کی اولا د اورموسیٰ کی تعلیم پر ظاہری طور پر چلنے والےلوگوں کو کلی طور پر کنعان کے ملک سے دست بر دار ہو نا پڑا اوراس ملک میں اسلعیل کی اولا دسیاسی طور پر بھی اورا جتما عی طور پر بھی غالب آگئی ۔ بنی اسرائیل کا اُس ز ما نہ میں کنعان سے نکالا جا نا صاف بتا تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت جووعدہ کیا گیا تھااباُس کے مستحق بنی اسرائیل یا اُن کے متعلق خاندان نہیں رہے تھے گر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قیامت تک بیہ ملک بنی اسرائیل کے قبضہ میں رکھوں گا اور خدا کی بات جھوٹی نہیں ہوسکتی ۔ پس صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے معنی ظاہری قیامت کے نہیں بلکہ ایک نئی شریعت کےظہور کے ہیں جوالہا می اصطلاح میں نیا آ سان اورنئی زمین بنانا کہلا تا ہےاور لازماً قیامت کے بریا ہوئے بغیر نیا آسان اور نئی زمین نہیں بنائے جا سکتے۔ پس قیامت تک بنواسحاق کے قبضہ کے یہی معنی تھے کہ جب ایک نیا شرعی نبی آئے گا تو اُس وقت پیرملک بنواسحاق کے قبضہ میں نہ رہے گا۔ چنانچہ اِس طرف حضرت داؤڈ کے ایک کلام سے اشارہ بھی نکاتا ہے جہاں تو رات میں لکھا ہے کہ قیامت تک بنواسحاق اس ملک پر قابض رہیں گے وہاں حضرت داؤڈ نے اِس پیشگوئی کو دوسرےالفاظ میں پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں:۔ ''صادق زمین کے وارث ہوں گے اور ابدتک اُس میں بسیں گے''۔ ہمول

اِن الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنواسحاق کی تناہی کا وفت قریب آ رہاتھا۔اب نبیوں کا کلام دنیا کی توجہ اِس طرف پھرار ہا تھا کہاب وہ نسلی وعدہ بدل کرروحانی شکل اختیار کرنے والا ہے اور بنواسلعیل راستباز بن کرابرا ہیمی پیشگوئیوں کے وارث بننے والے ہیں اور ایک نیا عہداُن کے ذریعہ سے شروع ہونے والا ہے۔اگریہ بات نہیں تو خدا تعالیٰ نے قر آن کریم کے ماننے والے بنواسلعیل کوفلسطین کی زمین میں کیوں غالب کر دیا۔اُس نے تو صاف طور پرعہد کیا تھا کہ فلسطین کی زمین بنواسحاق کو دی جائے گی ۔اگروہ عہدایک اور قوم کے ذریعہ سے پورانہیں ہونا تھا تو یہ تبدیلی خدا تعالیٰ نے کس طرح گوارا کی ۔اگر بہتبدیلی چندسال کے لئے عارضی طور پر ہوتی تو کوئی بات نتھی کیونکہ قو می زند گیوں میں اُ تار چڑ ھاؤ ہوہی جایا کرتے ہیںلیکن بہتبدیلی تو اتنی کمبی چلی کہ آج تیرہ سُو سال کے بعد بھی فلسطین کے اکثر حصہ پرمسلمان اوراسلعیل کی اولا د قابض ہیں ۔ بورپ اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اِن حالات کو بدل دیں لیکن اب تک وہ کا میا بنہیں ہوئے اورا گر کوئی کا میا بی اُن کو حاصل بھی ہوئی تو وہ عارضی ہوگی یا بنوا سرائیل مسلمان ہوکر نئے عہد کے ذریعہ ہے ایک نئی زندگی فلسطین میں یا ئیں گےاوریا پھروہ د و بار ہ فلسطین میں سے نکال دیئے جائیں گے کیونکہ فلسطین اُن لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو ا برا ہیمی عہد کو بورا کرنے والے ہوں گے ۔ سیحی لوگ بھی اپنے آپ کوابرا ہیمی عہد کا پورا کرنے والا قرار دیتے ہیں لیکن تعجب ہے وہ پینہیں دیکھتے کہ اِس عہد کی علامت ہی بیہ ہے کہ وہ قوم ختنہ كروائے گی کیکن عیسائی تو ختنہ ہے آ زاد ہو چکے ہیں۔ ہاں بنواسلعیل جو تیرہ سُو سال ہے فلسطین پر قابض ہیں وہ قر آن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ختنہ کرواتے تھے اور اب بھی ختنہ کرواتے ہیں ۔غرض جبیبا کہ اِن پیشگویوں میں بتایا گیا تھا کہاسلعیل اوراسحاق دونوں کو برکت دی جائے گی وہ پیشگوئیاں پوری ہونی ضروری تھیں۔ بنواسحاق کو اُن کے وعدہ کے مطابق کنعان کی حکومت دی گئی اور بنواسمعیل کو اُن کے وعدہ کے مطابق عرب کی حکومت دی گئی۔ آخر جب بنواسحاق کی قیامت آگئ تو داؤ دکی پیشگوئی کے مطابق نسلی لحاظ سے نہیں بلکہ راستباز ہونے کے لحاظ سے کنعان پرغلبہ بنواسمعیل کو دے دیا گیا۔ گویانسلی وعدہ ابرا ہیم کے مطابق مسلمانوں کو مکہ اور اس کے اِردگرد کا علاقہ ملا۔ جس کا دعویٰ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ رکوع ۱۵/۱۵ میں کیا ہے اور راستباز ہونے کے لحاظ سے بنواسحاق کی مذہبی تباہی کے بعدوہ کنعان کے بھی وارث قراریائے۔

دوسری پیشگوئی \_حضرت موسی صفرت موسی علیه السلام جب خدا تعالی کے عکم علیہ السلام جب خدا تعالی کے عکم صفرت موسیٰ کے بعد ایک نثر عی نبی کا ظہور علیہ السلام سے کہا کہ:۔

'' خداوند تیرا خدا تیرے گئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانندایک نبی ہریا کرےگا''۔<sup>0</sup>کا۔

پھرلکھا ہے۔

''میں اُن کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک بنی ہر پاکروں گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اُس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جوالی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اُسے تھم نہیں دیا یا اور معبود وں کے نام سے کہا تو وہ نی قبل کیا جائے''۔ ۲ فیا

اِن آیتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نئے صاحب شریعت نبی کی پیشگوئی کی گئی تھی جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ صاحب شریعت ہونے کی پیشگوئی اِن الفاظ سے نکتی ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند ہوگا اور موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے۔ دوسری خبر اِس پیشگوئی میں یہ دی گئی ہے کہ سب باتیں جواُسے کہی جائیں گی وہ لوگوں سے بیان کر دے گا۔ یہ علامت بھی بتاتی ہے وہ صاحب شریعت ہوگا کیونکہ صاحب شریعت نبی قوم کی بنیاد

ر کھنے والا ہوتا ہے محض ایک مصلح نہیں ہوتا اس لئے اُسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کرے کیونکہ شریعت کے بغیر قوم کی تکمیل نہیں ہوسکتی۔ مگر جوغیر تشریعی نبی ہوتا ہے وہ چونکہ صرف پہلی کتاب کا شارح ہوتا ہےاُ س کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساری وحی لوگوں کو سنائے ۔ ہوسکتا ہے کہ بعض باتیں اُس کے ذاتی علم کے طور پراُسے کہی گئی ہوں لیکن ضروری نہ ہو کہ وہ اپنی قوم ہے اُن کا ذکر کرے۔ یہ بھی اِن آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اِس پیشگوئی کا موعود نبی اپنی تعلیم کوخدا تعالی کا نام لے کرد نیا کے سامنے پیش کرے گا اور جولوگ اُس کی تعلیم کونہ سنیں گے اُن کوسزا دی جائے گی اور وہ خدا کے عذاب کے پنیج آئیں گے۔ یہ بھی اِس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اِس پیشگوئی سے نا جائز فائدہ اُٹھا کر اس پیشگوئی کا مستحق ہونے کا حجموٹا دعویٰ کرے گا تو ایساشخص قتل کر دیا جائے گا۔ا ب پیشگوئی کے اِن تمام اجزاء کوسامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اِس پیشگوئی کو پورا کرنے والا نبی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ درمیانی انبیاء کا تو ذکر جانے دو، اُن کی تو نہ کوئی اُ مت موجود ہے نہ کوئی قوم یائی جاتی ہے۔ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں یائے جاتے ہیں اور جواُنہیں آخری مصلح قر اردے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ۔مگر اِس پیشگوئی کوسامنے رکھ کر دیکھو کیا اِس پیشگوئی کی شرا بَط حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری اُترتی ہیں؟

اوّل: اِس پیشگوئی سے پہ لگتا ہے کہ وہ صاحبِ شریعت نبی ہوگا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لائے؟عیسیٰ علیہ السلام نے توبیہ کہاہے کہ:

'' یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب کومنسوخ کرنے آیا۔ میں منسوخ کرنے والیہ بیاں منسوخ کرنے کہتا ہوں کہ جب منسوخ کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب پچھ پورا نہ ہو''۔ کولے

پھراُن کے حواریوں نے یہاں تک کہددیا کہ:۔

'' شریعت کوا بمان سے کچھ نسبت نہیں ۔ مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی

لعنت سے چیٹرایا''۔ ۱۰۸

گویامسے خود کسی شریعت کے لانے کے مدعی نہیں اور اُن کے حواری شریعت کو ہی لعنت قرار دیتے ہیں۔ پھرکس طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت مسے اور اُن کی قوم اِس پیشگوئی کی مستحق ہو؟

(۲) اس پیشگوئی میں ہے کہا گیا تھا کہ وہ آنے والا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگالیکن مسے تو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض عیسائی صاحبان ایسے موقع پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا اِس لئے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے کہلا سکتا ہے۔ لیکن بید دلیل ہر گر معقول نہیں کیونکہ بائبل کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ بھائی بہت ہوں گے اور اُن بہت سے بھائیوں کی نسل میں سے وہ موعود نے ظاہر ہونا تھا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قتم کے لوگ بھی بہت سے ہیں؟ میں سے وہ موعود نے ظاہر ہونا تھا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قتم کے لوگ بھی بہت سے ہیں؟ اگر نہیں تو پھرعیسیٰ علیہ السلام پر بیہ پیشگوئی کیونکر چسیاں ہوسکتی ہے؟

علاوہ ازیں بائبل میں تومیح کی نسبت لکھا ہے کہ وہ داؤ د کی نسل میں سے ہوگا <sup>9 ال</sup> اگر بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت میچ کو بنی اسرائیل میں سے خارج کر دیا جائے تو پھروہ داؤ د کی نسل میں بھی نہیں رہ سکتے اور اس پیشگوئی سے اُنہیں جواب مل جاتا ہے۔

- (۳) اِس پیشگوئی میں لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا ۔ کین انجیل میں تو خدا کا کلام ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ یا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح ہیں یا اُن کے بعض کیکچراور یا پھرحواریوں کی باتیں۔
- (۳) اِس پیشگوئی میں بیکہا گیا ہے کہ وہ موعود ایک نبی ہوگا۔ مگر میں کے متعلق تو مسیحی قوم بیکہتی ہورا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا نبی نہیں تھا۔ پس جب میں نہ تھے تو وہ اس پیشگوئی کے پورا کرنے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟
- (۵) اِس پیشگوئی میں بیکہا گیا ہے کہ وہ خدا کا نام لے کراپناالہام لوگوں کوسنائے گا مگرا نا جیل میں تو کوئی ایک فقرہ بھی ہمیں نہیں ملتا جس میں مسیح نے بیہ کہا ہو کہ خدا نے مجھے بیہ بات لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔

(۲) اِس پیشگوئی میں بیدذ کر ہے۔''جو کچھ میں اُسے فر ماؤں گاوہ سب اُن سے کہے گااورساری

سچائی کی را ہیں اُس کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوں گی''۔

لیکن مسیح خود کہتا ہے کہ وہ سچائیاں دنیا کونہیں بتاتے ۔ وہ کہتے ہیں: ۔

''میری اور بہت میں باتیں ہیں کہ میں تہمیں کہوں پراہتم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ،لیکن جب وہ روحِ حق آوے تو وہ تہمیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی اس کئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی ،لیکن جو کچھوہ سنے گی سو کہے گی اور تہمیں آئندہ کی خبریں دے گی''۔ ال

اِن حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مسے علیہ السلام پر بیہ پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی اور جب حضرت مسے ٹی پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی اور جب حضرت مسے ٹی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تھی تو اِس کے صاف معنی بیہ ہیں کہ مسے علیہ السلام کے بعد آنے والے ایک ایسے نبی کی پیشگوئی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں موجود تھی جوساری سچائیوں کو ظاہر کرے گا اور دنیا میں خدا تعالی کے نام کو ہمیشہ کے لئے قائم کرے گا۔ ہما را دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اس پیشگوئی کو پورا کرنے والا ہے۔ چنانچہ:۔

- (۱) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہى و هخص تھے جو بنواسلعیل میں پیدا ہوئے جو بنواسحاق کے بھائی تھے۔ بھائی تھے۔
- (۲) رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہی وہ شخص سے جنہوں نے موسیٰ کے ما نند ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ قر آن میں آتا ہے۔ یا تا آڈ سَلْنَتَ اَلِیْکُ مُردَسُولًا لا شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کُمْتَ اَدْسَلْنَتَ اَلِیْکُ مُردَسُولًا لا شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کُمْتَ اَدْسَلْنَتَ الله کُورد کُمُولاً لا شَاهِد اعْد رسول بھیجا جس طرح الی فیون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ یعنی رسول کریم صلی الله علیه وسلم بھی موسی کی طرح نبی ہیں۔
- (٣) إس پيشگوئي ميں بيرکہا گياتھا که وہ آنے والاموعود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گانہ کہ کوئی اور دعویٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مگراس کے برخلاف کہا جاتا ہے کہ سیح نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ چنا نچہ انجیل مرقس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے یوچھا کہ

''لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اُنہوں نے کہا کہ بوحنا بتیسمہ دینے والا

اور بعضے الیاس اور بعضے نبیوں میں سے ایک۔ پھراُس نے اُنہیں کہاتم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب میں اُس سے کہا کہ تُو تومسیح ہے تب اُس نے انہیں تا کید کی کہ میری بابت کسی سے بیمت کہو''۔ 11

اِس آیت میں مسے نے اپنے متعلق یوحنا یا الیاس یا نبیوں میں سے کوئی نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ لیکن موسیٰ کی پیشگوئی بتاتی ہے کہ وہ جوموسیٰ کے نقشِ قدم پرآنے والا ہے نبی ہوگا۔ پس یقیناً یہ پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسیاں ہوتی ہے نہ کہ سے پر۔

- (۳) اِس پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا۔لیکن ساری انجیلوں
  میں ہمیں خدا کا کلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اِس کے برخلاف محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے
  قرآن کریم کو پیش کیا۔ جوشر وع سے لے کرآخر تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا نام بھی
  قرآن کریم میں کلام الله رکھا گیا ہے۔ ۱۱

ہدایت کی نعمت تنہارے لئے کمال تک پہنچادی ہے اور امن اور سلامتی کو تنہارا مذہب قرار دے دیا ہے۔ پس محمد رسول اللہ ہی تھے جن کوساری سچائیاں بتائی گئیں اور جنہوں نے دنیا کوساری سچائیاں بتائی گئیں اور جنہوں نے دنیا کوساری سچائیاں بتادیں اور کوئی ایک سچائی بھی نہیں چھپائی ۔ کیونکہ مسے کے زمانہ کے لوگ ابھی تک ساری سچائیوں کو سننے اور قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوئے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان روحانی ارتقاء کی سب منزلوں کو طے کرچکا تھا اور وقت آگیا تھا کہ ساری سچائیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوجائیں اور خدا تعالیٰ کا رسول وہ ساری سچائیاں لوگوں کو سُنا دے۔

(۲) اِس پیشگوئی میں بیہ بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام جواُس پر نازل ہوگا وہ خدا کا نام لے کر دنیا کوسنائے گا۔ بیہ بات بھی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات میں ہی پوری ہوئی۔ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جن کی الہا می کتاب کا ہر باب اِس آیت سے شروع ہوتا ہے'' میں اللہ کا نام لے کر بیہ با تیں تہہیں سنا تا ہوں''۔ پس بی علامت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روحانی ارتقاء کی وہ آخری کڑی جس کی موسیٰ نے خبر دی تھی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔

(2) کہا گیا تھا کہ''وہ نبی جوالی گتا خی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اُسے حکم نہیں دیایا اور معبودوں کے نام سے کہتو وہ نبی قبل کیا جائے''۔ آللہ اِس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ دنیا کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس نبی کی اِس آیت میں خبر دی گئی ہے چونکہ اُس کے لئے انسان کی روحانی ترقی کی آخری کڑی ہونا مقدر ہے اور اگر کوئی جھوٹا خض اس عہدے کواپنی طرف سے فریب سے منسوب کرے قواس سے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے خدا تعالی نے فیصلہ فر مایا کہ جو خض بھی جھوٹے طور پر اس پیشگوئی کواپنی طرف منسوب کرے گا وہ قبل کیا جائے گا اور خدا تعالی کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مجمد رسول اللہ طرف منسوب کرے گا وہ قبل کیا جائے گا اور خدا تعالی کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اِس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا بھی دعوئی کیا ہے۔ جب آپ نے دعوئی کیا آپ ایس ایلی عقر، آپ نہا بیت ہی کمزور سے ، وشمن بڑے جھے والا اور جب آپ نیا سارا زور لگایا وہ آپ کوئل نہیں کر سکے۔ بڑا طاقتور تھا مگر با وجود اِس کے کہ دشمنوں نے اپنا سارا زور لگایا وہ آپ کوئل نہیں کر سکے۔

با وجوداس کے کہاُ س وقت کی زبر دست حکومتیں آپ کے مقابلہ پرآئیں سب یاش یاش ہو گئیں اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ایک کا میاب اور با مراد انسان کی حیثیت میں فوت ہوئے ۔ آپ کی ساری قوم آپ کی وفات سے پہلے آپ پرایمان لے آئی اور آپ کی وفات کے چندسال بعد ہی آ پ کے خلفاء کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔اگرموسیٰ خدا کا راستباز نبی تھااورا گراشتناء کی بیہ پیشگوئی واقعہ میں خدا کی طرف سے تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم جواس پیشگوئی کےمصداق ہونے کے مدعی تھے کیا اِس طرح کا میاب و کا مران ہو سکتے تھے جبیبا کہ وہ ہوئے؟ اور کیا آپ کے دشمن آپ کوتل کرنے میں اس طرح نا کا م ہو سکتے تھے جبیہا کہ ہوئے؟ یہی نہیں کہ اتفاقی طور پر آپ دشمن کے حملوں سے پج گئے ہوں بلکہ موسیٰ کی اس پیشگو ئی کےمضمون کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم نے بڑے زور شور سے عربوں کے سامنے پیراعلان کر دیا تھا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِينِ كَالَّالِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ بيراعلان كرتا ہے كہ وہ مُحدرسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوانسانوں کے حملوں سے بچائے گا اورآپ کی جان کی حفاظت کرے گا۔اسی طرح آپ کے مخالفوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم نے بیفر مادیا تھا کہ فکلا یُظھِرُ عَلٰی غَیْبِہَ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ادْتَضَى مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا الله خدا تعالی عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کوکسی پر ظا ہز نہیں کر تا سوائے برگزیدہ رسولوں کے۔ پھر جب وہ کسی کوا پنارسول بنا کر بھیجتا ہے تو وہ اُس کے آ گے اور پیچھے اس کی حفاظت کے سامان کرتا ر ہتا ہے یعنی محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کو جب اُس نے ایک خاص کا م کے لئے بھیجا ہے تو وہ اُنہیں بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑے گا اور دشمن کوآپ کے مارنے پر قا درنہیں کرے گا۔ اِن آیات سےمعلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انجام اتفاقی انجام نہیں تھا بلکہ آپ نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کوخدا تعالیٰ دشمن کے حملوں سے بیجائے گا اور دشمن آپ کے قتل کرنے میں کا میاب نہیں ہوگا۔اس طرح آپ نے دنیا کو ہوشیار کر دیا تھا کہ میں استثناء باب ۱۸ آیت ۲۰ کی پیشگوئی کے مطابق قتل نہیں کیا جاؤں گا کیونکہ میں جھوٹانہیں بلکہ حقیقی طور برموسیٰ کی پیشگوئی کا مصداق ہوں ۔

خلاصہ بیہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعثت محمہ بیہ سے قریباً ۱۹ سُوسال پہلے بیخبر دی تھی کہ موسوی شریعت الہی کلام کا آخری نقط نہیں ابھی انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مزید ہدایتوں کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ آخری زمانہ میں ایک اور ما مور بھیج گا وہ ما مور دنیا کے سامنے سب سچا بیوں کو پیش کرے گا اور وہی انسان کی روحانی ترقی کا آخری نقطہ ہوگا اس پیشگوئی کے مطابق دنیا میں ابھی ایک اور کتاب اور ایک اور نبی کی ضرورت تھی ۔ پس قر آن کریم اور محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل اور موسیٰ اور عیسیٰ کی بعثت کے بعدا گر دنیا کی ہدایت کا دعویٰ کی بیت سی با تیں ظہور میں نہ غیرضروری نہ تھا بلکہ اگر قر آن کریم نہ آتا تو خدا تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے والے تھے۔ قر آن کریم غیرضروری نہ تھا بلکہ اگر قر آن کریم نہ آتا تو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی بہت سی با تیں ظہور میں نہ تیں اور دنیا بدا عقادی اور شک کے مرض میں مبتلا ہوجاتی ۔

تیسری پیشگوئی۔ جبلِ فاران سے دس ہزار اشٹناء باب۳۳ میں لکھا ہے۔
تیسری پیشگوئی۔ جبلِ فاران سے دس ہزار '' اور اُس نے کہا کہ خداوند قد وسیوں کیساتھ ایک عظیم الشان نبی کا ظہور سینا ہے آیا اور شعیر ہے اُن پر

طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ آیا اوراُس کے دینے ہاتھ آیا اوراُس کے دینے ہاتھ میں ایک آتثی شریعت اُن کے لئے تھی''۔ 19 ا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اِس کلام میں اپنے تین جلوے بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلاجلوہ سیناسے ظاہر ہوا۔ اِس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو رات میں کھا ہے:۔ '' اور خداوند کو و سینا پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوا اور خدا وند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا اور موسیٰ چڑھ گیا'''کلے

یہ خدائی جلوہ ظاہر ہوا اور جو جو برکتیں اِس میں پوشیدہ تھیں وہ دنیا پر ظاہر کر کے چلاگیا۔
اس کے بعد دوسر ہے جلوے کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ شعیر سے طلوع ہوگا۔ شعیر وہ مقام ہے جس کے آس پاس حضرت مسے علیہ السلام کے مجزات ظاہر ہوئے۔ پس شعیر سے طلوع ہونے کے معنی حضرت مسے علیہ السلام کے ظہور کے ہیں۔ مسچی علائے انا جیل نے نہ معلوم کیوں شعیر کوسینا کا مترادف قر اردیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شعیر فلسطین کا حصہ ہے۔ یہ نام مختلف

شکلوں میں بگر کرآیا ہے اور بینام ایک قوم کا بھی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دمیں سے سے تھی اور بنوآ شرکہلاتی تھی اور بیشال مغربی فلسطین کے علاقے کا بھی نام ہے۔ پس شعیر سے مرادوہی جلوہ ہے جو خصوصیت کے ساتھ فلسطین میں ظاہر ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کنعان کی سرحدین نظر آتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کہ بنچ ہی نہیں اُسی جگہ پر فوت ہو گئے جہاں کنعان کی سرحدین نظر آتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی الیبا جلوہ ظاہر نہیں ہوا جو اِس قسم کی عظمت والا ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ تھا۔ پس شعیر سے طلوع ہونے سے مراد حضرت میں کا ظہور ہے جوعین کنعان میں ظاہر ہوئے اور جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے پھرایک دفعہ دنیا کواپی شکل دکھلائی۔

تیسرا جلوہ فاران سے ظاہر ہونا تھا۔ فاران سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ہیں۔ چنانچے عربی جغرافیہ نویس ہمیشہ سے ہی مدینہ اور مکہ کے درمیانی علاقہ کا نام فاران رکھتے چلے آئے ہیں۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک پڑاؤ ہے جس کا نام وادگ فاطمہ ہے جب قافلہ والوں کے پاس پھول بیچتے ہیں اور جب قافلہ والوں کے پاس پھول بیچتے ہیں اور جب اُن سے قافلہ والے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مِنُ بَوِیَّةِ فَارَانَ ۔ فاران سے قافلہ والوں کے ہیں مِنُ بَوِیَّةِ فَارَانَ ۔ فاران کے جنگل سے لائے ہیں۔ پس فاران بینی طور پرعرب اور جاز کا ہی علاقہ ہے تو رات فاران کے جنگل سے لائے ہیں۔ پس فاران بینی طور پرعرب اور جاز کا ہی علاقہ ہے تو رات سے ثابت ہے کہ حضرت اسلوم اسی فاران کے میدان میں رہے تھے۔ کھا ہے:۔ ثاور خداونداس لڑکے (یعنی اسلوم) کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے رہا کیا اور تیرا نداز ہوگیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے ملک مصرے ایک عورت اُس سے بیا ہے کوئی'۔ ایک

بائبل فاران کے مقام کوعر بول کے بیان کی نسبت کسی قدر مختلف جگہ پر قرار دیتی ہے اور کنعان کے کناروں پر ہی بتاتی ہے۔لیکن جنگل اور پہاڑ شہروں کی طرح کسی چھوٹے سے علاقہ میں محدود نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ سینکڑوں اور ہزاروں میل تک پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ پس اگر بائبل کا بیان صحیح تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس کے یہی معنی ہوں گے کہ فاران کے پہاڑاوراس کا بیابان کنعان کے پاس سے شروع ہوتا ہے۔اس سے بیتو ثابت نہ ہوگا کہ وہ ختم بھی و ہیں ہو جاتا ہے۔ بائبل شلیم کرتی ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا استعمال نامی تھا اور بائبل

بتاتی ہے کہ وہ فاران میں رہا۔اب فاران کے جغرافیہ کے متعلق تو اسلمیل کی اولاد کی گواہی ہی سلیم کی جائے گی کیونکہ وہی فاران کی رہنے والی ہے۔ بنواسرائیل تو تاریخ اور جغرافیہ میں استے کمزور تھے کہ وہ اس رستہ کو بھی صبح طور پر بیان نہیں کر سکے جس رستہ پر چل کر وہ مصر سے کنعان آئے تھے دوسر میلکوں کے متعلق اُن کی گواہی کی قیمت ہی کیا ہے۔ دنیا میں ایک ہی قوم ہے جواپنے آپ کو اسلمیل کی اولا دکہتی ہے اور وہ قریش بیں اور وہ عرب میں بستے ہیں اور مکہ مکر مہ اُن کا مرکز ہے۔ اگر عربوں کا یہ دعو کی غلط ہے تو سوال یہ ہے کہ اِس غلط دعو کی کے بنانے کی انہیں غرض کیا تھی۔ بنواسحاق تو اُن کو کوئی عزت دیتے ہی نہیں تھے۔ پھرایک جنگل میں رہنے والی قوم کو اِس بات کی کیا ضرروت پیش آئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسلمیل کی اولا دقر ار دے اور اگر اُس نے جھوٹ بنایا ہی تھا تو اسلمیل کی اصل اولا دکہاں گئی؟ بائبل کہتی ہے کہ اسلمیل کے ۱۲ اگر اُس نے جھوٹ بنایا ہی تھا تو اسلمیل کی اصل اولا دکہاں گئی؟ بائبل کہتی ہے کہ اسلمیل کے ۱۳

''اوراس لونڈی کے بیٹے (اساعیل) سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اِس لئے کہ وہ بھی تیری نسل ہے''۔ ۲۲<u>ل</u>

پھرلکھا ہے:۔

''اُٹھ اورلڑ کے (اساعیل) کواُٹھااوراُسے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اُس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔'' ۲۲ک

پھر لکھا ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے فر مایا:۔

''اوراسلعیل کے حق میں میں نے تیری سنی ، دیکھ میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے بردار پیدا ہوں گا اور اُسے بردار پیدا ہوں گا اور میں اُسے بردی قوم بناؤں گا''۔''کالے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا''۔''کالے

ان پیشگو بیؤں میں بتایا گیا ہے کہ اسمعیل کی نسل بہت بھیلے گی اور بڑی بابر کت ہوگی۔اگر عرب کے لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر بائبل بھی جھوٹی ہے کیونکہ دنیا میں اور کوئی قوم اپنے آپ کو بنو اسمعیل نہیں کہتی جس کو پیش کر کے بائبل کی اِن پیشگو ئیوں کو سچا ٹابت کیا جا سکے اور اگر قریش بنو اسمعیل ہیں تو پھر ابر اہیم بھی سچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو برکت دی اور ابر اہیم تھی سے

کی وہ پیشگو ئیاں اُن کے ذریعہ پوری ہوئیں جو بنواسلعیل کے متعلق تھیں۔

تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت تو می روایات ہی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک قوم سینکڑ ول سال سے اپنے آپ کو بنواسلعیل کہتی چلی آئی ہے اوراً س کے بیان کومزید تقویت اِس بات سے بیہ حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی اور کوئی قوم اپنے آپ کو بنواسلعیل نہیں کہتی ۔ پھر جہاں بائبل مانتی ہے کہ بنواسلعیل فاران میں رہے وہاں عرب کے لوگ بھی مکہ سے لے کرشالی عرب کی سرحد تک کے علاقہ کو فاران کہتے چلے آرہے ہیں۔ پس یقیناً یہی علاقہ فاران تھا جیسا کہ یقیناً قریش ہی بنواسلعیل تھاور فاران سے ظاہر ہونے والا جلوہ عربوں سے ہی ظاہر ہونے والا جلوہ عربوں سے ہی ظاہر ہونے والا جلوہ عربوں سے ہی ظاہر ہونے والا تھا۔

بنواسلعیل کے عرب میں رہنے کا بی بھی ثبوت ہے کہ حضرت اسلعیل علیہ السلام کے ۱۲ بیٹوں کے نام جو بائبل میں آتے ہیں بیہ ہیں۔ نبیت ۔ قیدار۔اوبئیل ۔مبسام ۔مشماع۔ وُومہ۔مسا۔ حدد۔ تیا۔ یطور نفیس ۔قدمہ۔ ۱۲۵

قدیم رواج کے مطابق اِن کی اولا دوں کے نام بھی اپنے باپوں پر ہوں گے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا داپنے باپوں کے نام سے کہلاتی ہے اِسی طرح ملکوں کے نام بھی پُرا نے دستور کے مطابق بالعموم قوموں کے نام پرر کھے جاتے ہیں۔ اِس رواج کو مدنظر رکھتے ہوئے جبہم دیکھتے ہیں تو سارے عرب میں اِن بیٹوں کی اولا دبھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا بیٹا عبیت تھا جس کی اولا د جغرا فیہ نویسوں کے بیان کے مطابق ۳۰۔ ۳۸ ڈگری عرضِ شالی اور ۲سے ۳۸ ڈگری طول مشرقی کے درمیان رہی تھی۔ چنانچہ ریورنڈ کاتری بی کاری ایم اے نے اِس کوشلیم کیا ہے کہ اُن کے نزد یک فلسطین سے لے کر بندرینہوع تک جومدینہ منورہ کا بندر سے بیتوم پھیلی ہوئی تھی۔

دوسرا بیٹا قیدار تھا۔ اِس کی قوم بھی عربوں میں پائی جاتی ہے۔ قیدار کے معنی ہیں ''اونٹول والا'' یہ قبیلہ حجازاور مدینہ کے درمیان آباد ہے۔ بطلیموں اور پلینی دونوں نے اپنے جغرافیوں میں حجاز کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کیڈری اور گڈرونا کینی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کیڈری اور گڈرونا کینی قوموں کا ذکر کیا ہے جوصاف طور پر قیدار ہی کا بگڑا ہوا ہے تلفظ ہے اور اب تک بعض عرب اپنے

آپ کوقیدار کی نسل سے بتاتے ہیں۔

تیسرا بیٹا اوبھیل تھا جوزیفس کے بیان کے مطابق اوبھیل نامی قوم بھی اسی عرب علاقہ میں استی تھی۔

چوتھا بیٹامبسام تھااس کا ثبوت عام جغرافیوں میں کہیں نہیں ملتالیکن ممکن ہے کہ بینام بگڑگیا ہواورکسی اَورشکل میں پایاجا تا ہو۔

پانچواں بیٹامشماع تھا۔عرب میں اب تک بنومسماع پائے جاتے ہیں۔

چھٹا ہیٹا حضرت اسلمیل علیہ السلام کا دومہ تھا اور دومہ کا مقام اب تک عرب میں پایاجا تا ہے جس کا ذکر عرب جغرافیہ نولیس ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ دومہ اسلمیل کا بیٹا تھا جس کے نام پر بینام پڑا۔ چنانچے عرب میں بیا یک مشہور مقام ہے۔

ساتواں بیٹا مساتھا۔ اس کے نام پر بھی ایک قوم یمن میں پائی جاتی ہے اور اس کی جائے رہائش کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں۔ریورنڈ کاتری بی کاری نے اپنی کتاب میں اُن کا ذکر کیا ہے۔

**آ مھواں** بیٹا حدد تھااس کے نام پریمن کامشہور شہر حدیدہ بنا ہوا ہے۔

نواں بیٹا تیا تھا۔نجد سے حجاز تک کا علاقہ تیا کہلا تا ہے اور یہاں یہ قوم بستی ہے بلکہ فلیج فارس تک پھیل گئی ہے۔

دسواں بیٹا حضرت اسلمبیل علیہ السلام کا یطورتھا۔ اِن کا مقام بھی عرب میں معلوم ہوتا ہے اور جدور کے نام سے مشہور ہے جو یطور کا بگڑا ہوا ہے ۔ یا عام طور پر ج سے بدل جاتی ہے۔ یہ اور طاورت، دسے بدل جاتے ہیں ایس جدوراصل میں یطور ہی ہے۔

گی**ار ہواں** بیٹانفیس تھاا ورمسٹر فاسٹر کا بیان ہے جوزیفس اور تورات کی سند کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ بیقوم بھی بیابانِ عرب میں رہتی تھی۔

بارہواں بیٹا قدمہ تھا۔ اِن کی جائے رہائش بھی یمن میں ثابت ہے۔مشہور جغرافیہ نولیس مسعودی لکھتا ہے کہمشہور قبیلہ اصحابُ الرس جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھا اور وہ دو قبیلے تھے ایک کا نام قد مان تھا اورا یک کا نام یا مین تھا۔بعض جغرا فیہ نولیں کہتے ہیں کہ دوسرے قبیلے کا نام یا مین نہیں بلکہ رعویل تھا۔

ان جغرافیائی اور تاریخی شواہد سے صاف ثابت ہے کہ حضرت اسلیمل علیہ السلام کی تمام اولا دعرب میں بستی تھی۔ بیتمام اولا دچونکہ خانہ کعبہ اور مکہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتی چلی آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام مکہ میں ہی آ کر بسے تھے اور اس وجہ سے یہی علاقہ عربوں اور تورات کے بیان کے مطابق فاران کا علاقہ ہے۔

یسعیا ہ نبی کی پیشگوئی عرب کے متعلق یسعیا ہ نبی کی پیشگوئی عرب کے متعلق اِس بات کی تائید میں ہے کہ بنواسمعیل

عرب میں رہے۔ چنانچہ یسعیاہ باب۲ میں لکھاہے:

'' عرب کی بابت الہامی کلام۔عرب کے صحرا میں تم رات کا ٹو گے۔ا بے دوانیوں کے قافلو! پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ا بے تیا کی سرزمین کے باشندو! روٹی لے کے بھا گنے والے کے ملنے کو نکلو۔ کیونکہ و سے نگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھا گے ہیں کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فر مایا۔ ہوزا کی برس مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیرا ندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہا درلوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوندا سرائیل کے خدانے یوں فر مایا''۔ ۲۲ کے

اِس پیشگوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ایک سال بعد جو جنگ بدر ہوئی تھی اُس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِس سے بنو قیدار لیعنی مکہ اور مکہ کے اِردگر در ہنے والے لوگ بہت بُری طرح مسلمانوں سے ہارے اور اُن کی تلواروں اور کمانوں کی تاب نہ لا کر نہایت ذلت سے پسپا ہوئے۔ اِس پیشگوئی کے اوپر صاف کھا ہے''عرب کی بابت الہا می کلام' اور اِس میں تیا اور قیدار کوعرب کا علاقہ قرار دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق ۱۲ کے برس قبل مسیح جو یسعیا ہ کا زمانہ تھا اُس وقت ججاز میں اسلمیل کی اولا دبس رہی تھی۔

غرض جس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں یہ ثابت ہے کہ قریش بنواسلعیل تھے اور فاران بائبل کےمطابق وہی علاقہ ہے جس میں بنواسلعیل رہے۔

حبقو ق نبی کی پیشگوئی پس فاران سے ظاہر ہونے والاجلوہ یقیناً جلوہ محمدی ہی تھاجس کنجر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ دی گئی اوراس کی خبر حبقو ق نبی

نے سے ۲۲۲ برس پہلے دی اور کہا:

''خداتیا سے اور وہ جو قد وس ہے کوہ فاران سے آیا۔ سلاہ۔ اُس کی شوکت سے آسان جھپ گیا اور زمین اُس کی حمد سے معمور ہوئی اور اُس کی جگمگاہٹ نور کی مانند سخی ۔ اُس کے ہاتھ سے کرنیں نگلیں پروہاں بھی اُس کی قدرت در پردہ تھی ۔ مری اُس کے آگے آگے چلی اور اُس کے قدموں پر آتثی وہا روانہ ہوئی ۔ وہ کھڑا ہوا اور اُس نے زمین کولرزہ ویا۔ اُس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا اور قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگئے اور پرانی پہاڑیاں اُس کے آگے جنس گئیں۔ اُس کی قدیم راہیں ریزہ ریزہ ہوگئے اور پرانی بہاڑیاں اُس کے آگے جنس گئیں۔ اُس کی قدیم راہیں کہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بیت تھی اور زمین مدیان کے پردے کانے جاتے تھے''۔ کالے

اِس پیشگوئی میں بھی تیااور کو ہو فاران سے ایک قد وس کے ظاہر ہونے کا ذکر آتا ہے۔ پس موسیٰ کی پیشگوئی اور حبقوت کی پیشگوئی سے ظاہر ہے کہ حضرت سی تا تا تا تا اسان اپنے ارتقاء کے آخری نقطہ کو پہنچنے والا نہ تھا بلکہ حضرت میں کے بعد ایک اور جلو ہ الہی ظاہر ہونے والا تھا جس کو صرف جمالی جلو ہ نہیں ہونا تھا بلکہ اُس کے ساتھ ایک آتشی شریعت کا ہونا بھی لازی تھا اور جسیا کہ ہم اُوپر ثابت کر چکے ہیں کہ تیا کی سرز مین اور کو ہو فاران سے ظاہر ہونے والے نبی حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اُن کی آتثی شریعت قر آن کریم تھی جس نے گنا ہوں اور شیطانی کاروبار کو جلا کرر کھ دیا۔ موسیٰ نے کہا جب وہ کو ہو فاران سے ظاہر ہوگا تو اُس کے ساتھ دس ہزار قد وسی تھے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کو ہو فاران سے ظاہر ہوا اور اُس کے ساتھ دس ہزار قد وسی تھے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو فاران کی پہاڑیوں پر سے ہوتے قد وسی تھے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو فاران کی پہاڑیوں پر سے ہوتے موسیٰ خوبی منہ منہ میں جو نے جب مکہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ دس ہزار آدمی تھا جس پر ساری تاریخیں متفق ہوئے جب مکہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ دس ہزار آدمی تھا جس پر ساری تاریخیں متفق

ہیں۔ کیا میں چر یہ پیشگوئی چسپاں ہوسکتی ہے؟ کیا داؤد پر یہ پیشگو ئیاں چسپاں ہوسکتی ہیں؟ وہ کب فاران سے ظاہر ہوئے اور کب اُن کے ساتھ دس ہزار قد وی تھے؟ میں کے ساتھ تو کل ۱۲ حواری تھے جن میں سے ایک نے میں کو چندرو بے لے کر بی ویا اور دوسر بے نے اُس پر لعنت کی ۔ باقی رہ گئے دس ۔ سو بائبل کہتی ہے کہ وہ دس بھی بھاگ گئے اگر وہ قائم بھی رہتے اور نہ بھا گئے تب بھی دس اور دس ہزار میں بڑا بھاری فرق ہے اور تورات تو کہتی ہے کہ وہ اُس کے ساتھ ہوں گے اور گئے۔ ہوں گا در میوں کی نسبت انجیل کہتی ہے کہ وہ اُس کے ساتھ ہوں گا اور میں کا ساتھ چھوڑ گئے۔

اِسی طرح حبقوق میں لکھا ہے'' زمین اُس کی حمہ سے معمور ہوئی''۔ وہ کون ہے جس کا نام محمد تھا اور جس کے دہمن اُسے گالیاں دینے تو اُس کا نام لے کراُنہیں گالیاں دینے کی جراُت نہیں ہوتی تھی کیونکہ محمہ لینی تعریف والا کہہ کروہ اُسے کیا گالی دے سکتے تھے اِس لئے وہ اس کو فرماتے مذمم کہہ کر گالی دیتے تھے اور جب بھی آپ کے صحابہ کو گالیاں سن کر جوش آتا تو آپ فرماتے تہمارے لئے جوش کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ مجھے تو گالیاں نہیں دیتے وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہوتو کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں۔ پس وہ جس کے نام میں ہی حمر آتی ہے اور جس کی اُمت کی شاعری کا ایک جزوبی نعت محمد (یعنی محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف) ہو گیا ہے کیا اُس کے سواکوئی اور شخص بھی اس پیشگوئی کا مستحق ہو سکتا ہے؟

پیرلکھا ہے۔ ''مری اُس کے آگے چلی اور اُس کے قدموں پر آتثی و باروانہ ہوئی''۔ یہ پیشگوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے کیونکہ آپ کے ذریعہ خدا تعالی نے آپ کے دشمن کو تباہ کیا۔ گو اِس جگہ مری کے الفاظ ہیں جو بیاری پر دلالت کرتے ہیں مگر مراد تباہی اور ہلا کت ہی ہے کیونکہ جس ذریعہ سے بھی موت عام ہو جائے وہ مری اور وبا کہلائے گا۔ پھر لکھا ہے۔'' وہ کھڑا ہوا اور اُس نے زمین کولرزہ دیا۔ اُس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا''۔

یہ پیشگوئی بھی نہ تو موسٰی علیہ السلام پر صادق آسکتی ہے نہ سے علیہ السلام پر۔موسیٰ علیہ السلام تو اپنے دشن سے لڑتے ہوئے فوت ہوگئے اور سے علیہ السلام کو تو بقول عیسائیوں کے اس کے دشمنوں نے بھانسی دے دیا۔جس نے زمین کولرزہ دیا اور جس کی نگاہ نے قوموں کو

پرا گندہ کر دیا وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔خود آپ نے دعویٰ فر مایا ہے نُصِرُتُ بِالسُّعُبِ مَسِيْسَوَةَ شَهُوٍ ٢٨ فَاللَّهُ عَدا تعالیٰ نے مجھے رعب عطافر ماکر میری مدد کی ہے میں جہاں جاؤں ایک مہینہ کے فاصلہ تک وشمن مجھ سے ڈرجا تا ہے۔

پھر لکھا ہے'' قدیم پہاڑریزہ ریزہ ہوگئے اور پرانی پہاڑیاں اُس کے آگے دشن گئیں'۔
یہ پیشگوئی بھی رسول کریم علی ہے ذریعہ ہی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے
مقابلہ میں ہلاک و تباہ ہوگئے اور پہاڑ اور پہاڑیوں سے مراد طاقتور دشمن ہی ہوا کرتے ہیں۔
پھر لکھا ہے'' میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بیت تھی اور زمین مدیان کے پردے
کانہ ما تہ تھ''

اِس پیشگوئی سے صاف ظاہر ہے کہ بیآنے والاموعود شام سے کسی باہر کے علاقے کا ہوگا اور جباً س کی فوجیس کیش یا کوشان اور مدائن کے علاقوں کی طرف بڑھیں گی تو اُن علاقوں کی فوجیں اس کی فوجوں کے آگے لرز جائیں گی۔ اس پیشگوئی کے موعود بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے نہ سے علیہ السلام ہو سکتے ہیں بیہ پیشگوئی بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی مٹھی بھر فوج آپ کے خلیفہ اوّل حضرت ابو بکڑے زمانہ میں فلسطین کی طرف بڑھی تو با وجود اس کے کہ کنعان اُس وقت قیصر روما کے ماتحت تھا اور وہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کے آگے قیصر کی فوجیس اس طرح بھا گیں کہ کیش کے خیموں پر آب دشاہ تھا مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کے آگے قیصر کی فوجیس اس طرح بھا گیں کہ کیش کے خیموں پر آب نہ میں اپنے ہتھیا رڈال دیں۔

چوتھی پیشگوئی۔ایک محبوب نبی کا دس ہزارآ دمیوں کے ساتھ ظہور

(الف)''میرامحبوب سرخ وسفید ہے۔ دس ہزار آ دمیوں کے درمیان وہ جھنڈ ہے کی مانند کھڑا ہوتا ہے اُس کا سراییا ہے جبیبا چھو کا سونا۔ اُس کی زلفیں چے در چے ہیں اور کو ہے کی سی کالی ہیں۔ اُس کی آئکھیں اُن کبوتریوں کی مانند ہیں جولب دریا دودھ

میں نہائے تمکنت سے بیٹھتی ہیں۔ اُس کے رخسارے پھولوں کے چمن اور بلسان کی اُبھری ہوئی کیاری کی مانند ہیں۔ اُس کے لب سوس ہیں جن سے بہتا ہوا مُر ٹیکتا ہے۔ اُس کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے سونے کی کڑیاں جن میں ترسیس کے جواہر جڑے گئے۔ اُس کا پیٹ ہاتھی دانت کا ساکا م ہے جس پرنیلم سے گل بنے ہوں۔ اُس کے پیرایسے جیسے سنگ مرمر کے ستون جوسونے کے پایوں پر کھڑے کئے جاویں۔ اُس کی قامت لبنان کی ہیں۔ وہ خوبی میں رشک سرو ہے۔ اُس کا منہ شیر بنی ہے ہاں وہ سرا پاعشق انگیز ہے۔ اے یہ وثلم کی بیٹیو! یہ میرا پیا راہے یہ میرا جانی ہے'۔ واللے ہود وسرے نبیوں سے افضل اِس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو دوسرے نبیوں سے افضل ہوگا۔ کیونکہ لکھا ہے:

'' تیرے محبوب کو دوسرے محبوب کی نسبت سے کیا فضیلت ہے''۔ مسل

پھراس میں بیخبر دی گئی ہے کہ وہ محبوب دس ہزار آ دمیوں کے درمیان جھنڈے کی مانند کھڑا ہوگا۔ چونکہ جھنڈا فوج کی علامت ہے اِس لئے اِس کے معنی بیہ ہیں کہ ایک عظیم الثان موقع پروہ دس ہزارسیا ہیوں کی افسری کرے گا۔

پھر لکھا ہے۔" اُس کے لب سوس ہیں جن سے بہتا ہوامر ٹیکتا ہے"۔

مُر ایک گوند ہے جس کا مزہ تلخ لیکن تا ثیر نہایت اعلی اور خوشبونہایت عمدہ ہوتی ہے۔
کیڑوں کے مارنے کے لئے نہایت اعلی مجھی جاتی ہے اور زخموں کے اند مال میں نہایت ہی مفید
ہے۔ کرم کش اُڈ وِیہ میں پڑتی ہے اور زخموں کی مرہموں میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح خوشبوؤں کے مصالحوں میں بھی اُس کو استعمال کیا جاتا ہے اور عطروں کے بنانے میں بھی کام میں لائی جاتی ہے۔

پھرلکھاہے:۔

''وہ محمدیم ہے'۔ اِس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ALL TOGATHER LOVEL کیا گیا ہے اور اُردو بائبل میں سرا پاعشق انگیز کیا گیا ہے۔ لینی اُسے دیکھ کرانسان اُس سے محبت کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ یہ پیشگوئی واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے۔ آپ ہی موسیٰ کی پیشگوئی کے مطابق دس ہزار قد وسیوں کے سردار ہونے کی حیثیت میں فاران کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ طور پرداخل ہوئے۔ آپ ہی وہ شخص تھے جن کا کام صحیح معنوں میں دنیا کے لئے مُر ثابت ہوا ہے اوراس میں انسانی اصلاح کے لئے تمام قواعد بیان کردیئے گئے ہیں جوبعض قو موں کے منہ میں کڑو مے معلوم ہوتے ہیں گو ہیں وہ کرم کش اور خوشبود دار۔ اور آپ ہی ہیں جن کا نام مجمد تھا۔

عیسائی مصنف اِس پیشگوئی سے گھبرا کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس موعود کا نام محمر نہیں بلکہ محمد نمیم کھوا ہے۔ لیکن بیاعتراض ایک بے معنی اعتراض ہے۔ تو رات نے تو خدا کو بھی'' الوہیم'' کھا ہے۔ عبرانی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ اعزاز اورا کرام کے لئے جمع کا صیغہ استعال کر دیتی ہے۔ اُر دوزبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعزاز کے موقع پر جمع کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اگرایک اُر دونیکچرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی لیکچرد ہے گا تو آخر میں کہے گا اگرایک اُر دوئیکچرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی لیکچرد ہے گا تو آخر میں کہے گا کے اعزاز کے طور پر جمع کا لفظ بولتا ہوں۔

(ب) رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق ایک اور پیشگوئی غزل الغزلات باب میں بیان موئی ہے۔ اس میں حضرت سلیمان اپنی محبوبہ کو بہن بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی زوجہ بھی کہتے ہیں چنانچہ غزل الغزلات باب م آیت ۹ میں اپنی محبوبہ کی نسبت کہتے ہیں: ۔

''اےمیری بوامیری زوجہ''

پھرآیت • امیں لکھا ہے:۔

''اےمیری بہن میری زوجہ''۔

پھرآیت ۱۲ میں لکھا ہے۔

''میری بوامیری زوجه''۔

اِن دونوں الفاظ کا جوڑ بتا تا ہے کہ آنے والامحبوب بنواسلعیل میں سے ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان اس کو ایک معثوق کی صورت میں پیش کررہے ہیں اِس لئے انہوں نے بجائے بھائی کے بہن کا لفظ استعال

کیا ہے اور اس میں میر بھی اشارہ ہے کہ اس کی تعلیم بنواسحاق کے نبیوں کی طرح صرف اپنی قوم

کے لئے نہیں ہوگی بلکہ دوسری اقوام کے لئے بھی اُس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا جس کی طرف

زوجہ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس پیشگوئی میں مؤنث کے صیغوں سے دھوکا نہیں کھا نا

چاہئے کیونکہ یہ ایک شاعرانہ رنگ کا کلام ہے چنانچہ اِسی باب کے آخر میں جا کر کہا ہے۔

''میرامجوب اپنے باغیچ میں آوے اور اُس کے لذیذ میوے کھاوے''۔ اسل

یہاں بجائے مؤنث کے مذکر کا صیغہ استعال کر دیا گیا ہے۔ یہ پیشگوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بواکسی اور پر پوری نہیں ہوتی ۔حضرت مسیح بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں سے نہیں تصے نہ اُن کی تعلیم غیر قو موں کے لئے تھی جیسا کہ پہلے ثابت کیا جاچکا ہے۔

(ج) إسى طرح غزل الغزلات ميں لکھاہے: ۔

'' میں سیاہ فام جمیلہ ہوں ۔اے بروشلم کی بیٹیو! قیدار کے خیموں کی ما نند،سلیمان کے بردوں کی ما نند مجھےمت تا کو کہ میں سیاہ فام ہوں''۔ ۲ سل

اِس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک ایسے نبی کی خبر دی ہے جو جنوب کا رہنے والا ہوگا اور بنوا بخق کی نسبت جوشال کے رہنے والے تھے اُس کا رنگ کم اُ جلا ہو گایا یوں کہو کہ اُس کی قوم کا رنگ کم اُ جلا ہوگا۔ چنا نچیشا میوں اور فلسطینیوں کے رنگ بوجہ شال میں رہنے کے عربوں کی نسبت زیادہ سفید ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے۔

( د ) اِسی باب میں پھرآنے والےموعود کی بیدعلامت بتائی گئی ہے کہ:۔

'' میری ماں کے بیٹے ناخوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے تاکتانوں کی نگہبانی کرائی، پر میں نے اپنے تاکتانوں کی جوخاص میرا ہے نگہبانی نہیں گ'۔ سالے یہ درحقیقت موعود کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ عرب لوگ کہیں قیصر کی نوکری کرتے تھے اور کہیں ایرانیوں کی نوکریاں کرتے تھے مگرخودا پنے ملک کی ترقی کا اُن کوکوئی خیال نہ تھا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اُن کے اندر بیداری پیدا کی اور اُن کی روحانی اور علمی اور سیاسی اصلاح کی جس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ عرب اپنے تاکتانوں کے روحانی اور علمی اور سیاسی اصلاح کی جس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ عرب اپنے تاکتانوں کے

محافظ ہو گئے بلکہ وہ دنیا بھر کے تا کستانوں کے آ زادمحافظ بن گئے ۔

(ه) اسی طرح غزل الغزلات میں بی بھی خبر دی گئی ہے کہ اسرائیلی سلسلہ کے لوگوں کو جاہئے کہ آنے والے موعود کوخواہ مخواہ اپنی طرف متوجہ نہ کریں ورنہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیس گے۔ چنانجہ ککھا ہے:۔

''اے یروثلم کی بیٹیو! میں غزالوں اور میدان کی ہر نیوں کی قشم تمہیں دیتا ہوں کہ تم میری پیاری کونہ جگا وَاور نداُ ٹھا وَ جب تک وہ اُ ٹھنے نہ چاہے''۔ ہم سل

کی مضمون پھر باب ۱۳ آیت ۵ میں بیان کیا گیا ہے اور یہی مضمون پھر سہ بارہ باب ۸ آیت ۲ میل بیان کیا گیا ہے اور یہی مضمون پھر سہ بارہ باب ۸ آیت ۲ میل بیان کیا گیا ہے اور یہ مضمون پھر سہ بارہ باب ۸ مسل کی بنی اسرائیل کی دوشافیس اُسے دِق کریں گی اوروہ اُس کو مجبور کریں گی کہ وہ اُن پرحملہ کر لیکن چونکہ وہ خدتعالیٰ کی طرف سے ہوگا یہوداورعیسائی اُس کے مقابلہ میں کا میاب نہ ہو سکیس گے بلکہ خطرناک شکست کھا کیں گے ۔حضرت سلیمان اپنی قوم کونصیحت کرتے ہیں کہ دکھے!

اُس کو جگان نہیں یعنی اُس کو چھٹر کراپی طرف متوجہ نہ کرنا۔ ہاں جب وہ آپ جاگے یعنی جب خداتعالیٰ کی مشیت چاہے کہ وہ تہارے ملکوں کی طرف توجہ کرنے و پھر بے شک کرے مگرخود اُس کو نہ چھٹر کا اُس کو نہ چھٹر کا ایس کی طرف توجہ کر ایس کے خداتعالیٰ کی مشیت ہو ہے کہ وہ تہارے ملکوں کی طرف توجہ کرے تو پھر بے شک کرے مگرخود بیسا کہ یہود یوں اور عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹر کرا پنے آپ کو سزا کا مستحق بنالیا۔لیکن اگر کوئی قوم نہ چھٹر ہے تو نبی اُس کی طرف جارحانہ طور پر توجہ نہیں کرتا۔صرف مخط وضط و نصیحت سے اُس کو مخاطب کرتا ہے۔ نبی تلواراُس کے خلاف اُٹھاتے ہیں جو پہلے اُن کے خلاف آٹھاتے ہیں جو پہلے اُن کے خلاف آٹھاتے ہیں اوراُنہی کے خلاف جنگ کرتے ہیں جو خدا کے سیچ دین کو مٹانے کے خبراور تعدی سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہور درصرت سلیمان نے اپنی تو م کواسی خطرہ سے آگاہ کیا ہے۔

یہ پیشگوئیاں کسی صورت میں بھی حضرت سے پر چسپاں نہیں ہوسکتیں۔ نہ تو مسے فلسطین کے جنوب میں پیدا ہوئے نہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تھے نہ اُن کو کوئی الیمی طاقت حاصل تھی کہ اُن کو چھیڑنے کی وجہ سے بنواسرائیل تباہ ہوتے۔ یہ ساری کی ساری پیشگوئیاں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چیپاں ہوسکتی ہیں اور اُنہی کی خبر غزل الغزلات میں دی گئی ہے۔

ہے۔غزل الغزلات در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اظہار میں لکھی گئی ہے۔

پانچویں پیشیگوئی ۔ یسعیاہ نبی نے بھی

علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے جری پڑی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے جری پڑی اللہ الکے عظیم الشان نبی اُور آنے والا ہے جود نیا کیلئے سلامتی اور امن لائے گالیکن جیسا کہ سنتِ اللہی ایک عظیم الشان نبی اُور آنے والا ہے جود نیا کیلئے سلامتی اور امن لائے گالیکن جیسا کہ سنتِ اللہی ہے۔

ہیشگوئیوں میں ایک رنگ اخفاء کا بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یسعیاہ کی پیشگوئیوں میں بھی پیشگوئیوں میں بھی پیشگوئیوں میں ایک رنگ آئے ہیں جس کی وجہ سے سیجی مصنفوں نے دھوکا کھایا ہے کہ یہ پیشگوئیاں میچ کے متعلق ہیں۔ حالا نکہ پروشلم یا بنوا سرائیل یاصیہوں کے الفاظ اپنی ذات میں تو مرف پروشلم پیشگوئی کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر پیشگوئی کی تفصیلات میچ پر چیپاں نہیں ہوئیں تو صرف پروشلم اور صیہوں کے الفاظ سے کیا دھوکا لگ سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہی ما ننا پڑے گا کہ پروشلم اور صیہوں اور بنی اسرائیل سے مراد صرف یہ ہے کہ میر ے مقدس مقامات اور میری پیاری قوم اور میری پیاری تو میں نیاں۔

ادمیہوں اور بنی اسرائیل سے مراد صرف یہ ہے کہ میر ے مقدس مقامات اور میری پیاری تو میں نہیں۔ نہ کہ حقیقی طور پر پروشلم اور صیہوں اور بنی اسرائیل ہے۔ اس مور کے مقدس مقامات اور میری پیاری تو میں نہیں۔ نہ کہ حقیقی طور پر پروشلم اور صیہوں اور بنی اسرائیل ۔

(الف) اس سلسله میں سب سے پہلی پیشگوئی میں یسعیا ہ باب ہم سے قبل کرتا ہوں ۔ لکھا ہے:۔
'' اُس دن سات عور تیں ایک مر دکو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھا 'میں گی اور
اپنے کپڑے پہنیں گی تُو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام کی کہلا ویں تا کہ
ہماری شرمندگی مٹے۔ اُس دن خداوندکی شان شوکت اور حشمت ہوگی اور زمین

کا کھل اُن کے لئے جو بنی اسرائیل میں سے چھے نظے لذیذ اور خوشنما ہوگا اور ایسا ہوگا

کہ ہرایک جوصیہوں میں جھوٹا ہوا ہوگا اور پر وشکم میں باقی رہے گا۔ بلکہ ہرایک جس کا نام پروشکم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا''۔ <sup>184</sup>

اس پیشگوئی میں اگرصیہوں اور بروشلم کو استعارہ قرار دیا جائے تو جومفہوم اِس پیشگوئی کا نکلتا ہے وہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پرصا دق نہیں آتا۔ اِن آیتوں میں بیہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آنے والے موعود کے ساتھ شوکت اور حشمت ہوگی اور اُس کو دنیا کی عنیمتیں ملیں گی اوراُس کی قوم کے لوگ مقدس کہلائیں گے اوراُس کے زمانہ میں کثر سے از دواج کی ضرورت ہوگی۔ کیا میں اوراُس کے حوار یوں پر چسپاں ہوتی ہیں؟ کیا میں کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا یا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا؟ کیا دنیا کی غیمتیں میں اوراُس کے حوار یوں کوملیں یا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اوراُس کے صحابہ کو؟ کیا میں کثر سے از دواج کی ضرورت پیش آئی یا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کیا میں؟ میں؟ میں کثر سے از دواج کو ناپیند کیا ہے لیکن رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کشر سے از دواج کو مناسب حالات میں جائز بلکہ پہند یدہ کہا ہے۔ آپ ہی کے زمانہ میں کثر سے از دواج کو مناسب حالات میں جوان آ دمی مارے گئے اور عور تیں یا ہوہ ہو گئیں یا جوان کورتوں کے لئے رشتے میسر نہ آئے ۔ پس آپ نے اپنی قوم کو تھم دیا کہ ایسی صورت میں مردوں کا فرض ہے کہ ایک سے زیادہ عور توں سے شادیاں کریں تا کہ قوم میں بدکاری اور آ وارہ گردی کا فرض ہے کہ ایک سے زیادہ عور توں سے شادیاں کریں تا کہ قوم میں بدکاری اور آ وارہ گردی عبد انہ ہو۔

(ب) یسعیاہ نبی اپنی کتاب کے باب ۵ میں پیشگوئی فر ماتے ہیں:۔

''وہ قوموں کے لئے دُور سے ایک جھنڈ اکھڑ اکرتا ہے اور اُنہیں زمین کی اشیاء سے سیٹی بجا کے بلاتا ہے اور دیکھ وے دَوڑ کے جلد آتے ہیں۔ کوئی اُن میں نہ تھک جاتا اور نہ پھسل پڑتا ہے۔ و نہیں اُونکھتے اور نہیں سوتے ۔ اُن کا کمر بند کھلتا نہیں ہے اور نہ اُن کی جو تیوں کا تسمہ لُوٹا ہے۔ اُن کے تیر تیز ہیں اور اُن کی ساری کما نیں کشیدہ ہیں۔ اُن کے گھوڑ وں کے ہم چھما تی کے پھر کی مانند گھرتے اور اُن کے پہیے گر دباد کی مانند وے شیر نی کی مانند گرجتے ہیں۔ ہاں وے جوان شیروں کی مانند گرجتے ہیں و مانند گرجتے ہیں۔ ہاں و مے جوان شیروں کی مانند گرجتے ہیں و الانہیں اور اُس دن اُن پراییا شور مجائیں گے جسیا سمندر کا شور ہوتا ہے اور بیز مین کی طرف تا کیں گے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اند ھیرا اور شک حالی ہے اور روشنی اُس کی طرف تا کیں گے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اند ھیرا اور شک حالی ہے اور روشنی اُس کی بدیوں سے تاریک ہوجاتی ہے'۔ ۲ سالے

اِس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ میں تمام قوموں کے لئے فلسطین سے

دُورکسی جگہ پرایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور اس جھنڈے والا دنیا کی مختلف قو موں کو بلائے گا اور وہ جھنڈ کے والا دنیا کی مختلف قو موں کو بلائے گا اور وہ جھنڈ کے وہ جلدی سے دَوڑ کراُس کے پاس جمع ہو جا نمیں گی۔ وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اُن کے ہوں گے۔ اُنہیں لڑائیاں کرنی پڑیں گی۔ اُن کے گھوڑ وں کے سموں سے آگ نکلے گی اور جب وہ حملہ کرنے کے لئے چلیں گے تو ہوا میں گرداُڑ ہے گی۔ وہ اسپنے شکار پر غالب آ جا نمیں گے اور اُن کے شکار کوکوئی بچانے والانہیں ہو گا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس لئے کہ وہ دیکھیں گے کہ زمین میں تاریکی اور ظلمت بھیلی ہوئی ہے اور لوگ ایک عظیم الثان انقلاب کے تاج ہیں۔

یہ پیشگو ئی گلی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف چسیاں ہوتی ہے بلکہ قر آن کریم میں اِس پیشگو ئی کے مطابق فلسطین سے دُ ور یعنی مکہ میں آ پ ظاہر ہوئے اور آپ کا حجنڈا مدینہ میں کھڑا کیا گیا۔آپ ہی تھے جنہوں نے قرآ نی الفاظ میں بیاعلان کیا يَا يُهَا النَّاسُ رِنِّيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْكًا كُلُّ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَول کی طرف خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ آپ ہی کی آ واز پر چاروں طرف سے لوگ دَ وڑنے لگ گئے اور جلد جلد آپ کے گر دجمع ہو گئے ۔مسیح کی زندگی میں تو ایک شخص بھی غیرقوموں میں ہے اُس پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اُس کے سارے کے سارے حواری جالیس پچاس میل کے حلقہ کے اندرر بنے والے تھے مگر رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی آوازیریمن کے رہنے والے اور نجد کے رہنے والے یہودیوں میں سے بھی اور ایرانیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی ایمان لائے اور آپ کے گر دجمع ہو گئے اور اِس پیشگوئی کے مطابق اُ نہوں نے ایسی قربانیاں اوراُن تھک کوششیں کیں کہ دشمن سے دشمن بھی اُن کی قربانیوں کی تعریف کئے بغیر نہیں رہتا اور خدا تعالیٰ نے بھی اینے کلام میں اُن کی نسبت فرمایا ہے د**َخِيَ** اللّٰهُ عَنْهُ هُرُوَ دَّضُوْا عَنْهُ <sup>مَثِل</sup>ُ أنهول نے اليي قربانياں کيس که خد أن سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے ۔اور پھر قر آ ن کریم میں اُن کا یوں ذکر بھی آتا ہے کہ مِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَهْبَهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتْنَقِظِرُ ٩ ال يَحِوه بين جنهول نايع عهد يور کر دیئے ہیں اور پچھوہ ہیں جواپنے عہد کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ پھراُن کوجنگیں بھی

پین آئیں اور تیروں اور کمانوں سے اُنہوں نے کام لیا۔ اُن کے گھوڑ نے چھماق کی طرح ہو

گئے اور اُن کے پہنے گرد باد مہالی مانندجس کی طرف خود قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے
اللہ تعالی فرماتا ہے وَالْمُعْدِیْتِ ضَبْحَاً۔ فَالْمُوْدِیْتِ قَدْحًا۔ فَالْمُوْدِیْتِ قَدْحًا۔ فَالْمُودِیْتِ صُبْحًا۔
فَا نَشْرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوَ سَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اُلْ یُعنی ہم قسم کھاتے ہیں اُن اسپ سواروں کی
جو تیزی سے دشمن پرحملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں ایسی تیزی سے کہ اُن کے گھوڑ وں کے
ٹا پوں سے آگ نکے نگئی ہے اور اُن کے حملہ سے گردوغبار کا ایک طوفان اُٹھ پڑتا ہے اور وہ الی
شان اور طاقت کے ساتھ اپنے دشمن کی صفوں میں گھس کر اُسے مغلوب کر لیتے ہیں۔ کس طرح
لفظ بلفظ اس پیشگوئی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔

پھریہ جو اِس پیشگوئی میں کہا ہے کہ'' وہ زمین کی طُرف تا کیس گےاور کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرااور تنگ حالی ہےاورروشنی اس کی بدلیوں سے تاریک ہوجاتی ہے''۔

اِسی کی طرف قرآن کریم میں اِن الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ظَهَر الْفَسَادُ وَ الْسَادُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ مِنْ مُواللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُعْمِلْمُولِمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُولِي وَاللّٰمِ وَاللّٰم

(ح) يسعياه باب ٨ ميں لكھاہے: ـ

''ربُّ الافواج جو کہے تم اُس کی تقدیس کرواوراُس سے ڈرتے رہواوراس کی ہی دہشت رکھو۔ وہ تمہارے لئے ایک مقدس ہوگا۔ پراسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لئے ٹکر کا پھراور ٹھو کر کھانے کی چٹان اور بروشلم کے باشندوں کے لئے پھندااور دام ہووے گا۔ بہت لوگ اُن سے ٹھوکر کھا ئیں گے اور گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔شہادت نامہ بند کر لواور میرے گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔شہادت نامہ بند کر لواور میرے

شاگردوں کے لئے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اُب یعقوب کے گھرانے سے اپنامنہ چھیا تاہے میں اُس کا انتظار کروں گا''۔ مہمل اِس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک مقدس ظاہر ہوگالیکن وہ بنی اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لئے ٹھوکر کا موجب ہوگا اور بروثنلم کے باشندوں کے لئے پھندا اور دام ینے گا۔اگروہ اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ شکست کھا ئیں گےاور پکڑے جائیں گے۔اُس کے زمانہ میں یہودی شریعت ختم کر دی جائے گی اور یعقوب کے گھر انے سے خدا تعالیٰ منہ پھیر لے گا۔ انجیل نویس اس پیشگوئی کےمتعلق خاموش ہیں اور شاید وہ اسرائیل کے دونوں گھرانوں سے وہ دو گھرانے مراد لیتے ہیں جن میں سے ایک نے سلیمان کے بیٹے کا ساتھ دیا تھااور دوسرے نے اُن سے بغاوت کر کےا لگ حکومت قائم کر لی تھی ۔لیکن میہ درست نہیں ہوسکتا۔ اِس پیشگوئی میں تو بیہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک مقدس کھڑا ہوگا اوراُس کے زمانہ میں بیہ باتیں ہوں گی ۔ یا تو اس مقدس سے مرادمسے ہے اوریا پھرمسے کے بعد کوئی اور آنے والاشخض ہے۔ کیونکہ یسعیاہ اورمسے کے درمیان کوئی ایبا باعظمت انسان نہیں گز راجس کے ساتھ بنواسرائیل نے ٹکر کھائی ہو۔ صرف حضرت میٹے ہی ایسے تھے جن سے بنوا سرائیل نے ٹکر کھائی ۔ مگر کیا میٹے سے ٹکر کھا کر بنواسرائیل پکڑے گئے یا اُن کے شاگردوں کے لئے شریعت پرمہر کر دی گئی؟مسے تو صاف کہتاہے کہ:۔

'' یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کوآیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے کونہیں بلکہ پوری کرنے کوآیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت کا ہر گزنہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورانہ ہو''۔ ۵۲۹ا۔

بلکمسے اینے بعد کے زمانہ کے لئے بھی کہتا ہے کہ:۔

'' کیابراتی جب تک کہ دولہا اُن کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔وے جب تک کہ دولہا اُن کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔وے جب تک کہ دولہا اُن کے ساتھ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ۔لیکن وے دن آویں گے جب دولہا اُن سے جدا کیا جائے گا،تب اُنہی دنوں میں وے روزے رکھیں گے''۔ ۲ مل

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے فیصلہ کے مطابق حضرت کے علیہ السلام کے بعد بھی آپ کے حواریوں کے لیے موسوی تعلیم پڑمل کر نالا زم ہوگا۔ اگر بینہ ہوتا تو مسے بیہ کہتا کہ میں نے تو ہمیشہ کے لئے روز ہے منسوخ کر دیئے ہیں مگر وہ خود روز سے رکھتا ہے اور اپنے حواریوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ گوآ جکل اِن میں کمزوری پائی جاتی ہے کیکن آئندہ زمانہ میں وہ روز ہے رکھنے لگ جائیں گے۔

پی شریعت پرمهرکرنے کے بیم متی نہیں ہیں کہ شریعت کو بالکل اُڑا دیا گیا بلکہ اس پیشگوئی کے بہی معنی ہیں کہ اُس مقدس کے زمانہ میں موسوی شریعت منسوخ کر دی جائے گی اورایک نئی شریعت قائم کر دی جائے گی۔اگر بینہ ہوتا تو بیہ کیوں کہا جاتا کہ یعقوب کے گھرانے سے خداا پنا منہ پھیر لے گا۔ کیا مسیح یعقوب کے گھرانے سے نہیں تھا؟ اگر سیح یعقوب کے گھرانے میں سے نہیں تھا اور کی نسل میں سے نہیں تھا تو پھر مسیح کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں اُن کا بھی وہ مستحق نہیں تھا۔

( د ) يسعيا ه باب ٩ ميں لکھا ہے: \_

''ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہواور ہم کوایک بیٹا بخشا گیااور سلطنت اُس کے کا ندھے پر ہوگی اور وہ اِس نام سے کہلاتا ہے۔ عجیب۔ مشیر۔ خدائے قادر۔ ابدیت کا باپ۔ سلامتی کاشنرادہ۔ اُس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہاء نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے لے کر ابد تک بندوبست کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اُسے قیام بخشے گا۔ رَبُّ الافواح کی غیوری یہ کرے گی'۔ کہالے

اِس پیشگوئی میں ایک موعود کی خبر دی گئی ہے جو بادشاہ ہوگا اور جس کے پانچ نام ہول گے (۱) عجیب (۲) مشیر (۳) خدائے قادر (۴) ابدیت کا باپ (۵) سلامتی کا شنم ادہ۔ اُس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھا نہناء نہ ہوگی اور وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لئے بیٹھے گا اور عدالت اور صدافت سے اُسے قیام بخشے گا۔ انا جیل کے حاشیہ نویسوں نے اِس باب کے شروع میں لکھا ہے کہ اِس میں مسے کی پیدائش کی خبر ہے۔ لیکن اُن علامتوں میں سے جو اِس

پیشگوئی میں بیان کی گئی ہیں کوئی ایک بھی تو حضرت مین پر صادق نہیں آتی۔ وہ کب بادشاہ ہوئے؟ کب اُن کو بجیب۔ مشیر۔ خدائے قادر۔ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شنم ادہ کہا گیا؟ '' بجیب'' تو شایداُن کی پیدائش کے لحاظ سے اُن کو کہا بھی جاسکے گوالیا کہا نہیں گیا کیونکہ جواُن کو نہیں مانتے سے وہ تو اُن کی پیدائش کونا جائز قرار دیتے سے ۔ پس وہ اُنہیں '' بجیب قرار دیتے سے ۔ پس وہ اُنہیں '' بجیب قرار دیتے سے ۔ پس وہ اُنہیں '' بجیب قرار دیتے سے اور جو مانتے سے وہ اُن کی پیدائش کے متعلق مختلف شبہات میں سے ۔ کوئی انہیں داوُد کی اولا دقر اردیتا تھا اور کوئی روح القدس کی ۔ دوسرا نام مشیر بتایا گیا ہے حضرت عیسی داوُد کی اولا دقر اردیتا تھا اور کوئی روح القدس کی ۔ دوسرا نام مشیر بتایا گیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو مشیر ہونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ ساری انجیل میں دیکھ لوکسی ایک جگہ بھی انہوں نے اپنی قوم کوکوئی مشورہ دیا۔ پھر وہ مشیر کس طرح کہلا ہے ۔ می تو ساری عمر ابن اللہ کہلاتے رہے۔ وہ خدا کے قادر کس طرح کہلا سکتے سے ؟ اور پھر سے آتو انا جیل کے بیان کے مطابق پھانسی دیر کر مار دیا گیا تھا، ایسا انسان قادر کس طرح کہلا سکتا ہے ۔ انا جیل میں صاف آتا ہے کہ جب حضرت سے صلیب پر لاکائے گئے تو یہودیوں نے اُن کو طعنہ دیا کہا گر تُو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اُتر آ۔ دیا نے کہا ہے ۔ ۔

''یوں ہی سردار کا ہنوں نے بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ ٹھٹھا مار کے کہا۔ اِس نے اُوروں کو بچایا مگرآپ کونہیں بچاسکتا۔اگراسرائیل کا بادشاہ ہے تواب صلیب پرسے اُتر آ وے تو ہم اِس پرایمان لاویں گے''۔ ۱۳۸۸

حتی کہ وہ چوربھی حضرت مسیح کے ساتھ صلیب دیئے گئے تھےاُن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بھی اُسے طعنے مارتے تھے۔ <sup>97</sup>لے

پی حضرت مین پر بیر حوالہ چسپاں نہیں ہوسکتا کیونکہ اُس کی قدرت نہ کبھی ظاہر ہوئی نہ لوگوں نے اُس کی قدرتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور نے اُس کی قدرتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور اُس کے دوست بھی اُس کی قدرتوں کے منکر تھے۔اگر ایسا نہ ہوتا تو مین کے حواری اُس کو چھوڑ کر بھاگ کیوں جاتے ؟ جیسا کہ کھا ہے:۔

'' تب سب شاگر داُ سے چیوڑ کر بھاگ گئے ۔'' • هله

کیا کبھی کوئی شخض قا در کوبھی حچوڑ اکر تا ہے؟

چوتھا نام ابدیت کا باپ ہے۔ بیانام بھی حضرت مسٹے پر چسپاں نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جاچکا ہے وہ خودا پنے بعدا یک مامور کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔

یا نچواں نام سلامتی کا شنرادہ ہے۔ یہ نام بھی حضرت میٹے پر چسپاں نہیں ہوسکتا کیونکہ اُنہیں گئی بادشا ہت نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اُن کے ذریعہ سے دنیا کوسلامتی ملی ہووہ تو خودیہودسے دُکھ پاتے رہے، آخر کپڑے گئے اورصلیب پرلٹکائے گئے۔ پس اُنہیں سلامتی کا شنرادہ کسی صورت میں بھی نہیں کہا جاسکتا۔

پھر لکھا ہے'' اُس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انہاء نہ ہوگی۔' یہ بات بھی حضرت میٹے میں نہیں پائی جاتی ۔ نہ اُن کو سلطنت ملی نہ اُس کا اقبال اور سلامتی انہوں نے دیکھی۔ اسی طرح کلھا ہے'' وہ داؤد کے تخت پر اور اُس کی مملکت میں آج سے لے کر ابدتک بندوبست کرے گا اور عد الت اور صدافت سے اُسے قیام بخشے گا' ۔ یہ بات بھی حضرت میٹے کونصیب نہیں ہوئی ۔ یہ سب کی سب علامتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ آپ کے کندھے پر سلطنت رکھی گئی اور گوآپ نہیں جا ہتے تھے کہ آپ بادشاہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالی کندھے پر سلطنت رکھی گئی اور گوآپ نہیں جا ہتے تھے کہ آپ بادشاہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالی حضرت میٹی نہ طافت پھر بھی بادشاہ کہلانے حضرت میٹی نہ طافت پھر بھی بادشاہ کہلانے کے شوقین تھے جیسا کہ تی باب اس میں لکھا ہے:۔

'' مینج گدھے پرسوار ہوکر ہروشلم میں داخل ہوا تا کہ جونبی نے کہا تھا پورا ہو کہ صیہوں کی بٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا با دشاہ فروتن سے گدھی پر بلکہ گدھی کے بچہ پرسوار ہو کر چھ پاس آتا ہے''۔ا ھالے

اِسی طرح متی باب ۲۷ آیت ۱۱ میں لکھا ہے: ۔

'' یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا اور حاکم نے اُس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اُس سے کہا ہاں تُوٹھیک کہتا ہے''۔ لوقا باب۲۳ میں لکھاہے:۔ ''اورساری جماعت اُٹھ کے اُسے پیلاطوس کے پاس لے گئ اوراس پرنالش کرنی شروع کی کہ اُسے ہم نے قوم کو بہکاتے اور قیصر کومحصول دینے سے منع کرتے اوراپنے تنیک سے بادشاہ کہتے پایا۔ تب پیلاطوس نے اُس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اُس نے اُس کے جواب میں کہاوہی ہے جوٹو کہتا ہے''۔ 184

یوحناباب ۱۸ آیت سیم میں لکھاہے:۔

'' تب پیلاطوس نے اُسے کہا سو کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جیسا آپ فر ماتے ہیں میں بادشاہ ہوں''۔

لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حکومت اور طاقت حاصل ہونے کے بادشاہ کہلانے سے سخت نفرت رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیصر و کسری والا رنگ ہم میں نہیں ہونا چاہئے۔اُن کو جب خدا تعالی اقتدار بخشاہے تو وہ بنی نوع انسان کوغلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں خدا تعالی نے خدمت خلق کے لئے پیدا کیاہے۔

پھر لکھا تھا کہ اُس کا نام'' عجیب'' ہوگا۔حضرت مسیح خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عجیب نام پانے والا وہ موعود ہے جواُن کے بعد آئے گا۔ چنانچہ انگورستان کی مثال میں حضرت مسیح کہتے ہیں:۔

''ایک مالک نے انگورستان لگایا اور با غبانوں کے حوالے کر دیا۔ پھر مالک نے نوکروں کو اُس کا پیل لانے کے لئے باغبانوں کے پاس بھیجا مگر باغبانوں نے باری باری تمام نوکروں کو مارا پیٹایا پھراؤ کیا۔ اِس کے بعداور بڑے بڑے نوکر بھیجے گئے مگر اُن کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ پھراُس نے اپنے سیٹے کو بھیجا مگر بیٹے کو بھی انہوں نے مارڈ الا'۔ سھلے

اِس کے بعد سیج نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ باغبان جنہوں نے بیمعاملہ کیا بتاؤان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لوگوں نے کہا:۔

''اِن بدوں کو بُری طرح مار ڈالے گا اور انگورستان کو اور باغبانوں کوسونے گا جواُسے موسم میں میوہ پہنچاویں۔ یسوع نے انہیں کہا کہ کیاتم نے نوشتوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھر کو راجگیروں نے ناپیند کیا وہی کونے کا ہر ا ہوا۔ یہ خدا کی طرف سے ہے اور ہماری نظروں میں عجیب۔ اِس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی باوشا ہت تم سے لے لی جائے گی اورایک قوم کوجواُس کومیوہ لادے دی جائے گی۔ جواُس پھر پر گرے گا چور ہوجائے گا پرجس پروہ گرے گا اُسے پیس ڈالے گا'۔ ہم ہی اِس تمثیل کے بیان کرتے وقت حضرت مسلح نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بیٹے کوصلیب دینے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ما مور ظاہر ہوگا جوکونے کا پھر کہلائے گا اور وہ سے اور تمام باقی لوگوں کی نظروں میں عجیب ہوگا۔ پس جب سے خود کہتا ہے کہ عجیب وہ شخص کہلائے گا جو بیٹے کوصلیب دیئے جانے کے بعد آئے گا تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عجیب گا جو بیٹے کوصلیب یانے کے بعد ظاہر ہوئے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کثرت سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وقت تو تمام بنی نوع انسان کا ہے بعض لوگ اپنی خاص ضرور توں کے لئے آپ کے وقت کونسبتاً زیادہ استعال نہ کرنے لگ جائیں بیرقانون مقرر کردیا گیا کہ جوشخص آپ سے مشورہ لے وہ غریبوں اور مسکینوں کے لئے کچھ صدقہ کی رقم بھی بیت المال میں ادا کرے تا کہ آپ کا وقت جوافراد

کے کاموں میں گے اُس کا کچھ نہ کچھ ازالہ اِس صدقہ کے ذریعہ سے ہوجائے۔ جس شخص سے لوگ اِس کثرت سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ اُس کے مشورہ کوا بیک مستقل ادارہ قراردے دیا گیا وہی شخص مشیر کہلانے کامستحق ہوسکتا ہے۔ پھر اِس لئے بھی آپ مشیر کہلانے کے مستحق ہیں کہ آپ نے حکومت کی بنیا دقو می مشوروں پررکھی۔ چنانچے قر آن کریم میں جو آپ پرنازل ہونے والی وہی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے آمر جھ شروری چنانچے قر آن کریم میں جو آپ پرنازل ہونے والی وہی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے آمر جھ شروری جنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے آمر جھ شروری ہیں کہ اسلامی تا ہے مشورہ کے ہما کندوں سے مشورہ نے لیا کریں۔ اِس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا جِلَافَةَ اِلَّا بِالْمَشُورَةِ کے اسلامی حکومت مشورہ کے بغیر بھلائی جائے گی وہ اسلامی نہیں کہلائے بغیر نہیں ہوسکتی۔ جو حکومت بھی باشندگانِ ملک کے مشورہ کے بغیر بھلائی جائے گی وہ اسلامی نہیں کہلائے گی۔ مگر اس کے مقابلہ میں نہ سے نے کوئی مشورہ دنیا کو دیا نہ مشورہ کی اہمیت پر زور دیا۔ پس یقیناً گیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص سے جومشیر کہلاتے سے اور مشیر کہلاتے ہیں۔

تیسرانام اُس کا'' خدائے قادر'' ہے۔تورات کی روسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداتعالیٰ سے مشابہت حاصل تھی چنانچہ خروج باب ہآ بیت امیں لکھا ہے:۔

'' پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تختے فرعون کے لئے خداسا بنایا''۔

اِسی طرح خروج باب ۴ آیت ۱۱ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسٰیؓ کوفر ما تا ہے:۔

''تُو اُس ( یعنی ہارون ) کے لئے خدا کی جگہ ہوگا''۔

 اُٹھا کردشمن کی طرف چھنکے تھے تو اِن کنگروں کو چھنکنے والا تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ خدا کا ہاتھ تھا۔

اِسی طرح آپ کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ اللّٰهِ بْدُنّ یُبَتَا یِسُوْلُكَ اِنْمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهُ \* لا جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللّٰہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یعنی تو اللّٰہ تعالیٰ کا مظہر ہے۔ پس اِس پیشگوئی کے مطابق اگر کوئی شخص ہوسکتا ہے تو محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی کی ذات ہوسکتی ہے۔ پھر لفظ قادر بھی آپ ہی کی ذات پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اینے سارے دشمنوں کوزیر کرلیا اور تمام مخالفتوں اور عدا وتوں کا سرکچل دیا۔

**چوتھا نام**'' ابدیت کا باپ' ' بتا یا گیا ہے۔ بیعلامت بھی آپ پر ہی چسپاں ہوتی ہے کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے بیدوعویٰ کیا کہآپ کی تعلیم قیامت تک کے لئے ہےاور بیر کہ جس آ نے والےمسیح کی خبر دی گئی ہے وہ بھی آ پ کی اُمت کا ایک فر د ہوگا کوئی نیا شخص نہیں ہو گا جس کی وجبہ سے آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق یا اختلال واقعہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّلْكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ - وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِقِيْنَ - قُلْ لَكُمْ قِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْتَقْدِ مُوْنَ لِاللَّهِ فِي مَ نَ تخجےصرف اِس لئے بھیجا ہے تا کہ تمام بنی نوع انسان کو تُو اس طرح جمع کرے کہ اُن میں سے کوئی طبقہ اور کوئی زمانہ تیری تبلیغ سے باہر نہ رہے اور تُو تمام انسانوں کے لئے بشیراور نذیر کے طور پر کام دے۔ لیکن اکثر انسان تیری اِس حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ پھر فر ما تا ہے دہمن اعتراض کرتے ہیں کہ بیہوعدہ کہ تُو سب دنیا کی طرف اور ہمیشہ کیلئے ہے کس طرح پورا ہوگا۔اگر تم سے ہوتواس کی دلیل دو۔اس کا جواب دیتا ہے کہ تُو اُن سے کہددے کہ تمہارے لئے ہم ایک مت مقرر کر چکے ہیںتم نہاں مدت سے ایک ساعت پیچیے رہ سکتے ہواور نہ آ گے بڑھو گے۔ لینی وہ وعدہ عین وفت پر پورا ہو جائے گا۔ بیرمت وہی ہے جس کا ذکر سورہ سجدہ میں کیا گیا ہے۔ سوره تجده میں الله فرما تا ہے يُحد بِتَوُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْكَادُ ضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُكَا آلفَ سَنَةٍ مِتَّمَّا تَحْدُ وُنَ ٢٢ الله تعالى اسلام كو دنيا مين قائم کرے گا۔ پھراسلام کا زوررفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہوگا اورایک دن میں جس کی لمبائی ایک ہزار

سال کے برابر ہوگی وہ خدا تعالیٰ کی طرف چڑ ھنا شروع ہو گا اوراس میں کمزوری اوراضمحلا ل کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔اسلام کی ترقی کا زمانہ قرآن کریم سے بھی اوراحادیث سے بھی تین سُوسال کا معلوم ہوتا ہے اِس میں ہزارسال شامل کیا جائے تو بیز مانہ تیرہ سُو سال کا ہوجا تا ہے۔ پس سور ہ سجد ہ کی آیت کو ملا کر اِس آیت کے بیمعنی بینتے ہیں که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کیلئے بشیر ونذیر ہونااور تمام دنیا کی طرف ہونا تیرہ سُوسال کے بعدگلّی طور پر ثابت ہوگا۔ اِن آیات میں اِس بات کی خبر دی گئی ہے کہ تیرہ سُو سال پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے سے معود کا نزول ہو گا اور سیج موعود آپ کی اُمت میں ہے ہو گا اور چونکہ تمام انبیاء کا وہی آخری موعود ہے جب وہ آپ کی اُمت میں سے ہوگا تو اِس سے میہ ثابت ہو جائے گا کہ قیامت تک آپ کی شریعت قائم رہنے والی ہے اورآپ کی شریعت کومنسوخ کرنے والا کوئی اورشخص نہیں آئے گا۔ اور چونکہاُس کے زمانہ میں تبلیغ اِسلام پر خاس طور پر زور دیا جائے گا اور اسلام دنیا میں پھیل جائے گا اِس لئے بیہا مرا وربھی مشحکم ہو جائے گا کہ اسلام کومٹانے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں اور ہرقوم اور ہرعلاقہ کے لوگ اُس کے مخاطب ہیں جوآ ہستہ آ ہستہ اُس میں شامل ہو جائیں گے۔ پس'' ابدیت کا باپ'' محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سِو اا ورکو کی نہیں ۔ یا نچواں نام آپ کا'' سلامتی کا شنرادہ'' رکھا گیا ہے۔ چونکہ شنرادہ بمعنی بادشاہ بھی آتا ہے اِس لئے ہم اس کے بیمعنی کر سکتے ہیں کہ وہ سلامتی کا با دشاہ ہوگا۔ یہ پیشگو ئی بھی رسول کریم صلی الله علیہ وسلم پر ہی چسیاں ہوتی ہے۔آپ جس مذہب کے بانی تھاس کا نام خدا تعالیٰ نے ا سلام رکھا تھا لیعنی سلامتی ۔ پس سلامتی کےشنہرا دے کےمعنی ہوں گےا سلام کا با دشاہ ۔اوراس میں کیا شبہ ہے کہا سلام کے با دشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ۔ا سلام آ پ ہی کی لا ئی ہوئی تعلیم کا نام ہے۔ اِسلام کے تمام مسائل آ پ ہی کی طرف کو ٹنتے ہیں اور آ پ ہی کے فیصلہ کے مطابق تمام اِسلامی عالم میں عمل کیا جاتا ہے۔ پس آپ تو سلامتی کے شہزادے ہیں کیکن سیح سلامتی کاشنرا دہ کیونکر کہلاسکتا ہے؟ پھرکسی شخص کوا گرکسی چیز کاشنرا دہ کہا جائے تو اِس کےا یک بیہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیزاُس میں کثرت سے یائی جاتی ہے۔اُس کو نہ حکومت ملی نہاُس نے عفوا ورراً فت سے کا م لیا محض منہ ہے کہہ دینا کہا گر کوئی شخص تمہارے ایک گال برتھیٹر مارے تو

تم اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو، اِس میں تو کوئی خاص فضیلت نہیں عمل اصل چیز ہے اور پیمل صرف محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم ہی کی ذات سے ظاہر ہوا۔ کیسے کیسے مظالم تھے جو مکہ والوں نے آپ پراورآپ کی جماعت پر کئے ۔ کتنے خون تھے جوآپ کے رشتہ داروں اور آ پ کے اتباع کے اِن لوگوں نے بہائے ۔شایدرسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاجسم سر سے لے کر پیرتک گواہ تھا اُن مظالم کا جوآ پ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف روار کھے کیونکہ بھی آپ یر شگباری کی گئی ، بھی آپ پر تیراندازی کی گئی ، بھی آپ کے جسم کواُ ور ذرا کعے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ، وطن سے آ پ کو بے وطن ہونا پڑاا ور آ پ کے صحابہ کوبھی ۔ پھر ماؤں نے بچوں کو چھوڑ دیا، خاوندوں نے بیو یوں کو چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو چھوڑ دیاا ورمسلمان ایک مقہوراورمتر وک جماعت ہوکررہ گئے ۔غریب اور کمز ورمردوں کو دواُونٹوں سے باندھ کراور متضا د جہتوں کی طرف چلا کر چیر دیا گیا۔عورتوں کی شرمگا ہوں میں نیز بے مارکراُ نہیں مار دیا۔ غلاموں کو ننگا کر کے سخت پتھروں پر سے گھسیٹا۔جلتی ہوئی ریت پرلٹا کراُن کےسینوں پر ظالم کودے اور اصرار کیا کہتم کہو خدا ایک نہیں بلکہ بت بھی خدا کے شریک ہیں۔ جنگ میں مسلمان شہداء کی لاشیں چیر کراُن کے جگراور دل نکال کر باہر پھینک دیئے گئے ۔اُن کے ناک اور کان کاٹ دیئے گئے ۔غرض زندوں اورمُر دوں ،مردوں اورعورتوں ، جوانوں اور بوڑھوں ہرایک کو دُکھ دیا گیا۔ ہرایک کی تذلیل کی گئی ، ہرایک کے ساتھ خلافِ انسانیت مظالم کا ارتکاب کیا گیا۔ پیسب کچھ ہوا مگر جب خدا تعالیٰ کی نصرت نے آخرمسلمانوں کو فتح دی اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے صرف بیاعلان کیا کہ لاَ تَثُویُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ سلالِ جب ہمیں خدانے قوت اور طاقت دی ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے تمام لوگوں کومعاف کیا جاتا ہے اوراُن کے مظالم کی اُنہیں کوئی سز انہیں دی جائے گی ۔ یہی نہیں کہ اُن کوسز انہیں دی گئی بلکہ اُن کے جذیات کا اتنااحتر ا م کیا گیا کہ جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لئے بڑھ رہاتھا تو ایک اِسلامی جرنیل نے پیہ کہد دیا کہ آج ہم زور سے مکہ میں داخل ہوں گے اوراُن مظالم کا بدلہ لیں گے جو مکہ والوں نے محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم اوران كے صحابةٌ يركئے تھے۔ اِس يرآ بُّ نے اُس جرنيل كومعزول

کردیااور فرمایااِن با توں سے مکہ والوں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ کیا میٹ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کیا میں کے عواریوں کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کیا ساری میٹی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کیا ساری میٹی تاریخ میں مظلوم سے عیسائی بھی شروع میں مغلوب سے مگر جب ایسا واقعہ ہے؟ عیسائی بھی شروع میں مغلوب سے مگر جب انہوں نے اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتا و کیا؟ روما کی تاریخ نکال کردیکھوائس کے اور اق اُن مظالم کی یاد سے سرخ ہورہے ہیں جو عیسائیوں نے فتح اور غلبہ کے وقت اپنے دشمنوں پر ڈھائے۔ پھر سی سلامتی کا شنرادہ کس طرح عیسائیوں نے فتح اور غلبہ کے وقت اپنے دشمنوں پر ڈھائے۔ پھر سی سلامتی کا شنرادہ کس طرح ہوا؟ اُسے تو کسی کوسلامتی دیے کی تو فیق ہی نہیں ملی ۔ جب اُس کے ابناع کوتو فیق ملی تو اُنہوں نے سلامتی نہیں دی انہوں نے ہلاکت دی ۔ اُنہوں نے تباہی دی ، اُنہوں نے بربادی دی مگر وسیع مظالم کے باوجود جن کے مقابلہ میں وہ مظالم جو یہود نے مسیح پر کئے سے بالکل زرداور وسیع مظالم کے باوجود جن کے مقابلہ میں وہ مظالم جو یہود نے مسیح پر کئے سے بالکل زرداور بے حقیقت ہوجاتے ہیں رحم وعفواور چشم پوشی سے کام لیا۔ پس آپ ہی سلامتی کے شنرادے سے اور آپ ہی سعیاہ کی پیشگوئی کے مصداتی سے ۔

ساتویں علامت أسموعود كى ياسى ہےكه: ـ

''اُس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی پچھا نتہاء نہ ہوگی''۔

میں بتا چکا ہوں کہ سے کوتو حکومت ملی ہی نہیں۔ مجدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی تھے جن کو حکومت ملی ہی نہیں اور جن کے صحابہ گلی زندگیوں میں ہی ساری دنیا پر اسلام قابض ہو گیا اور اس انصاف کے ساتھا نہوں نے حکومت کی کہ نہیں کہہ سکتے اُن کا قبال بڑا تھا یا اُن کی سلامتی بڑی تھی۔ آگھو ہیں علامت یہ کھی ہے کہ:

'' وہ داؤد کے تخت پراوراُس کی مملکت پرآج سے لے کرابدتک بندوبست کر ےگااورعدالت اورصدافت سےاُ سے قیام بخشے گا''۔

میں، داؤد کے تخت پر کب بیٹھے تھے؟ شاید کہا جائے کہ اُن کی بعث کے تین سُوسال کے بعد جب رومن حکومت میں داخل ہوگئ تومیح کو داؤد کے تخت پر حکومت مل گئی۔لیکن سے معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں تو لکھا ہے کہ اُسے وہ حکومت اُبدتک ملے گی لیکن میں جس

حکومت تو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں ختم ہوگئی اورمسلما نوں کا قبضه اُس ملک پر ہو گیا۔ چنانچہ تیرہ سُو سال سے مسلمان اس ملک پر قابض ہیں ۔ کیا تین سُو سال کی حکومت اَبد کہلائے گی یا تیرہ سُو سال والی حکومت اَ بد کہلائے گی؟ بیرصاف بات ہے کہ تیرہ سُو سال والی حکومت ہی اَ بدکہلا ئے گی ۔ اِس میں کو ئی شبہ ہیں کہ اِس وقت انگریزی حکومت جوعیسا ئی حکومت ہے اِس ملک پر قابض ہے۔لیکن خدا کی قدرت ہے کہ انگریزوں کواس ملک پر با دشاہ ہونے کے لحاظ سے حکومت حاصل نہیں بلکہ مندیٹری یا ورMANDATORY POWER) ہونے کے لحاظ سے تصرف حاصل ہے اور عارضی طور پرتھوڑی مدت کے لئے کسی کا درمیان میں آ جانا یہ پیشگوئی کے خلاف ہوتا بھی نہیں۔ محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بادشاہت کیسی عدالت اورانصاف والی تھی ، اِس کا ثبوت اِس بات سے ملتا ہے کہ جب حضرت عمرٌ کے زیانہ میں عارضی طور پراسلامی لشکررومی لشکر کی کثرت اوراس کے دباؤ کی وجہ سے بیچھے ہٹا اورمسلمانوں نے بیت المقدس اور اُس کے ار دگر د کے علاقوں والوں کو بُلا کر اُن کے ٹیکس یہ کہتے ہوئے وا پس کئے کہ ٹیکس امن اور حفاظت کی غرض سے ہوتے ہیں چونکہ ہم لوگ اس ملک کواب چھوڑ رہے ہیں اور ہم آپ کو نہ امن دے سکتے ہیں نہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں اِس لئے آپ کا روپیہآ پکوواپس کیا جاتا ہے ہمارا اِس روپیہ برکوئی حق نہیں تو تاریخیں بتاتی ہیں کہ اِس بات کو سن کریروشلم کے باشندے ایسے متأثر ہوئے کہ باوجود اِس کے کہاُن کے ہم مذہبوں کی فوجیں آ گے بڑھ رہی تھیں اور اُن کے مذہب کے مخالف لوگ اُن کے ملک کو خالی کر رہے تھے بروشکم کے باشندے روتے ہوئے شہرسے باہراسلامی لشکر کوچھوڑنے کے لئے آئے اور ساتھ دعا ئیں کرتے جاتے تھے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کوجلد واپس لائے کہ ہم نے آپ جبیہا انصاف اِس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہوگا اِس بات کا کہ'' وہ داؤد کے تخت پر اوراُ س کیمملکت پرآج سے لے کراَ بدتک بندوبست کرے گااورعدالت اورصداقت سے اُ سے قيام بخشے گا'' ـ

(ھ)اسى طرح لكھاہے:۔

'' اور خداونداینے تنیک مصریوں پر ظاہر کرے گاا ورأس دن مصری خدا وند کو

پہچانیں گے اور ذیجے اور ہدیے گزاریں گے۔ ہاں وے خدا وند کے لئے منیں مانیں گے اور ادا کریں گے خدا وند تو مصریوں کو بہت دن تک مارا کرے گا، لیکن وہ انہیں چنگا بھی کرے گا اور وے خدا وند تی طرف رجوع ہوں گے اور وہ اُن کی دعا سنے گا اور انہیں صحت بخشے گا۔ اُس روز سے مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی اور اسوری مصر میں آویں گے اور مصری اسور کو جا کیں گے اور مصری اسور کو جا کیں گے اور مصری اسور کو بادت کریں گے اُس روز اسرائیل مصراور اسور کا میراث ہوگا اور فرما وے گا۔ مبارک ہومصر کا باعث گھہرے گا کہ رَبُّ الافواج اُسے برکت بخشے گا اور فرما وے گا۔ مبارک ہومصر میری اُمت۔ اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث' ۔ ۱۲۲ کے

اِس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالی اپنے آپ کومصریوں پر ظاہر کرے گا اور مصری خدا تعالیٰ کو بہچا نیں گے اور مور اور شام آپس میں ملا دیئے جائیں گے۔ شامی مصر میں آ جائیں گے اور مصری شامیوں دیئے جائیں گے۔ شامی مصر میں آ جائیں گے اور مصری شامیوں کے ساتھ مل کرعبا دے کریں گے۔ یہ پیشگوئی بھی بانی اسلام حضرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پوری ہوئی۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ پچھ عرصہ کے لئے مصری عیسائی ہو گئے تھے لیکن وہ نہایت ہی قلیل عرصہ تھا۔ اِس کے بعد تیرہ سُوسال سے مصر مسلمان چلا آتا ہے۔ یسعیاہ کی زبان سے خدا کہتا ہے ' مبارک ہومصر میری اُمت'۔ مصریوں سے پوچھوکہ وہ کس کی استے کی ؟

پھر لکھا ہے'' مبارک ہوا سور میرے ہاتھ کی صنعت''۔اسور یوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہیں یامسیح کی اُمت؟ پھر لکھا ہے'' مبارک ہوا سرائیل میری میراث'۔

اِن علاقوں میں جاکر دکھے لواسرائیل کا علاقہ فلسطین کس کی میراث ہے؟ اِس وقت زور دے کر وہاں یہود کو داخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے گریہودی تومسے کی اُمت نہیں۔ اِس پیشگوئی کو تومسے پر چسپاں کیا جارہا ہے اور سیحی اب بھی وہاں قلیل ہیں اور مسلمان اب بھی زیادہ ہیں۔ اگر یہودی اِس ملک پر قابض بھی ہو گئے تو یہ کہا جائے گا کہ عارضی طور پرمسلمانوں کے غلبہ میں اختلال

واقع ہو گیا مسیح کوتو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے کا خواہ مسلمان فلسطین برحاکم رہیں خواہ یہودی ، مسیح کا دامن تو خالی ہی رہتا ہے اور وہ اِس پیشگوئی کامستحق کسی صورت میں بھی نہیں گھہر تا۔ پھراس پیشگوئی میں کھاتھا کہ اسورا ورمصرتک ایک شاہراہ ہوگی یعنی پیہ ملک آپس میں مل جائیں گے۔اسوریمصر میں آئیں گے اورمصری اسور کو جائیں گے اورمصری اسور یوں کے ساتھ مل کرعبادت کریں گے۔ کیا مہیج کے ذریعہ سے ہوا؟ عیسائی بے شک مصریر قابض ہوئے اوراسور پربھی قابض ہوئے اوران ملکوں کی کثریت ایک وفت میں عیسائی بھی ہوگئی لیکین کیا تبھی بھی وہ ز مانہ آیا ہے جب مذکورہ بالا آیتوں کامضمون مصرا ورا سور کی حالت پرصا دق آیا ہو؟ اِن آیتوں سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اِن دونوں ملکوں کی قومیت ایک ہو جائے گی اوراُن کی ز بان ایک ہو جائے گی ۔مل کرعبادت کرنے کے بھی یہی معنی ہیں اورایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کا بھی یہی مطلب ہے۔ ورنہ ہر ملک کے لوگ دوسرے ملک میں آیا جایا ہی کرتے ہیں۔ پیشگوئی کامفہوم یہی ہے کہ وہ اتنے متحد ہو جائیں گے کہاُن کی ایک قوم ہو جائے گی ۔مگر دنیا جانتی ہے کہ عیسائی حکومت کے زمانہ میں کبھی بھی مصرا وراسورا بک نہیں ہوئے ۔ روم کے ماتحت بےشک بیہ دونوں ملک تھے لیکن ہمیشہ مصر کا انتظام اُور رنگ کا رہا اور اسور کا انتظام اُ ور رنگ کا ریا به مصرمین ایک نیم آ زاد با دشاه حکومت کرتا تھا اور اسور میں ایک گورنر رہتا تھا۔ بلکہ مصر کا کلیسیا اسور کے کلیسیا سے بالکل مختلف تھا۔مصر میں عیسائیت نے اسکندریہ کے گر جا کے ما تحت ایک نئ شکل اختیا رکر لی تھی اور و ہ<sup>فلسطی</sup>ن اور شامی گر جا کی شکل سے بالکل مختلف تھی ۔ پھر مصریوں کی عبادت قبطی زبان میں ہوتی تھی اور شامیوں کی عبادت بگڑی ہوئی مخلوط عبرانی اور یونانی زبان میں ۔ ہاں اسلامی زمانہ میں بیہ پیشگوئی حرف بحرف یوری ہوئی ۔صدیوں تک شام اورمصرا یک حکومت رہے دونو ں ملکوں کی زبان ایک ہوگئی اوراب تک ایک ہے۔جس کی وجہ سے دونوں کی عبادت اکٹھی ہوتی تھی اوراکٹھی ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں میں ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہو گیا۔شامی علاءمصر میں جاتے تھے اور وہمصری علاء کی طرح ہی معزز گئے جاتے تھےاورمصری علماءشام میں آتے تھےاور وہ شامی علماء کی طرح ہی معزز گنے جاتے تھے۔ اس زمانه میں بھی کہ یورپین سیاست نے اسلامی ممالک کوٹکڑے ٹکڑے کردیا ہے عرب لیگ میں مصر، شام اورفلسطین دوش بدوش مل کر کام کررہے ہیں۔ پس بیہ پیشگوئی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اوراُن کی قوم کے علیہ وسلم کے ذریعیہ سے پوری ہوئی اور بیہ پیشگوئی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اوراُن کی قوم کے متعلق ہی تھی۔ متعلق ہی تعلیم متعلیم ہی تعلیم متعلق ہی تعلیم متعلیم ہی تعلیم متعلق ہی تعلیم متعلیم متعلیم مت

(و) پھریسعیاہ میں لکھاہے:۔

''تُو ایک نئے نام سے کہلا یا جائے گا جو خدا وند کا منہ تخجیے رکھ دے گا''۔<sup>140</sup> اِسی طرح یسعیا ہ باب ۲۵ میں لکھا ہے:۔

'' اورتم اپنا نام اپنے پیچیے چھوڑ و گے جومیرے برگزیدوں پرلعنت کا باعث ہوگا کیونکہ خداوندیہوواہ تم کوفل کرے گا اور اپنے بندوں کو دوسرے نام سے بُلائے گا''۔ ۲۲۲

اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ایک نیاسلسلہ ایک نے نام سے جاری کیا جائے گا اور اُس نے نام کو پینصوصیت حاصل ہوگی کہ وہ نیا نام اس سلسلہ کے لوگ خود نہیں رکھیں گیلہ خدا تعالیٰ اپنے منہ سے اُن کا وہ نام تجویز کرے گا۔ اِس پیشگوئی کو بھی بائبل نوییوں نے کلیسیا پر لگایا ہے حالانکہ مسیحیوں کو کوئی نام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا۔ ہاں اپنے طور پر مختلف مسیحی فرقوں نے اپنے اپنے نام رکھ لئے ہیں۔ ساری د نیا میں صرف ایک ہی قوم ہے محلف کے این جی نام رکھ لئے ہیں۔ ساری د نیا میں صرف ایک ہی قوم ہے خس کو خد تعالیٰ کی طرف سے نام ملا ہے اور وہ مسلمان ہیں چنا نچے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما تا ہے گئو تستید کھی اگرف کی طرف صاف اس قرآن کریم کے فرما تا ہے گئو کی نام رکھا ہے پہلے انہیاء کی پیشگوئی کی طرف صاف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نی بیشگوئی کی طرف صاف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم شہرادہ کی پیشگوئی کی طرف صاف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم شہرادہ کی پیشگوئی نہایت ہی غیب اور لطیف نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ پیشگوئی نہایت ہی عجیب اور لطیف ہے۔ تمام دنیا کی تاریخ اِس بات پرشا ہد ہے کہ کسی نبی نے اِس بات کا دعو کی نہیں کیا کہ اُس کی جماعت کا نام الہا کی طور پر خدا تعالی نے رکھا ہے۔ لیکن یسعیاہ کہتا ہے کہ پہلے دستوروں کے خلاف ایک نبی آئے گا کہ اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ لیکن یسعیاہ کہتا ہے کہ پہلے دستوروں کے خلاف ایک نبی آئے گا کہ اللہ تعالی اس کی جماعت کا نام خاص الہام سے رکھے گا۔

چنانچ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ خدا تعالی نے میری اُمت کا نام مسلم اور میرے مذہب کا نام اِسلام رکھا ہے۔ حجمطی پیشکوئی دانیال نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں ایک خواب کھی ہے جو نبو کدنظر بیشکوئی پیشکوئی بادشاہ نے دیکھی تھی۔ لیکن وہ اُسے دیکھنے کے بعد بھول گیا۔ تب اُس نے ایخ وقت کے حکیموں سے خواب اور اُس کی تعبیر دریا فت کی۔ باقی لوگ تو نہ بتا سکے دانیال نے خدا تعالی سے دعا کر کے وہ خواب معلوم کرلی اور با دشاہ کے سامنے بیان کی وہ خواب بیتھی۔

''تُونے اے بادشاہ! نظری تھی اور دیھا ایک بڑی مورت تھی۔ وہ بڑی مورت بیب ناک جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اوراً سی کی صورت ہیب ناک تھی۔ اُس مورت کا سرخالص سونے کا تھا۔ اُس کا سینہ اوراُ س کے باز و چاندی کے۔ اُس کا شکم اور رانیں تا بنے کی تھیں۔ اُس کی ٹانگیں لو ہے کی اوراُ س کے پاؤں پچھ لو ہے کے اور پچھٹی کے تھے اور تُو اُسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پھر بغیراس کے کوئی ہاتھ سے کا ٹ کے نکالے آپ سے آپ نکلا جواس شکل کے پاؤں پر جولو ہے اور مٹی ہو کے نکالے آپ سے آپ نکلا جواس شکل کے پاؤں پر جولو ہے اور مٹی کی اور تا نبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے کئے اور تا بتا تی کھلیان کی بھوسی کی مانند ہوئے اور ہوا اُنہیں اُڑا ہے گئی یہاں تک کہ اُن کا پیتہ نہ ملا اور وہ پھر جس نے اُس مورت کو مارا ایک بڑا بہاڑی نی اور تا با اور تا نبا اور تا کی بھوسی کی مانند ہوئے اور ہوا اُنہیں بڑا رہی گیا اور تا مار وہ بھر جس نے اُس مورت کو مارا ایک بڑا بہاڑین گیا اور تمام زمین کو بھر دیا'۔ ۔ ۱۳

اِس کی تعبیر دانیال نبی نے جو کی وہ یہ ہے:۔

'' تُو اے بادشاہ! بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لئے کہ آسان کے خدانے کجھے ایک بادشاہت اور توانائی اور قوت اور شوکت بخشی ہے اور جہاں کہیں بنی آ دم سکونت کرتے ہیں اُس نے میدان کے چو پائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کردیئے اور تجھے اُن سبھوں کا حاکم کیا۔ تُو ہی وہ سونے کا سرہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت ہریا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اُس کے بعدایک اور سلطنت تا نے کی جو سلطنت ہریا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اُس کے بعدایک اور سلطنت تا نے کی جو

تمام زمین برحکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانندمضبوط ہوگی اورجس طرح کہلو ہاتو ڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے ہاں لوہے کی طرح سے جوسب چیز وں کوئکڑ ہے ٹکڑ ہے کرتا ہے اُس ہی طرح وہ ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرے گی اور کچل ڈالے گی اور جو کہ تونے دیکھا کہ اُس کے یا وَں اوراُ نگلیاں کچھ تو کمہار کی ماٹی کی اور کچھلو ہے کی تھیں تو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ مگر جبیبا کہ تُو نے دیکھا کہ اس میں لوہا گلا دے <sup>97ا</sup>سے ملا ہوا تھا۔ سولو ہے کی توانائی اُس میں ہوگی اور جیسا کہ یاؤں کی اُ نگلیاں کچھلوہے کی اور کچھ ماٹی کی تھیں سووہ سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا تُو نے دیکھا کہ لوہا گلاوے سے ملا ہواہے وے اپنے انسان کی نسل سے ملاویں گے کین جبیبا لوہا مٹی سے میل نہیں کھا تا تیسا وے باہم میل نہ کھاویں گے اور اُن با دشاہوں کے ایام میں آسان کا خدا ایک سلطنت بریا کرے گا جو تا ابدنیست نہ ہووے گی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضہ میں نہ پڑے گی وہ اُن سب مملکتوں کو ککڑ ہے ٹکڑ ہےاور نیست کرے گی اور وہی تا اُبد قائم رہے گی جبیبا کہ تُو نے دیکھا کہ وہ پھر بغیراس کے کہ کوئی ہاتھ سے اُس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اُس نے لوہے اور تا نبے اور مٹی اور جا ندی اور سونے کوئکڑ یے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کووہ کچھ دکھایا جوآ گے کو ہونے والا ہے اور بیخواب یقینی ہے اور اُس کی تعبیریقینی'' یو کلے

اِس تعبیر میں خود حضرت دانیال نے سونے کے سرسے بابل کا بادشاہ مرادلیا ہے۔ چاندی کے سینہ اور چاندی کے بازوسے مراد فارس اور مادہ کی حکومت تھی جو بابل کی بادشاہت کے بعد آئی۔ تا نبے کی رانوں سے مراد سکندر کی حکومت تھی جو اُس کے بعد دنیا پر غالب ہوا۔ اور لو ہے کی ٹانگوں سے مراد روما کی حکومت تھی جو ایر انی حکومت کے تنزل کے وقت دنیا میں طاقتور ہوئی۔ اِس آخری حکومت کے متعلق لکھا ہے'' اُس کے پاؤں کچھلو ہے اور کچھٹی کے تھ'۔ جس کی تعبیر یہتھی کہ یہ حکومت ایشیا سے یورپ میں پھیل جائے گی۔ لو ہے کی ٹانگوں سے مراد یورو پین حکومت ہے کہ وہ بوجہ ایک قوم اور ایک مذہب ہونے کے زیادہ مضبوط تھی لیکن پاؤں

مٹی اور لو ہے کے مشترک بنے ہوئے تھے۔لین وہ یور پین قوم بعض مشر تی اقوام کو فتح کر کے ایک شہنشا ہیت کی صورت اختیار کرلے گی اور جبیبا کہ شہنشا ہیتوں کا قاعدہ ہے وہ اپنی وسعت اور سامانوں کی فراہمی کے لحاظ سے قوی ہوتی ہیں لیکن غیر قوموں کے اشتراک کی وجہ سے اُن میں ضعف بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ حکومت اپنے آخری زمانہ میں بوجہ غیر قوموں کی شمولیت کے میں ضعف بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ حکومت اپنے آخری زمانہ میں بوجہ غیر قوموں کی شمولیت کے مکر وری کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اِس کے بعد لکھا ہے:۔

''ایک پھر بغیراس کے کوئی ہاتھ سے کاٹ کے نکالے آپ سے آپ نکلا جوائس شکل کے پاؤں پر جولو ہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑ سے ٹکڑ سے کیا تب لو ہا اور مٹی اور تا نبا اور چاندی اور سونا ٹکڑ سے ٹکڑ سے گئے اور تا بستانی کھلیان کی بھوسی کے مانند ہوئے اور ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ اُن کا پتہ نہ ملا اور وہ پھر جس نے اُس مورت کو مار اایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا''۔

اِن الفاظ میں محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کی خبر دی گئی ہے۔ آپ کی جماعت کا مگراؤ پہلے قیصر روما ہے اور پھرایران کی حکومت سے ہوا۔ اور جب قیصر روما ہے آپ کی جماعت کا مگراؤ ہوا اُس وقت وہ سکندر کی وراثت پر بھی قابض تھا اور روما کی وراثت کا بھی وارث تھا اور جب آپ کا مگر او ایرانی حکومت سے ہوا تو وہ بابل اور فارس اور میدیا دونوں حکومتوں کی قائمقامتھی۔ جب آپ کے صحابہ سے مگرانے کی وجہ سے یہ دونوں حکومتیں تباہ ہوئیں تو دانیال کے قول کے مطابق لو ہا اور مٹی اور تا نبا اور چاندی اور سونا مگڑے کئے اور تا بتا این کی کھوسی کی ما نند ہو گئے ۔ خواب کی تر تیب اور دانیال کی کی ہوئی تعبیر دونوں ہی تا بستانی کھلیان کی بھوسی کی ما نند ہو گئے ۔ خواب کی تر تیب اور دانیال کی کی ہوئی تعبیر دونوں ہی فارس اور میدیا نے کی اور فارس اور میدیا نے کی اور فارس اور میدیا کے بی اور فارس اور میدیا نے کی اور مشرقی مرکز میں بیٹھ کر آئی ذیر دست یور پین ایشیائی شہنشا ہیت قائم کی ۔ اس شہنشا ہیت کو رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہی تو ڑا۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم خودا یک مرب پر جملہ آور ہونے کی خبر قبل از وقت تھی واپس تشریف ہے گئی نے معلوم کر کے کہ قیصر کی فوجوں کی عرب پر جملہ آور ہونے کی خبر قبل از وقت تھی واپس تشریف لے آئے نے مگراس کے بعدروی حکومت کو مت کو مت کی جور کی کو مت کی جورا کی کے تھا کہ کو مت کی جورا کی کہ قیصر کی فوجوں کی عرب پر جملہ آور ہونے کی خبر قبل از وقت تھی واپس تشریف لے آئے نے مگراس کے بعدروی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی کہ وہر کی حکومت کو مت کو مت کی موران کی حکومت کی دوران کی حکومت کو می حکومت کی دوران کی حکومت کی دوران کی حکومت کی دوران کی حکومت کی دوران کی حکومت کی دوران کے دوران کی حکومت کی دوران کے دوران کی حکومت کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی حکومت کی دوران کی دوران کی حکومت کی دوران کی

کی سرحدوں سے برابر چھٹر چھاڑ جاری رہی جس کے نتیجہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشکر تیار کر کے اس طرف بجوایا اور آخر حضرت ابوبکر ٹے زمانے میں رومیوں اور مسلمانوں میں با قاعدہ لڑائی چھڑ گئی اور حضرت عمر ٹے زمانہ میں ایران اس لڑائی میں شامل ہو گیا اور آپ کی زندگی میں ہی دونوں حکومتیں تباہ اور برباد ہو گئیں اور دُور سرحدوں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن کر رہ گئیں ۔ اِس پھر کے متعلق یسعیاہ اور متی میں بھی خبریں دی گئی ہیں ۔ چنانچہ یسعیاہ باب ۸ آیت ۱۲ میں ایک آنے والے موعود کے متعلق کیھا ہے:۔

'' وہ تمہارے لئے ایک مقدس ہوگا پراسرائیل کے دونوں گھر انوں کے لئے ٹکر کا پتھراورٹھوکرکھانے کی چٹان ۔''

پھرآیت ۱۵ میں لکھا ہے:۔

''بہت سے لوگ اُن سے ٹھوکر کھا 'میں گے اور گریں گے اور ٹوٹ جا 'میں گے۔'' اور متی باب۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ موعود جسے پھر کہا گیا ہے سے نہیں بلکہ سے کے بعد آنے والا دوسر اشخص ہے:۔

اورآ یت ۴۴ میں اس کی پیشان بیان کی گئی ہے کہ: ۔

''جواِس پقر پرگرےگا چورہوجائے گاپرجس پروہ گرےگا اُسے پیس ڈالےگا''۔

اِسى طرح زبور باب ١١٨ آيت٢٣ ميں لكھاہے:

''وہ پھر جسے معماروں نے رد کیا کونے کا سرا ہوگیا''۔

متی باب۲۱ میں بھی اِس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور لکھا ہے:

'' ییوع نے اُنہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھر کو راحگیر وں نے ناپیند کیاوہی کونے کا سِرا ہوا''۔

جیسا کہ بتایا جاچاہے اِس پیشگوئی کے متعلق خود حضرت سے کا فیصلہ ہے کہ یہ پیشگوئی اُن پر صا دق نہیں آتی بلکہ اُس وجود پر صا دق آتی ہے جو بیٹے کے صلیب پر لڑکا دینے کے بعد ظاہر ہو گا۔عیسائی لوگ اپنی خوش فہمی سے اِس سے مراد کلیسیا لیتے ہیں حالانکہ کلیسیا اِس پیشگوئی سے مراد کلیسیا لیتے ہیں حالانکہ کلیسیا اِس پیشگوئی سے مراد ہمی نہیں سکتا۔ کیونکہ دانیال نبی کی خواب میں رومی حکومت جو کلیسیا کی نمائندہ تھی تا نبے کی

را نیں اور لو ہے کے پاؤں قرار دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پھر بت کے پاؤں پر گرے گا لیعنی مشرقی رومی حکومت بعنی کلیسیا کی مشرقی رومی حکومت بعنی کلیسیا کی نمائندہ حکومت کوتوڑ دے گا۔ پس اس پیشگوئی سے مرا دکلیسیا کسی صورت میں نہیں ہوسکتا ۔ مسیح تو مشرقی رومی حکومت کوتو ڑ نا کیامعنی! رومی حکومت تو اس کم مشرقی رومی حکومت نو اس پھر والی پیشگوئی کا موعود تھا۔ پس یہ پیشگوئی کی نمائندہ تھی جس نے رومی حکومت کوتو ڑ اوبی اس پھر والی پیشگوئی کا موعود تھا۔ پس یہ پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابتاع کے سوا اور کسی کے ذریعہ سے پوری نہیں ہوئی۔ پھر جیسا کہ پیشگوئی میں بتایا گیا تھا کہ وہ پھر تمام دنیا میں پھیل جائے گا اور پہاڑ کی طرح بن جائے گا ور پہاڑ کی طرح بن جائے گا ویسا ہی ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شنے قیصر و کسرا کی کوشکست دی تو جائے گا ویسا ہی حکومت پھیل گئی اور وہ چھوٹا سا پھرا کی پہاڑ بن کر دنیا پر چھا گیا اور ایک ہزار مال تک دنیا کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔

### انجیل کی پیشگو ئیاں

ا نگورستان کی تمثیل کی پیشگوئی (الف) متی باب ۲۱ میں حضرت مین فرماتے بند-

'' بدایک اورتمثیل سنو ۔ایک گھر کا ما لک تھا جس نے انگورستان لگایا اوراس کے چاروں طرف رَ وندھاا وراُ س کے بیچ میں کھود کے کولہو گا ڑااور بُرج بنایااور باغبانوں کوسونپ کے آپ پر دلیس گیا اور جب میوہ کا موسم قریب آیا اُس نے اپنے نو کروں کو باغبانوں کے یاس بھیجا کہ اُس کا پھل لائیں۔ براُن باغبانوں نے اُس کے نوکروں کو پکڑ کے ایک کو پیٹا اور ایک کو مار ڈ الا اور ایک کو پتھرا ؤ کیا۔ پھراُس نے اُورنو کروں کو جو پہلوں سے بڑھ کر تھے بھیجا۔ اُنہوں نے اُن کے ساتھ بھی وییا ہی کیا آخراُس نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ وے میرے بیٹے سے دبیں گےلیکن باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ وارث یہی ہے آؤ اِسے مار ڈالیس کہ اس کی میراث ہماری ہو جائے اوراُسے بکڑ کے اور انگورستان کے باہر لے جا کرفتل کیا۔ جب انگورستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وے اسے بولے اِن بدوں کو بُری طرح مار ڈالے گا اور انگورستان کواَ ور باغبانوں کوسونیے گا جو اُ ہے موسم پر میوہ پہنچادیں۔ بسوع نے اُنہیں کہا کیاتم نے نوشتوں میں بھی نہیں بڑھا کہ جس پھرکوراجگیر وں نے ناپیند کیا وہی کونے کا ہرا ہوا۔ پہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظروں میں عجیب ۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی با دشاہت تم سے لے لی جائے گی اورایک قوم کو جواس کا میوہ لا وے دی جائے گی ۔ جواُس پتھریر گرے گا چور ہو جائے گا۔جس پروہ گرے گا اُسے پیس ڈالے گا۔ جب سردار کا ہنوں اور فریسیوں نے اُس کی پیمٹیلیں سنیں توسمجھ گئے کہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہےاوراُ نہوں نے چاہا کہ اُسے بکڑلیں پڑوام سے ڈرے کیونکہ وے اُسے نبی جانتے تھے۔ا کے
اس پیشگوئی کا پہلے بھی اشارۃ ڈکر آتارہا ہے۔ یہ تمثیل جوحضرت مین نے بیان فرمائی ہے
اس میں آپ نے انبیاء کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک تمثیلاً دُہرادی ہے۔ جبیبا کہ خودانجیل
کی عبارت سے ظاہر ہے۔ تاکستان سے مراد دنیا ہے۔ باغبانوں سے مراد بنی نوع انسان ہیں
اور مالک کے ٹیکس سے مراد نیکی اور تقوی اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔ ملازموں سے مراد اللہ تعالی
کے انبیاء ہیں جو یکے بعد دیگرے دنیا میں ظاہر ہوئے مگر باغبانوں نے اُن کوصلیب پر لٹکا دیا اور اُن
کے بیغام کی طرف توجہ نہ کی۔

اِس کے بعدلکھا ہے کہ وہ کو نے کا پیخر ظاہر ہوگا جسے راجگیر وں نے ناپیند کیا۔یعنی اسلعیل کی اولا دجن کو بنواسحاق حقارت کی نگاہ سے دیکھتے چلے آئے تھےاُن میں ایک نبی ظاہر ہوگا اور اُسی کوخاتم النبیین ہونے کا فخر حاصل ہوگا۔اُس کے ذریعہ سے تمام شریعتیں ختم کر دی جا ئیں گی اوروہ آخری شریعت لانے والا ہوگا۔ بنواسرائیل کو بیہ بات عجیب معلوم ہوگی مگر جبیبا کہ حضرت مسیخ کہتے ہیں باوجود بنواسرائیل کے ناپسند کرنے کے خدا اُس اساعیلی نبی کو باوشاہت دے گا اور خدا کی بادشاہت بنوا سرائیل سے لے لی جائے گی اور اُس کی جگہ بیہ باغ اِس دوسری قوم کے سپر دکر دیا جائے گا لیمن اُمتِ محمد یہ کے جواُس کے میوے لاتی رہے گی لیمن خدا تعالیٰ کی عبا دت کو دنیا میں قائم رکھے گی ۔ ہرشخص جوانصاف کے ساتھےغور کرنے کا عا دی ہو و ہ معلوم کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح کے بعد ظاہر ہونے والے مدعیوں میں سے کوئی بھی سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اِس پیشگو کی کامستحق نہیں ہوسکتا ۔ آخر و ہ کون تھا جس سے عیسائیت اور یہودیت ٹکرائی اوریاش یاش ہوگئ؟ وہ کون تھاجو اِس قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جسے ہنوا سحاق حقارت کی نگاہ سے دیکھتے چلے آئے تھے؟ وہ کون تھا جس پر وہ گرا اُسے اُس نے چور چور کر دیا اور جواُس پر گرا وہ بھی چور چور ہو گیا۔ یقیناً رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ہوا اس پیشگو ئی کا مصداق اورکوئی نہیں ۔

#### (ب)متی باب۲۳ آیت ۳۹،۳۸ میں لکھاہے:۔

'' دیکھوتمہارا گھرتمہارے لئے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہاب سے تم مجھے پھر خدد کیھو گے۔ جب تک کہو گے مبارک ہے وہ جوخداوند کے نام پر آتا ہے''۔ اِن آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سے اپنی قوم سے عنقریب جدا ہونے والے ہیں اور ان کی قوم پھراُنہیں خدد کیھے سکے گی جب تک وہ یہ نہ کہے گی کہ مبارک ہے وہ جوخداوند کے نام پر آتا ہے۔

اِس عبارت سے ظاہر ہے کہ میں کے چلے جانے کے بعد دوالہی مظہر ظاہر ہونے والے میں۔ایک الہی ظہور میں کے غائب ہوجانے کے بعد ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا ظہور کہلائے گا۔
اِس ظہور کے بعد دوبارہ میں ظاہر ہوگا۔لیکن جب تک خدا تعالیٰ کے نام پر ظاہر ہونے والا مظہر پیدانہ ہوجائے اُس وقت تک میں دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا اور لوگ اُسے نہیں دیکھ سکتے۔

پیدائد، وجا سے اس کو دیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نام پر ظاہر ہونے والے مظہر سے مراد
مثیل موئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موئی تھے۔ واقعاتی شہادت کی روسے بھی
اور خود مین کی شہادت کی روسے بھی۔ پس' مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے' سے
مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور اس پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے کہ مین مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہے اور اس پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے کہ مین مراد رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہے اور اس پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے کہ مین موانی ارتقاء کا آخری نقط نہیں بلکہ آخری نقط وہ ہے جو خدا وند کے نام پر آئے گا۔ اگر یہ کہا موحانیت کا آخری نقط قرار پائے گا۔ تو اِس کا جواب خود حضرت مین ہے تی دے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ '' اب سے تم مجھے پھر نہ دیکھو گے جب تک کہ کہو گے مبارک ہے وہ جوخدا وند کے نام پر آتا ہے' '۔ یعنی مین کو دوبارہ دیکھنا اُسی کے لئے ممکن ہوگا جومثیل موسیٰ پر ایمان لاچکا ہوگا۔
مثیل موسیٰ کا منگر مین کو کو دوبارہ دیکھنا اُسی کے لئے ممکن ہوگا جومثیل موسیٰ پر ایمان لاچکا ہوگا۔ ہمنی موسیٰ کا میکر مین کو دوبارہ آمد کے وقت مثیل موسیٰ کا ایم دوبارہ آمد کے وقت مثیل موسیٰ کا بی دوبارہ آمل کے متبوع پر ایمان لاچکا ہوگا۔ پس آنے والا میسیٰ کوئی علیحہ و جو دنہیں بلکہ مثیل موسیٰ کا بی ظل اور اس کا بروز ہے اس لئے روحانی مناز ل کا آخری ارتقائی نقط مثیل موسیٰ کا بی دوبارہ کا بی دوبارہ کے متبوع پر ایمان لا کے روحانی مناز ل کا آخری ارتقائی نقط مثیل موسیٰ

ہی ہےاور کوئی نہیں۔

(ج) انجيل ميں لکھاہے کہ:۔

'' یوحنا کے پاس لوگ آئے اوراُس سے پوچھا کہ کیا وہ مسے ہے؟ تواس نے کہا میں مسے نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اُس سے پوچھا تو اور کون؟ کیا تُو الیاس ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پھرانہوں نے اُس سے پوچھا آیا تُو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیانہیں۔''۲کے

پھرآ کے چل کر لکھا ہے:۔

'' انہوں نے اُس سے سوال کیا اور کہا کہا گرتو نہ سے جہ نہ الیاس اور نہ وہ نبی ۔ پس کیوں بیتسمہ ویتا ہے'' ۔ ساکلے

اِن آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سے کے وقت یہود میں تین بشارتیں مشہورتھیں۔

**اوّل:**الیاس دوبارہ دنیامیں آنے والا ہے۔

دوم: مسيح پيدا ہونے والا ہے۔

سوم: وہ نبی لیعنی موسیٰ کا موعود نبی آنے والا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین وجودا لگ الگ سمجھے جاتے تھے۔ الیاس الگ وجود تھا۔ مسیح الگ وجود تھا اور'' وہ نبی' الگ وجود تھا۔ حضرت مسیح فر ماتے ہیں۔ حضرت مسیح فر ماتے ہیں۔

''الیاس جوآنے والاتھا یہی ہے جا ہوتو قبول کرو'' ی<sup>م کی</sup>

اورلوقا باب ا آیت کا سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت یوحنا کی پیدائش سے پہلے اُن کے والد حضرت زکریا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا'' وہ اس سے آگے الیاس کی طبیعت اور قوت کے ساتھ طلے گا''۔

پھر مرقس باب 9 آیت ۱۳ میں لکھاہے کہ حضرت مسیح نے فر مایا:۔

''میںتم سے کہنا ہوں الیاس تو آچکا''۔

پھرمتی باب کا آیت ۱۲ میں لکھا ہے:۔

'' پر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آچکا۔لیکن اُنہوں نے اُس کونہیں پہچانا۔

بلکہ جو جا ہا اُس کے ساتھ کیا''۔

اِن تمام حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الیاس سے مراد انا جیل کی تعلیم کے مطابق یوحنا سے مسیح کے متعلق تو فیصلہ ہی ہے کہ عہد نامہ جدید والا نبی بیسوع ابن مریم ہی مسیح کے نام سے خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ظاہر ہوا۔اب رہ گیا'' وہ نبی' نہ یوحنا وہ نبی ہوسکتا ہے نہ سے وہ نبی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ نبی ایک علیحدہ وجود ہے۔ پھریہ بھی ثابت ہے کہ وہ نبی سے کے دہ نبی سے کہ وہ نبی سے کہ بعد سوائے گواہی کے مطابق مسیح ناصری کے بعد سوائے گواہی کے مطابق مسیح ناصری کے بعد نازل ہونے والا تھا اور مسیح ناصری کے بعد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص نہیں جس نے '' وہ نبی'' ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ورجس پر وہ تمام علامتیں صادق آتی ہوں جو'' وہ نبی'' میں پائی جانے والی تھیں جیسا کہ اُوپر ثابت کیا جاچا ہے۔

( و ) اِسی طرح لوقا میں لکھا ہے:۔

''اورد کیھومیں اپنے باپ کے اُس موعود کوتم پر بھیجتا ہوں لیکن جب تک عالم بالا کی قوت سے ملبس نہ ہوں پروشلم میں گھہر و''۔ <sup>۵ کل</sup>

اِس پیشگوئی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام کے بعدا یک اُ ورموعود ظاہر ہونے والا تھا مگر وہ کون موعود ہے؟ سوائے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے آج تک کوئی شخص بھی تو اس پیشگوئی کے بورا کرنے کا مدعی نہیں ہوا۔

(ھ) يوحناميں لكھاہے:۔

''لیکن وہ تملی دینے والا جورورِ قدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گاوہ ی تہہیں سب چیزیں سکھلا وے گا اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تہہیں یا دولا دے گا''۔ ۲کے

یہ پیشگوئی بھی سوائے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتی۔ بیٹک اِس میں یہ لکھا ہے کہ باپ میرے نام سے اُسے بھیجے گا۔لیکن نام سے بھیجنے کے یہی معنی ہیں کہ وہ میری تقدد بق کرے گا۔ چنا نچہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسے علیہ السلام کی تقدیق کی اور آپ کوراست باز قرار دیا اور اعلان فرمایا که جولوگ آپ کو معنتی کہتے ہیں و مخلطی پر ہیں۔
مسیح خدا کا برگزیدہ اور اس کا رسول ہے۔ اِس جگہ پر بیصاف ککھا گیا ہے کہ'' وہی تہہیں سب
چیزیں سکھلا وے گا'' اور اسٹناء باب ۱۸ کی پیشگوئی میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ'' جو پچھ میں اُسے
فرماؤں گاوہ سب ان سے کہاگا'' کے لیے پس اس پیشگوئی میں اسٹناء باب ۱۸ والے نبی ہی کی
خبر دی گئی ہے اور یہ پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے جیسا کہ اُوپر لکھا
جاچکا ہے اور آپ ہی کا وجود دنیا کو تیلی دینے والا تھا۔

(و) یوحناباب۲۱ میں لکھاہے:۔

'' میں تمہیں پچ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو میں اُسے تم پاس نہ جاؤں تو میں اُسے تم پاس بھیج دوں گا اور وہ آن کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقمیر وار کھیرائے گا۔ گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقمیر وار کھیرائے گا۔ گناہ سے اِس لئے کہ وے مجھ پرائیان نہیں لائے۔ راستی سے اِس لئے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیھو گے۔ عدالت سے اِس لئے کہ اِس کئے کہ اِس جہان کے سردار پر تھم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت ہی با تیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پرابتم اُن کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آ و بے تو وہ مہمیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی اِس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی۔لیکن جو پچھوہ سے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔وہ میری بزرگی کرے گی اِس لئے کہ وہ میری بزرگی کرے گی اِس لئے کہ وہ میری بزرگی کرے گی اِس لئے کہ وہ میری پیزوں سے یاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی'۔ گ

اِن آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سے کہ آئے جائے گئی ہے کی وفات کے بعدوہ تسلی دینے والاموعود ظاہر ہوگا۔وہ دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار شہرائے گا۔ گناہ سے اِس طرح کہ وہ یہود کو ملامت کرے گا کہ وہ کیوں مسے پرائیان نہیں لائے۔راستی سے اِس طرح کہ وہ مسے کی زندگی کاعقیدہ جو غلط طور پر عیسائیوں میں رائج ہو گیا تھا اِس کو دور کرے گا اور دنیا پر ثابت کرے گا کہ دنیا پھر اِس مسے کو دوبارہ نہیں دیکھے گی جو بنی اسرائیل میں نازل ہوا تھا۔ عدالت سے اِس طرح کہ اُس کے ذریعہ شیطان کو کچل دیا جائے گا۔

پھر یہ بھی بتایا گیاتھا کہوہ روحِ حق جبآئے گی تووہ ساری سچائی کی راہیں بتائے گی ۔اور پی بتایا گیا تھا کہ اُس کی الہامی کتاب میں کوئی انسانی کلام نہیں ہو گا بلکہ شروع سے لے کر آخر تک خدائی کلام ہی اُس میں ہوگا۔ پھریہ بتایا گیا تھا کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا اوریہ بھی کہ وہ مسیح کی بزرگی بیان کرے گا اور جوعیب اُس پرلگائے گئے ہیں اُن کود ورکرے گا۔ بیہ پیشگوئی واضح طور پر محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم پر صادق آتی ہے۔ اِس میں کہا گیا ہے که جب تک مسیح آسان پر نہ جائے، وہ تسلی دلانے والانہیں آسکتا۔اعمال باب آبیت ۲۲،۲۱سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سے کے آسان پر جانے کے اور اس کے دوبارہ نازل ہونے کے درمیان استثناء باب ۱۸ آیت ۱۸ کے موعود کو پیدا ہونا ہے پس تسلی دلانے والے سے مرا داشتناء باب ۱۸ آیت ۱۸ والاموعود ہی ہے۔ پھرلکھا ہے کہ وہ موعود مسے کےمنکروں کو ملامت کرے گا۔ اِس سے مرا دعیسا ئی تو ہونہیں سکتے کسی شخص کے متبع تو اُس کے دشمنوں کو ملامت کیا ہی کرتے ہیں ۔ پیعلامت بتارہی ہے کہ و ہ موعو دکسی غیر قوم کا ہو گا اور بظاہراُ س کومسے کے ساتھے کو ئی نسلی یامِٹی تعلق نہیں ہو گا مگر اِس وجہ سے کہ وہ راستبا زہوگا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا غیر قوم میں سے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو راستبازوں کی عزت کا نگران سمجھے گا اور اُن کی عزّت کی حفاظت کرے گا ۔محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساعیلی نبی تھے۔عیسائی یا یہودی نہیں تھے۔مگر با وجود اس کے دیکھوئس طرح اُنہوں نے مسیح کی عزّ ت کی حفاظت کی ۔ اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں یہود کی نسبت فرما تا ہے۔ و قولِهِ هُرانّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلْكِن شُيِّهَ لَهُمْ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَكَفُوا فِيْهِ لَفِي شَلِقٍ مِتنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّيِّهِ وَ مَا قَتَ لُوهُ يَقِينًا - بَلْ زَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَإِنْ مِنْ آهل الكِتْبِ إِلَّالِيُؤُمِنَيَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا - فَبِظُلْمِرِيِّنَ الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْلِتِ ٱحِلَّتْ لَهُمْ \_ 9 كِل یعنی یہود کے *کفر* کی وجہ سے اور اُن کے حضرت مریم پر نہایت گندہ الزام لگانے کی وجہ سے اور اُن کے اِس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسے ابن مریم کوتل کردیا ہے جواللہ کا رسول تھا حالانکہ

انہوں نے نہ تو اُس کوتلوار سے مارااور نہ صلیب پراٹکا کر مارا ۔صرف اُن کوایک شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ صلیب پر مرگیا ہے مگریہ صرف شبہ تھا اُنہیں ایسایقین نہ تھا۔ چنانجے خود اُن کی قوم میں بیہ اختلا ف چلا آیا ہےاوروہ اس کے بارے میں کسی یقینی بات پر قائم نہیں ۔اُن کو اِس بات کاعلم حاصل نہیں بلکہ صرف تخینی طوریریہ بات کہتے ہیں اوریة طعی بات ہے کہ وہ اُسے مارنے میں کا میا بنہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کوصلیب کی لعنتی موت سے بچا کراینے مقربوں میں جگہ دی۔ اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ہراہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے متعلق ایمان ظاہر کرتا رہے گا کہ وہ صلیب پر مرگیا ہے ۔لیکن قیامت کے دن مسیح اُن کے اوپر گواہی دے گا کہانہوں نے اس پریپالزام لگا کر کہ وہ صلیب پرمر گیا ہے افتراء کیا ہے۔ پس یہود یوں کے ان ظلموں کی وجہ سے ہم نے اُن آسانی نعمتوں سے ان کومحروم کر دیا جو پہلے اُن کا حق مجھی جاتی تھیں ۔ اِن آیات میں کس طرح حضرت مسیح کے منکروں پر ججت تمام کی گئی ہے۔ د وسری بات بیفر مائی گئی تھی کہ وہ مسیح کی وفات ثابت کرے گا اور دنیا کو بتا دے گا کہ دنیا پھراسرائیلی سیح کونہیں دیکھے گی ۔ بیکا م بھی محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے کیا اوراس غلط عقیدہ کو باطل کر کے رکھ دیا جوعیسا ئیوں میں پھیلا ہوا تھا کہ سے آسان پر ببیٹھا ہوا ہے۔قر آن کریم میں الله تعالى فرماتا بوراد قال الله يعيسى ابن مَرْيَمَرَ آنت قُلت لِلتَّاسِ اتَّخِدُ وَنِيْ وَ أُرْتِي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ سُبْخِنَكَ مَا يَكُوْنُ لِنَ آنْ آ قُوْلَ مَا كَيْسَ لِنْ وَيِحَقِّ وَلِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ كَآ اعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ وَلَا مَآ أَمَرْ تَنِيْ وِهِ آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ ، وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَآنْتَ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدً -إِنْ تُعَرِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا دُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • ال ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے سوال کرے گا کہ کیا تُو نے لوگوں سے بیے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کومعبود بناؤ؟ حضرت مسیح فرما نمیں گےاے ربّ! تیری ذات یاک ہے بھلا میں ایسا کرسکتا تھا کہ وہ بات کہوں جس کا تو نے مجھے حق نہیں دیا۔اگر

میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم سے یہ بات جیپ تو نہیں سکتی تھی۔ جو کچھ میرے جی میں ہے تُو جا تنے والا جا تا ہے اور جس غرض سے تُو نے بیسوال کیا ہے میں اُسے نہیں جا نتا تُو سب غیبوں کو جانے والا ہے میں اُسے نہیں جا نتا تُو سب غیبوں کو جانے والا ہے میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جس کا تُو نے مجھے تکم دیا تھا۔ کہتم اللہ کی عبادت کر وجو میرا بھی ربّ ہے اور تمہارا بھی ربّ ہے اور جب تک میں اُن میں رہا اُن کا نگران رہا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تُو اُن کا خود نگران تھا اور تو ہر چیز دیکھنے بھا لنے والا ہے۔ اگر تُو انہیں عذاب دے تو ہو تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا غالب تھمت والا ہے۔ اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا غالب تھمت والا ہے۔ اُس وقت اِن آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور سے کی قوم نے اُس وقت اُن کوخدائی کا درجہ دے دیا جب وہ فوت ہو کہا ہے تھے۔ اور جسیا کہ پہلی آیت میں ایان کیا جا چکا ہے دنیا کو یہ بتا دیا کہ سے کہ آسے کا میں بیان کیا جا چکا ہے دنیا کو یہ بتا دیا کہ سے کہ آسان پر جانے کے معنے محض یہ ہیں کہ وہ اُسے کا میں کا میاب ہو کرا ور باعزت ہو کر خدا تعالی کے حضور حاضر ہوگئے۔

تیسری خبر بیددی گئی تھی کہ شیطان اُس کے ذریعہ سے کچل دیا جائے گا۔ تمام نبیوں میں سے محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے شیطان کے کچلنے کے ذرائع کواختیار کیا اور بنی نوع انسان کی پاکیز گی کے لئے صحح سامان بہم پہنچائے۔ گراس کی تفصیل کا ابھی وقت نہیں ۔ اس کی تفصیل قر آن شریف کی تفسیر سے ملے گی یا کسی قدر آئندہ اسی دیا ہے میں بیان کروں گا۔ گرا کیدموٹی بات تو ہر شخص دیجے سکتا ہے کہ کسی نبی نے بھی شیطان سے پناہ ما تکنے کی کہ والین اللہ علیہ وسلم کے ۔ مسلمان اپنے کا موں میں دُعاا پنی اُمت کوئییں سکھائی سوائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ۔ مسلمان اپنے کا موں میں اُٹھے بیٹھے شیطان اور اس کے حملوں سے پناہ ما تکتے ہیں ۔ بیتعلیم گذشتہ انبیاء میں سے کسی کے اُس نہیں پائی جاتی ۔ پس جس قوم کوشیطان کا سرکچلنے کی ہدایت دن اور رات ملتی رہی ہوا ور جس کے دہی شیطان کو مار نے کا اگر اسی کی خوبی شیطان کو مار نے کی اہل تبھی جائے گی اور اسی قوم کا نبی شیطان کو مار نے والا کہلا کے گا۔ بیتو نہ بھی پہلے ہوا مار رہی کی باتی دن اور ترات کی دنیا میں کہ نہیں ہو تک کی بی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی دنیا میں فتر رہی کوئی باتی نہیں رہتی ۔ شیطان کے مار نے کے معنے یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی دنیا میں قائم کی جائے ۔ کلیسیا تو بہر حال اِس کا مستحق نہیں ہوسکتا کیونکہ اُس نے تو شریعت کو لعنت قرار قائم کی جائے ۔ کلیسیا تو بہر حال اِس کا مستحق نہیں ہوسکتا کیونکہ اُس نے تو شریعت کو لعنت قرار اُس کی کہ جائے ۔ کلیسیا تو بہر حال اِس کا مستحق نہیں ہوسکتا کیونکہ اُس نے تو شریعت کو لعنت قرار

دے کرنیکی کا وجود ہی مشتبہ کر دیا ہے۔ اور جو پیے کہا گیا تھا کہ وہ تہہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی ۔ اِس کی تشریح میں استثناء باب ۱۸ کی پیشگوئی کے ماتحت کرآیا ہوں ۔آئندہ کی خبروں کے متعلق جوکہا گیا ہے اِس کیلئے صرف اتنا ہی کہنا کا فی ہے کہ جتنی آئندہ کی خبریں محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور کسی نبی نے نہیں دیں۔اِس پر کچھروشنی آ گے چل کرڈ الی جائے گی یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ۔اور بیہ جو کہا گیا تھا کہ اُس کا کلام سارے کا سارا کلام اللہ ہو گا بیہ بھی ایک ایسی پیشگوئی ہے جس کا اور کوئی مصداق نہیں ہوسکتا ۔عہد نا مہ قندیم اورعہد نا مہ جدید کی کوئی بھی تو کتابنہیں جوانسانی کلام سے خالی ہو،لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں شروع سے لے کرآ خرتک وہی بیان کیا گیا ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔اُوروں کا تو ذكركيا خودمحدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپنا بھى ايك لفظ إس كتاب ميں نہيں \_ آخر ميں يه جو كہا گیا تھا کہ' ' وہ میری بزرگی کر ہے گی'' سویہ بزرگی کر نے والے نبی بھی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہیں ۔آ ب ہی ہیں جنہوں نے مسیح کواس الزام سے بچایا کہ وہ صلیبی موت سے مرکر نَعُونُ ذُ باللَّه لعنتى موا-آب مى مين جنهول في حضرت سيح كواس الزام سے بحایا كه نَعُونُ دُ باللَّه خدائی کا دعویٰ کر کے وہ خدا تعالیٰ سے بیوفائی اورغداری کرتے تھے۔آپ ہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیحؑ کو یہود یوں کے اعتراضات سے نجات دلائی۔ پس اِس پیشگوئی کا مصداق آپ ّ کےسوا کوئی نہیں ۔

#### (ز) كتاب اعمال مين لكھاہے: ـ

'' ضرور ہے کہ آسان اُسے (یعنی مینے کو) لئے رہے اُس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدانے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیاا پی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری ماننداُ ٹھاوے گا۔ جو پچھ وہ تمہیں کہے اُس کی سب سنواور ایسا ہی ہوگا کہ ہرنفس جواُس نبی کی نہ سنے وہ قوم میں سے نیست کیا جائے گا۔ بلکہ سب نبیوں نے سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا اِن دنوں کی خبر دی'۔ اُگلے

اِن آیات میں حضرت موسیٰ کی کتاب اشتناء والی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہےاور بتایا گیا ہے کہ وہ آنے والاموعود جب تک ظاہر نہ ہو جائے اُس وقت تک مینے کی دوبارہ آ مرنہیں ہوگی ۔اشٹناء کی پیشگوئی میں پینجر دی گئی تھی کہ وہ موعود نئی شریعت لائے گا۔ پس اِس پیشگوئی کو اعمال میں وُ ہرا کر اِس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ آنے والےموعود کے ذریعہ ہے کہیے کی تعلیم منسوخ کر دی جائے گی ورنہ نئ شریعت کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے ۔ایک ہی وقت میں ایک قوم میں دوشریعتیں تو چلنہیں سکتیں ۔ پس بیآنے والاموعود یقیناً ارتقاء کا آخری نقطہ ہے۔ جو موسیٰ اورمسیح کی تعلیموں کومنسوخ کرنے والا تھا اور جس کوایک نئی شریعت دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی۔اعمال نے ایک اُورروشنی بھی اِس موعود کے متعلق ڈالی ہےاوروہ پیر کہ سموئیل سے لے کر پچیلوں تک جتنے نبی گز رہے ہیں اُنہوں نے اِس موعود کی خبر دی ہے۔موسیٰ کی خبر کا تو پہلے ذکرآ چکا ہےاور داؤ دنبی سموئیل کے بعد ہوئے ہیں۔ اِس لیےاعمال کی آیت۲۴ کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ سے لے کرتمام انبیاء نے اس آنے والے کی خبر دی ہے۔ پس جب تک یہ نبی دنیا میں ظاہر نہ ہواُس وقت تک دنیا کی روحانی تغمیر مکمل نہیں ہوسکتی۔اور میں پہلے ثابت کرآیا ہوں کہ بیہ نبی بائبل کی بتائی ہوئی علامتوں کے مطابق سوائے محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اور کو کی شخص نہیں ۔ حاصل بیر کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا وجود ہی تمام انبیاء کا موعود تھاا ورآ پ کی شریعت ہی تمام انبیاء کی موعودتھی ۔ پس بیاعتراض کسی صورت میں درست نہیں ہوسکتا کہ تو رات اورانجیل کی موجود گی یا اَور کتابوں کی موجود گی میں قر آن کریم کی کیا ضرورت ہے۔ جب سابق نبیوں نے قرآن کریم کی ضرورت تسلیم کی ہے اوراس کی پیشگوئی کی ہے تو اُن کی اُمتوں کو کیاحق ہے کہ وہ اِس کی ضرورت سے انکار کریں بلکہ اُنہیں یا در کھنا جا ہے کہ اگر وہ قر آن کریم کی ضرورت سے انکارکریں گی تو اُن کے نبیوں کی صدافت بھی مشتبہ ہو جائے گی اور اِن نبیوں کی پیشگو ئیاں جھوٹی ثابت ہو کروہ موسیٰ کے اس قول کی ز دمیں آ جا 'میں گی'' جب نبی خدا وند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جواُس نے کہا ہے واقع نہ ہویا پورا نہ ہوتو وہ بات خدا وند نے نہیں کہی اوراس نبی نے گتاخی ہے کہی ہے تواس سے مت ڈر'' یا کھا

## محدرسول التدسلي التدعليه وسلم

یہ مضمون بیان کرنے کے بعد کہ ما وجود بہت ہی الہا می کت کے موجود ہونے کے آج سے تيره سُوسال پہلے دنیاایک اُورشریعت اورایک اُور کتاب کی مختاج تھی میں اِس مضمون کوا خصاراً لیتا ہوں کہ قر آن کریم کس شخص پر نازل ہوا اور کن حالات میں نازل ہوا۔ کیونکہ پیمضمون بھی قر آن کریم کی اہمیت سمجھنے کے لئے نہایت ممہ ہے۔ گوفلسفی مزاج لوگوں کے لئے تو اتنا دیکھنا ہی کا فی ہوتا ہے کہ جومضمون اِن کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ کیا قیمت رکھتا ہے۔ چنانچہ عربی میں مثل ہےاُنظُورُ اِلٰی مَاقِیلَ وَ لَا تَنظُرُ اِلٰی مَنُ قَالَ ۔ تُو بید کیچکہ جو بات کہی گئی وہ کیا ہےاور اِس بات کی طرف نہ دیکھے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ مگر دنیا کی اکثریت پیجھی دیکھنا جا ہتی ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ اورخصوصاً الہامی کتابوں کے متعلق تو بیرنہایت ضروری ہوتا ہے کہ اِن کتابوں کو پیش کرنے والوں کے یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے متعلق بھی دنیا کو بیمعلوم ہو کہ اُن کی زندگی کیسی تھی کیونکہ مذہبی قانون صرف حکم سے منوایانہیں جاتا ہے۔حکومت نظام کے لئے قائم ہوتی ہےاوراس کا تعلق صرف ظاہر سے ہوتا ہے اِس لئے کسی ملک کی آئینی تنظیم کے لئے اتنا ہی کا فی ہوتا ہے کہاُ س میں ایک آئین یا یا جائے۔ کیونکہ قانون کا منشاء صرف اِس قدر ہوتا ہے کہ لوگوں کا ظاہر قانون کا یا بند ہو جائے۔ چنانچہ عدالتوں میں کسی کی نیت بُری ثابت کرنا اُس کو مجر منہیں بنا دیتا جب تک اُس نبیت کے مطابق اُس کے فعل کا صدور بھی اُس سے ثابت نہ ہومگر مٰہ ہبی دنیا میں ظاہر سے بھی زیادہ باطن پرزوردیا جا تا ہے۔ اِس میں کوئی شبنہیں کہ ظاہر کوتر ک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ظاہر، باطن کی علامت ہے کیکن پیضروری نہیں کہ ظاہری اصلاح کے ساتھ ماطنی اصلاح بھی ہوجائے مگر باطنی اصلاح کے ساتھ ظاہری اصلاح کا ہوجانا لازمی ہے۔جس طرح بینہیں ہوسکتا کہ آگ ہولیکن اس سے گرمی پیدا نہ ہو، اِسی طرح بیبھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں صفائی ہوا ور ظاہری اعمال اُس کے مطابق نہ ہوں۔ عارضی کوتا ہی یا غفلت اور بات ہے

لکین عام طور پردل کی صفائی کے مطابق انسان کے اعمال صادر ہوتے ہیں اور دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ اچھا نمونہ ہوتا ہے۔ قانون انسان کے دماغ پر اثر ڈالٹا ہے لیکن اچھا نمونہ انسان کے دل پر اثر ڈالٹا ہے۔ قانون کی حکومت فکر پر ہوتی ہے لیکن اچھے نمونہ کی حکومت جذبات پر ہوتی ہے۔ ہم صرف فکر کی اصلاح سے انسان کی روحانی اور جسمانی اصلاح نہیں کر سکتے ۔ فکر کا نتیجہ غیر متواتر اعمال کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن جذبات کا نتیجہ متواتر اور مسلسل اعمال کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن جذبات کی میں اپنے گردوپیش کے لوگوں کی ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے ۔ ایک عام خیر خواہ انسان جس رنگ میں اپنے گردوپیش کے لوگوں کی خیر خواہی کر نتا ہے اُس کی خیر خواہی کا نمونہ اُس خیر خواہی کے نمونہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ماں اپنے بچہ کے متعلق دکھاتی ہے ۔ اِس لئے کہ جس کا دماغ اخلاقی تعلیم سے متاثر ہوا ہے وہ اُس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے جذبات اخلاقی تعلیم سے متاثر ہوں ۔ ماں کی محبت اپنے ہمسایوں سے رائل عقلیہ کی بناء پر ہوتی ہے۔

انبیاء کے اعمال فکری جذباقی ہیں وہ متواتر اور مسلس نہیں ہو سکتے ہوں ہوتے ہیں اور لوگوں کے لئے نمونہ کی کونکہ بعض دفعہ انسان کی توجہ حقیقت کی طرف نہیں پھرتی۔ بعض دفعہ اُس کے ارادہ اور عمل کے درمیان ایک لجی سوچ اور فکر حائل ہو جاتی ہے گر جو جذبات کے ماتحت لوگوں سے کوئی کام کرتا ہے اُس کے کام فوری ہوتے ہیں اور مسلسل ہوتے ہیں۔ ماں کواگر کوئی لاکھ دلیل دے کہ تُو اپنے بچہ کے لئے قربانی نہ کر جوکر رہی ہوتے ہیں۔ ماں کواگر کوئی لاکھ دلیل دے کہ تُو اپنے بچہ کے لئے قربانی نہ کر جوکر رہی ہوتے ہیں۔ مان کواگر کوئی لاکھ دلیل دے کہ تُو اپنے بچہ کے لئے قربانی نہ کر جوکر رہی اندھاد ھنداور فوری طور پر اپنے بچہ کی خیرخواہی کے لئے وہ تدابیرا ختیار کرنے کوآمادہ ہوجائے گی جو تدابیراً س کے بزدیک اُس کے بچہ کے فائدہ کے لئے ضروری ہوں گی اور رات اور دن میں کوئی وقت بھی ایسانہیں ہوگا جب اُس کا دماغ اپنے بچہ کی خیرخواہی سے خالی ہو۔ پس حقیقی اصلاح جبی ہو سکتی ہے کہ اخلاقِ فاضلہ بنی نوع انسان کے جذبات کا حصہ بنا دیئے جائیں۔ وہ اخلاق کے مطالبات کواپنی ذات میں جائیں۔ وہ اخلاق کے مطالبات کواپنی ذات میں جائیں۔ وہ اخلاق کے بعد پورانہ کریں بلکہ اخلاقی مطالبات کواپنی ذات میں جائیں۔ وہ اخلاق کے مطالبات کواپنی ذات میں جائیں۔ کواپنی خوابی کواپنی کواپن

محسوس کرنے لگیں۔ جذبات کو بعض لوگ بُرا کہتے ہیں لیکن جذبات بُرے ہی نہیں اچھے بھی ہوتے ہیں ۔ جذبہ کے اصل معنی تو بیہ ہیں کہارا دہ اورعمل کے درمیان جوفکر کی کمبی دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی کر دی جائے یا بالکل اُڑا دی جائے تا کہانسانی اعمال محدود ہوکر نہ رہ جائیں بلکہ جذبات کی وجہ سے وہ سینکڑوں گئے زیادہ ترقی کر جائیں۔ جوشخص خالی فکر سے کام لیتا ہےوہ بہت سا وقت سو چنے اورغور کرنے میں گز ار دیتا ہے ۔لیکن جوشخص ایک دفعہ سوچ کراورغور کر کے ایک سچائی کومعلوم کر لیتا ہے اور ایک نیکی کو پالیتا ہے پھروہ اُس سچائی اور نیکی کواپنے دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور اسے اپنے جذبات کا حصہ بنا دیتا ہے تو وہ اُس نیکی اور سچائی پڑمل کرنے میں اتنا تیز اور پھر تیلا ہوتا ہے کہ وہ شخص جوصرف فکر سے کام لینے کا عا دی ہے اُس کا مقابله کر ہی نہیں سکتا۔فکر سے کام لینے والاجتنی دیر میں ایک کام کرے گا جذبات سے کام لینے والا اُتنی دیرییں بیسیوں کا م کر جائے گا اور ہم اس جذبات سے کا م لینے والے شخص کو وحثی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیرجذبات کا غلام نہیں ہے بلکہ پہلے اُس نے فکرا ورغور سے سچا ئیوں اور نیکیوں کو دریافت کیااس کے بعداُس نے اُن سچائیوں اور نیکیوں کواپنے جذبات کا حصہ بنالیا۔ پس ایسے شخص کا جذباتی عمل غیرارا دی نہیں ہوتا بلکہ ارا دہ کے تابع ہوتا ہے۔صرف اتنی بات ہے کہ پیہ اُس کام کو جوایک د فعہ فکر سے لے چکا ہے بار بار دُہرا نانہیں چاہتااورایک ایسا کام جو پہلے کیا جا چکا ہواُ س کو بغیر ضرورت وُ ہرا ناعقلمندی تو نہیں بیوقو فی کی بات ہے۔ پس بیایک حقیقت ہے کہ د نیا کی اصلاح اُس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک سچا ئیاں اور نیکیاں انسان کے جذبات کا جزو نه بن جائیں۔ جب تک انسان صرف فکر کی اتباع کرے گاوہ ڈبُدَھیا <sup>۱۸۳</sup> اور شک اور دیر کا شکاررہے گا۔ جب وہ سچائیوں اور نیکیوں کے اصول کوفکرا ورغور سے معلوم کر کے اپنے جذبات کا حصہ بنالے گا تو ڈبُسدَها اور شک اور دیر سے وہ محفوظ ہوجائے گا۔وہ سچا ئیوں پڑمل کرے گا اورنیکیاں ظاہر کرے گامگر بغیرتر دّ د کے ، بغیر شبر کے ، بغیر ڈبُدَھا کے ۔اوریہے چیز جیسا کہ میں نے بتایا ہے بغیرا چھے نمونہ کے پیدانہیں ہوسکتی۔ہم عقلی دلیل سےاینے دیاغ کوتسلی دیتے ہیں۔عقلی دلیل محبت کے جذبات کونہیں اُبھارا کرتی ۔محبت کے جذبات کوقربانی اورایثار کانمونہ ہی اُبھارا کرتا ہے۔خدا تعالیٰ کی عبادت کے الفاظ کتنے ہی شاندار ہوں اُن سے وہ سوز و گداز پیدانہیں ہو

سکتا جوایک انسان کوسوز و گدا ز سے عبادت کرتے ہوئے دیکھ کرپیدا ہوتا ہے۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ خالی نمونہ بھی ٹھوکر کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک فکریا کیزہ نہ ہو جذبات رسم ورواج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور رسم ورواج عقل اور دانا کی گوتل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ پس ایک ہی وقت میں مدل تعلیم کی بھی ضرورت ہےاور یا ک نمونہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسانی کتابیں ہمیشہ نبیوں پر نازل ہوتی رہی ہیں۔خالی کتاب بھی آسان سے نہیں چینکی گئی۔ کتاب انسان کے دماغ کونور بخشتی ہے اور نمونہ اُس کتاب کے مضمون کوانسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور اُس کے جذبات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن میدانوں میں خدا تعالیٰ کےانبیاء کا میاب ہوئے ہیں فلاسفراُن میدانوں میں ہمیشہ نا کا م ہوئے ہیں کیونکہ فلاسفرا پینے فلسفوں سے ہمیشہ لوگوں کے د ماغوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں مگر ا پنے اچھےنمونہ سے اُن کے دلوں کی اصلاح نہیں کرتے ۔ جبکہ انبیاء آسانی کتابوں کے ذریعہ سے لوگوں کے د ماغوں کوبھی نور بخشتے ہیں اورا پنے نمونہ کے ذریعیہ سے اُن کے دلوں کوبھی یا ک کرتے ہیں اوراُن کی ذات میں جوخدا تعالیٰ کے معجزات اورنشانات ظاہر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا موجب ہوتے ہیں۔ اِس اصل کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پیضروری ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پچھ حالات بھی اِس موقع پر بیان کر دیئے جائیں۔

م خضرت علی کے حالاتِ زندگی خدا تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نثان اور اسلام کی صدافت کا ایک عظیم الثان

شوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جتنے ظاہر ہیں اور کسی نبی کی زندگی کے حالات اپنے طاہر ہیں اور کسی نبی کی زندگی کے حالات اپنے طاہر نہیں۔ اِس میں کوئی شبہیں کہ اس تفصیل کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراض ہوئے ہیں اپنے اعتراض اور کسی نبی کے وجود پر نہیں ہوئے لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان اعتراضوں کے حل ہوجانے کے بعد جس طرح شرح صدر اور جس اخلاص سے ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کر سکتا ہے اور کسی انسان کی ذات سے محبت کر سکتا ہے اور کسی انسان کی ذات سے محبت کر سکتا ہے اور کسی انسان کی ذات سے ایک انسان محبت ہر گرنہیں کر سکتا۔ کیونکہ جن کی زندگیاں پوشیدہ ہوتی ہیں اُن

کی محبت میں رخنہ پڑ جانے کا احتال ہمیشہ رہتا ہے مگر مجمہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی تو ا یک کھلی کتاب تھی ۔ دمثمن کے اعتراضا تحل ہونے کے بعد کوئی ایبا کو نہ نہیں رہتا جس پر سے مڑنے کے بعد آپ کی زندگی کے متعلق ایک نیا زاویہ نگاہ ہمارے سامنے آسکتا ہو۔ نہ کوئی تہہ ا یسی باقی رہتی ہے جس کے کھو لنے کے بعد کسی اور قشم کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہو۔ بیا مر ظاہر ہے کہایسے انسان کی زندگی کے حالات قر آن کریم کے دییا چہ میں ضمنی طور برمخضراً بھی نہیں بیان کئے جاسکتے ۔صرف اُن کی طرف ایک خفیف سا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔مگر میں سمجھتا ہوں کہ بیہ خفیف اشارہ بھی اِس سے بہتر رہے گا کہ میں اس مضمون کو ہی ترک کردوں کیونکہ جبیبا کہ میں نے بتایا ہے آ سانی کتب کوضیح معنوں میں لوگوں کے د ماغوں میں راسخ کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہاُ س کے ساتھ اعلیٰ نمونہ بھی ہوا ورسب سے اعلیٰ نمونہ وہی ہوسکتا ہے جس پر وہ کتا ب نازل ہوئی ہو۔ پینقطہ باریک اور فلسفیانہ ہےاور بہت سے مذاہب نے تو اِس کی حقیقت کوسمجھا ہی نہیں ۔ چنانچہ ہندو مٰد ہب ویدوں کو پیش کرتا ہے مگر ویدوں کے لانے والے رشیوں اورمنیوں کی تاریخ کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ ہندو مذہب کے علماء اِس کی ضرورت کوآج تک بھی نہیں سمجھ سکے۔اِسی طرح عیسائی اور یہودی علماءاور یا دری بڑی بیبا کی سے کہدد بیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے فلاں نبی میں فلا ںنقص تھا اور فلاں نبی میں فلا ںنقص تھا۔ وہ بیہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے لئے چنا جب وہ کلام اُس کی اصلاح نہیں کر سکا تو کسی دوسرے کی اصلاح کیا کرے گا اور اگر وہ شخص ایسا ہی نا قابل اصلاح تھا تو خدا تعالیٰ نے اُسے چنا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ کسی اور کونہیں چن لیا؟ آخر خدا تعالیٰ کے لئے کیا مجبوری تھی کہ وہ زبور کے لئے داؤ دکو چینا۔وہ بنی اسرائیل میں ہے کسی اورا نسان کا انتخاب کرسکتا تھا۔پس بید دونو ں باتیں غیرمعقول ہیں۔ یہ خیال کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے جس پر کلام نازل کیا وہ کلام اُس کی اصلاح نہیں کرسکا یا بیہ خیال کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کوچن لیا جو نا قابل اصلاح تھا بید دونوں باتیں عقل کے بالکل خلاف ہیں ۔گربہر حال مختلف مٰدا ہب میں اینے منبع سے دوری کی وجہ سے اِس قشم کے غلط خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یا یوں کہو کہ انسانی د ماغ کی ترقی کے کامل نہ ہونے کے سبب سے پرانے زمانہ میں اِن چیزوں کی اہمیت کوسمجھا ہی نہیں گیا۔ مگر اِسلام میں

شروع سے ہی اس امر کی اہمیت سمجھی گئی تھی ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عا کشتہ ّ تیرہ چودہ سال کی عمر میں آپ سے بیاہی گئیں اور کوئی سات سال کا عرصہ آپ کی صحبت میں ر ہیں ۔ جب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم فوت ہوئے تو اُن کی عمرا۲ سال تھی اور و ہ پڑھی ککھی بھی نہیں تھیں لیکن باوجود اِس کے اُن پر بیافلسفہ روشن تھا۔ایک د فعہآ پ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کے متعلق تو سیجھ فر مایئے تو آپ نے فر مایا کھان خُلُقُهٔ كُلُهُ الْقُرُانُ الله الله الله الله عن آپ كاخلاق كايوچية موجو كهرآپ كهاكرت تھانهى باتوں كا قر آن کریم میں حکم ہےاور قر آن کریم کی لفظی تعلیم آپ کے ممل سے جدا گانہ نہیں ہے۔ ہرخلق جوقر آن کریم میں بیان ہوا ہے اُس پر آپ کاعمل تھا اور ہرعمل جو آپ کرتے تھے اُسی کی قرآن کریم میں تعلیم ہے۔ یہ کیسی لطیف بات ہے ۔معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے وسیع اورا تنے اعلیٰ تھے کہ ایک نو جوان لڑکی جوتعلیم یا فتہ بھی نہیں تھی اُس کی توجہ کو بھی اِس حد تک پھرانے میں کا میا ب ہو گئے کہ ہندو، یہودی اورسیحی فلسفی جس امر کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا اس امر کی حقیقت کو پا گئیں اور ایک جھوٹے سے فقر ہ میں آ پ نے پیلطیف فلسفہ بیان کر دیا کہ بیرس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک راستبا زاورمخلص انسان دنیا کوایک تعلیم دے اور پھراُس برعمل نہ کرے یا خود ایک نیکی برعمل کرے اور دنیا ہے اُسے چھیائے اس لئے تنہبیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرنے کے لئے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ۔وہ ایک راستیاز اورمخلص انسان تھے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور جوکرتے تھے وہ کہتے تھے۔ ہم نے اُن کودیکھااور قر آن کریم کو تبجھ لیا۔تم جو بعد میں آئے ہوقر آن پڑھواور مجر رسول اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلم كوسمجھ لو۔ اَلـ لَّهُــةً صَـلٌ عَـلني مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلني ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجيُدٌ.

### م صلالله کے ظہور کے وقت عرب کی حالت

ست پر سی رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس زمانه میں پیدا ہوئے اُس زمانہ کے حالات کو بیت پر سی ہے۔ بت پر سی بیت بر سی ہے آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہئے کیونکہ اِسی کیس پر دہ کو مدنظر

ر کھ کرآ پ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کوانسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے ۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اورآ پ کی پیدائش شمسی حساب سے اگست • ۵۷ء میں بنتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر آ پ کا نام مُحدرکھا گیا جس کے معنے تعریف کئے گئے کے ہیں۔ جب آ پ پیدا ہوئے اُس وفت تمام کا تمام عرب سوائے چندمستشنیات کےمشرک تھا۔ بیلوگ اپنے آپ کوابرا ہیم کی نسل میں سے قرار دیتے تھے اور پی بھی مانتے تھے کہ ابرا ہیٹم مشرک نہیں تھے لیکن اِس کے باوجود وہ شرک کرتے تھاور دلیل بیردیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے ہیں کہ اُن کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلندشان والا ہے اُس تک پہنچنا ہرا یک انسان کا کا منہیں کامل انسان ہی اُس تک پہنچ سکتے ہیں اس لئے عام انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ئیں اوراس وسیلہ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مددحاصل کریں ۔اس عجیب وغریب عقیدہ کی روسے وہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کوموحّد مانتے ہوئے اپنے لئے شرک کا جوازبھی پیدا کر لیتے تھے۔ ا برا ہیمٌ بڑا یا کباز تھا۔ وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتا تھا مگر مکہ کے لوگ اس درجہ کے نہیں تھے اس لئے انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی۔جس غرض کے حصول کے لئے وہ ان ہستیوں کے بُنو ں کی عمادت کرتے تھے اور اس طرح بخال خود اُن کوخوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسلیہ بنالیتے تھے۔اس عقیدہ میں جو تقائص اور بے جوڑھے ہیں اُن کے حل کرنے کی طرف اُن کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی موحّد معلم ان کونہیں ملاتھا۔ جب شرک کسی قوم میں شروع جا تا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جا تا ہے ایک سے دو بنتے ہیں اور دو سے تین ۔ چنانچے څحہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں ( جواب مسلما نو ل کی مقدس مسجد ہے اور حضرت ابرا ہیم اور حضرت اسلعیل علیھما السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے) مؤرخین کے قول کے مطابق تین سُوسا ٹھ بُت تھے گویا قمری مہینوں کے لحاظ سے ہردن کے لئے ایک علیحد ہ بُت تھا۔ اِن بُنو ں کے علاوہ اِردگرد کے علاقوں کے بڑے بڑے قصیات میں اور بڑی بڑی اقوام کے مراکز میں علیحدہ بُت تھے گو یا عرب کا چپیہ چپہ شرک میں مبتلا ہور ہا تھا۔ عرب لوگوں میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا انہوں نے اپنی زبان کو

زیادہ سے زیادہ علمی بنانے کی کوشش کی مگراس کے سوا اُن کے نزدیک علم کے کوئی معنی نہ تھے۔
تاریخ ، جغرافیہ، حساب وغیرہ علوم میں سے کوئی ایک علم بھی وہ نہ جانتے تھے۔ ہاں بوجہ صحراء کی
رہائش اور اس میں سفر کرنے کے علم ہیئت کے ماہر تھے۔ سارے عرب میں ایک مدرسہ بھی نہ
تھا۔ مکہ مکر مہ میں کہا جاتا ہے کہ صرف چند گنتی کے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اخلاقی لحاظ سے
عرب ایک عجیب متضاد قوم تھی۔ اُن میں بعض نہایت ہی خطرناک گناہ پائے جاتے تھے اور بعض
الیی نیکیاں بھی پائی جاتی تھیں کہ جوائن کی قوم کے معیار کو بہت بلند کردی تھیں۔

شراب نوشی اور قمار بازی عرب شراب کے سخت عادی تھے اور شراب کے نشہ سراب نوشی اور قمار بازی میں بے ہوش ہوجانا یا بکواس کرنے لگنا اُن کے

نزدیک عیب نہیں بلکہ خوبی تھا۔ ایک شریف آدمی کی شرافت کی علامتوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور ہمسائیوں کوخوب شراب پلائے ۔ امراء کے لئے دن کے پانچ وقتوں میں شراب کی مجلسیں لگا نا ضروری تھا۔ جوا اُن کی قومی کھیل تھی مگراً س کو انہوں نے ایک فن بنالیا تھا۔ وہ جوااس کے نہیں کھیلتے تھے کہ اپنے اموال بڑھا ئیں بلکہ جوئے کو انہوں نے سخاوت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مثلاً جوا کھیلنے والوں میں بیہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جو جیتے وہ جیتے ہوئے مال سے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مثلاً جوا کھیلنے والوں میں بیہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جو جیتے وہ جیتے ہوئے مال سے ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ جنگ کے ایام میں آجکل بھی لاٹری کا رواج بڑھ رہا ہے مگر یورپ اور امریکہ کے لاٹری بازوں کو معلوم ہونا چا ہئے کہ اس ایجاد کا سہرا عربوں کے سرہے۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی اور جو جیتنا تھا وہ جنگ کے اکثر اخراجات امریکہ کے لاٹری بازوں کو معلوم ہونا چا ہئے کہ اس ایجاد کا سہرا عربوں کے سرہے۔ جب بھی اُٹھا تا تھا۔ غرض دنیا کی دوسری آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہونے کا بدلہ عربوں نے شراب اور جو کے سے لیا تھا۔

تنجارت سنجارت ایبے سینیا سے بھی وہ تجارت کرتے تھے اور شام اور فلسطین سے بھی وہ تجارت کرتے تھے ہندوستان ، سے بھی ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ان کے امراء ہندوستان کی بنی ہوئی تلواروں کی خاص قدر کرتے تھے۔ کپڑازیادہ تریمن اور شام سے آتا تھا۔ یہ تجارتیں عرب کے شہروں کے ہاتھ میں تھیں بقیہ عرب سوائے یمن اور بعض شالی علاقوں کے بدوی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ اُن کے کوئی شہر تھے نہ اُن کی کوئی بستیاں تھیں۔ صرف قبائل نے ملک کے علاقے تقسیم کر لیے تھے۔ اِن علاقوں میں وہ چکر کھاتے پھرتے تھے۔ جہاں کا پانی ختم ہوجا تا تھا وہاں ڈریے ڈال دیتے تھے۔ بھیڑ، وہاں سے چل پڑتے تھے اور جہاں پانی مل جاتا تھا وہاں ڈریے ڈال دیتے تھے۔ بھیڑ، کریاں، اُونٹ اُن کی پونجی ہوتے تھے اُن کی صوف اور اُون سے کپڑے بناتے۔ اُن کی کھالوں سے خیے تیار کرتے اور جوحصہ ہے جا تا اُسے منڈیوں میں لے جاکر جے ڈالتے۔

عرب کے دیگر حالات و عادات و خصائل سونے چاندی ہے وہ نا آشاتو سے کے دیگر حالات و عادات و خصائل سے قرائر سونا اور جاندی ان

کے لئے ایک نہایت ہی کمیا ب جنس تھی ۔حتی کہ اُن کےعوام اورغر باء میں زیورات کوڑیوں اور خوشبودارمصالحوں سے بنائے جاتے تھے۔لونگوںاورخر بوز وںاورکگڑیوں وغیرہ کے بیجوںاور اِسیقتم کی اَور چیز وں سے وہ ہار تیار کرتے اوراُن کی عورتیں بیہ ہار پہن کرزیوروں ہے مستغنی ہو جاتی تھیں ۔فسق و فجو رکثر ت سے تھا۔ چوری کم تھی مگر ڈا کہ بےا نتہاءتھا۔ایک دوسر ہے کوئو ٹ لینا وہ ایک قومی حق سمجھتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی قول کی یا سداری جتنی عربوں میں ملتی ہے اتنی اورکسی قوم میں نہیں ملتی ۔اگر کوئی شخص کسی طاقتور آ دمی یا قوم کے پاس آ کر کہد یتا کہ میں تمہاری پناہ میں آگیا ہوں تو اُس شخص یا اُس قوم کے لئے ضروری ہوتا تھا کہوہ اُس کو پناہ دے۔اگروہ قوم اُسے پناہ نہ دے تو سارےعرب میں وہ ذلیل ہوجاتی تھی۔شاعروں کو بہت بڑاا قتدار حاصل تھاوہ گویا قومی لیڈر سمجھے جاتے تھے۔لیڈروں کے لئے زبان کی فصاحت اورا گر ہو سکے تو شاعر ہونا نہایت ضروری تھا۔مہمان نوازی انتہاء درجہ تک پینچی ہوئی تھی۔ جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر اگرکسی قبیلہ میں پہنچ جا تا اور کہتا کہ میں تمہارا مہمان آیا ہوں تو وہ بے دریغ کبرے اور د نے اوراُ ونٹ ذبح کر دیتے تھے۔اُن کے لئے مہمان کی شخصیت میں کوئی دلچیبی نہ تھی ،مہمان کا آ جانا ہی اُن کے نز دیک قوم کی عزت اور احتر ام کو بڑھانے والا تھا اور قوم پر فرض ہو جاتا تھا کہ اُس کی عزت کر کے اپنی عزت کو بڑھائے۔عورتوں کو کوئی حقوق اُس قوم میں حاصل نہیں تھے۔بعض قبائل میں پیعزت کی بات منجھی جاتی تھی کہ باپ اپنیلڑ کی کو مار ڈالے۔مؤرخین پیہ

بات غلط لکھتے ہیں کہ سارے عرب میں لڑ کیوں کو مارنے کا رواج تھا۔ بیرواج تو طبعی طور پر سارے ملک میں نہیں ہوسکتا کیونکہ اگرسارے ملک میں بیرواج جاری ہوجائے تو پھراُس ملک کینسل کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔اصل بات یہ ہے کہ عرب اور ہندوستان اور دوسرےمما لک میں جہاں جہاں بھی بیرواج پایا جاتا ہے اِس کی صورت بیہ ہوا کرتی ہے کہ بعض خاندان اینے آپ کو بڑاسمجھ کریا بعض خاندان اینے آپ کوالیی مجبوریوں میں مبتلا دیکھ کراُن کی لڑ کیوں کے لئے اُن کی شان کے مطابق رشتے نہیں ملیں گےلڑ کیوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ اِس رواج کی بُرا ئی اُس کے ظلم میں ہے نہ اِس امر میں کہ ساری قوم میں سے لڑ کیا ں مٹا دی جاتی ہیں ۔عربوں کی بعض قوموں میں تو لڑ کیاں مار نے کا طریقہ یوں رائج تھا کہ وہلڑ کی زندہ دفن کر دیتے تھے اوربعض میں اس طرح کہ وہ اُس کا گلا گھونٹ دیتے تھے اوربعض اُورطریقوں سے ہلاک کر دیتے تھے۔اصلی ماں کےسوا دوسری ماؤں کوعرب لوگ ماں نہیں سمجھتے تھے اور اُن سے شادیاں کرنے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ باپ کے مرنے کے بعد کئی لڑ کے اپنی سو تیلی ماؤں سے بیاہ کر لیتے تھے۔ کثر تے از دواج عام تھی ۔ کوئی حد بندی نکاحوں کی نہیں ہوتی تھی ۔ ایک سے زیادہ بہنوں سے بھی ایک شخص شادی کر لیتا تھا۔لڑائی میں سخت ظلم کرتے تھے جہاں بغض بہت زیادہ ہوتا تھا زخمیوں کے پیٹ جاک کر کے اُن کے کلیج چباجاتے تھے۔ ناک کان کاٹ دیتے تھے۔آنکھیں نکال دیتے تھے۔غلامی کارواج عام تھا۔ اِردگرد کے کمز ورقبائل کےآ دمیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور اُن کوغلام بنالیتے تھے۔غلام کوکوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ہر مالک اپنے غلام سے جو جا ہتا سلوک کرتا اُس کے خلا ف کو ئی گرفت نہ تھی ۔ا گروہ قتل بھی کر دیتا تو اس پر کو ئی الزام نہآتا تھا۔اگرکسی دوسرےآ دمی کے غلام کو مار دیتا تب بھی وہموت کی سزا ہے محفوظ شمجھا جاتا تھا اور مالک کو کچھ معاوضہ دے کر آزادی کر حاصل لیتا تھا۔ لونڈیوں کو اپنی شہوانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ایک قانونی حق تشلیم کیا جاتا تھا۔لونڈیوں کی اولا دیں بھی آ گے غلام ہو تی تھیں اور صاحب اولا دلونڈیاں بھی لونڈیاں ہی رہتی تھیں ۔غرض جہاں تک علم وتر قی کا سوال ہے عرب لوگ بہت ہیچھے تھے، جہاں تک بین الاقوامی رحم اور حسن سلوک کا سوال ہے عرب کے لوگ بہت ہیجھے تھے، جہاں تک صنف نا زک کے تعلق کا سوال ہے

عرب لوگ دوسری اقوام سے بہت چیچے تھے۔ گربعض شخصی اور بہا درانہ اخلاق اُن میں ضرور پائے جاتے تھے اور اس حد تک پائے جاتے تھے کہ شاید اُس زمانہ کی دوسری قوموں میں اس کی مثال نہیں یائی جاتی ۔

سبلے ہی آپ کے والد جن کا نام عبداللہ تھا فوت ہو گئے تھے اور آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت آپ منہ کو اُن کے دادا عبدالمطلب نے اپنی کفایت میں لے لیا تھا۔ عرب کے روائ کے مطابق آپ دودھ پلانے کے لئے طاکف کے پاس رہنے والی ایک عورت کے سپر دکئے گئے ۔ عرب لوگ اپنے بچوں کو دیبہاتی عورتوں کے سپر دکر دیا کرتے تھے تا اُن کی زبان صاف ہوجائے اور اُن کی صحت درست ہو۔ آپ کی عمر کے چھے سال میں آپ کی والدہ بھی مدینہ ہے آتے ہوئے جہاں وہ اپنے نضیال سے ملئے گئی تھیں مدینہ اور ملہ کے درمیان فوت ہوگئیں اور وہیں دفن ہوئیں اور آپ کوایک خادمہ اپنے ساتھ مکہ لائی اور دادا کے سپر دکر دیا۔ آپ آٹھویں سال میں تھے کہ آپ کے دادا جو آپ کے گران تھے وہ بھی فوت ہوگئے اور آپ کے بچا ابوطالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق آپ کے نگران ہوئے ۔ عرب سے باہر آپ کو دو تین دفعہ جانے کا موقع ملا۔ جن میں سے ایک سفر آپ کے نارہ سال کی عمر میں اپنے بچا ابوطالب کے ساتھ کیا جو کہ تجارت کے لئے شام کی طرف گئے تھے۔ یہ سفر آپ کا غالبًا شام کے جنوب مشرقی تجارتی شہروں تک ہی محدود تھا کیونکہ اس سفر میں ہیں مقیم رہے۔ معدود تھا کیونکہ اس سفر میں ہیں مقیم رہے۔

مجلس حلف الفضول میں آپ کی شمولیت سوچنے اور فکر کرنے کی طرف مائل تھی اور لوگوں کی لڑائیوں اور فسادوں مائل تھی اور لوگوں کی لڑائیوں اور فسادوں کے دُور کرانے میں حصہ لیتے تھے چنانچہ مکہ اور اِس کے گردونواح کے قبائل کی لڑائیوں سے تنگ آکر جب مکہ کے کچھنو جوانوں نے ایک انجمن بنائی جس کی غرض پیتھی کہ وہ مظلوموں کی مدد کیا

کرے گی ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اُس مجلس میں شامل ہو گئے ۔ اس مجلس کے مبروں نے اِن الفاظ میں قسمیں کھائی تھیں کہ:

'' وہ مظلوموں کی مدد کریں گے اوراُن کے حق اُن کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے اورا گروہ ایسانہیں کرسکیں گے تو وہ خود اپنے یاس سے مظلوم کاحق ادا کر دیں گے''۔ گل

شاید اس قتم پرعمل کرنے کا موقع آپ کے سوا اور کسی کونہیں ملا۔ جب آپ نے دعویؑ نبوت کیا اورسب سے زیادہ مکہ کے سردار ابوجہل نے آپ کی مخالفت میں حصہ لیا اور لوگوں سے بیرکہنا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے کوئی بات نہ کرے۔اُن کی کوئی بات نہ مانے ۔ ہرممکن طریق سے اُن کو ذلیل کرے ۔ اُس وقت ایک شخص جس نے ابوجہل سے پچھ قرضہ وصول کرنا تھا مکہ میں آیا اور اُس نے ابوجہل سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا۔ ابوجہل نے اُس کا قرض ادا کرنے سے انکا رکر دیا۔اُس نے مکہ کے بعض لوگوں سے اس امر کی شکایت کی اوربعض نو جوانوں نے شرارت سے اُسے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کا پيۃ بتايا كه اُن كے یاس جاؤ وہ تمہاری اِس بارہ میں مدد کریں گے۔اُن کی غرض پیتھی کہ یا تو محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم اُس مخالفت کے مدنظر جو مکہ والوں کی طرف سےعمو ماً اورا بوجہل کی طرف سےخصوصاً ہو ر ہی تھی اُ س کی امداد کرنے سے انکار کردیں گے اور اس طرح عربوں میں ذلیل ہوجائیں گے اورتشم تو ڑنے والے کہلائیں گے یا پھر آپ اس کی مدد کے لئے ابوجہل کے یاس جائیں گےاور وہ آپ کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ جب محمد رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کے پاس و ہ خض گیا اوراُس نے ابوجہل کی شکایت کی تو آپ بلا تاُ مل اُٹھ کراس کے ساتھ چل دیئے اور ا بوجہل کے درواز ہ پر جا کر دستک دی ۔ابوجہل گھرسے باہر نکلا اور دیکھا کہاُ س کا قرض خواہ محمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اُس کے درواز ہ پر کھڑا ہے۔ آپ نے فوراً اُسے توجہ دلا کی کہ اِس شخص کاتم نے فلاں فلاں حق دینا ہے اِس کوا دا کرواورا بوجہل نے بلا چون و چرا اُس کا حق اُسے ادا کر دیا۔ جب شہر کے رؤساء نے ابوجہل کوملامت کی کہتم ہم سے توبیہ کہا کرتے تھے کہ محمد ( صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کو ذلیل کرواوراس سے کوئی تعلق نہ رکھولیکن تم نے خوداُس کی بات

مانی اوراُس کی عزت قائم کی ۔ تو ابوجہل نے کہا خدا کی قسم! اگرتم میری جگہ ہوتے تو تم بھی بہی کرتے ۔ میں نے دیکھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دائیں اور بائیں مست اُونٹ کھڑے ہیں جومیری گردن مروڑ کر مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں ۔ آکا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی روایت میں کوئی صدافت ہے یا نہیں ۔ آیا اُسے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا تھایا صرف اُس پرحق کا رُعب چھا گیا اوراُس نے یہ دیکھ کر کہ سارے مکہ کا مطعون اور مقہورا نسان ایک مظلوم کی حمایت کے جوش میں اکیلا بغیر کسی ظاہری مدد کے مکہ کے سردار کے درواز ہ پر کھڑا موکر کہتا ہے کہ اِس شخص کا جوحق تم نے دینا ہے وہ ادا کر دوتو حق کے رُعب نے اُس کی شرارت کی روح کو کیل دیا اوراُسے سے ائی کے آگے سر جھکا نا پڑا۔

حضرت خدیجبر سے آنخضرت علی شادی جب محمد رسول الله صلی الله علی شادی علیہ وسلم ۲۵ سال کے ہوئے

تو آپ کی نیکی اور آپ کے تقویل کی شہرت عام طور پر پھیل چکی تھی لوگ آپ کی طرف انگلیاں اُٹھاتے اور کہتے ہے سے انسان جارہا ہے۔ بیامانت والا انسان جارہا ہے۔ بینجریں مکہ کی ایک مالدار بیوہ کو بھی پنچیں اور اُس نے آپ کے پچچا ابوطالب سے خواہش کی کہ وہ اپنے بھیجے گھر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہیں کہ اُس کا تجارتی مال جوشام کے تجارتی قافلہ کے ساتھ جارہا ہے وہ اُس کا انظام اپنے ہاتھ میں لے۔ ابوطالب نے آپ سے ذکر کیا اور آپ نے اسے منظور کر لیا۔ اس سفر میں آپ کو بڑی کا میا بی ہوئی اور اُمید سے زیادہ نفع کے ساتھ آپ کو بڑے دخد پچڑ لیا۔ اس سفر میں آپ کو بڑی کا میا بی ہوئی اور اُمید سے زیادہ نفع کے ساتھ آپ کو بڑی کی اور دیا نت نے موسل کیا کہ بین علیہ میر قافلہ کی نئی اور دیا نت کی وجہ سے ہے۔ اُس نے اپنی اُس کے خیال کی تائید کی اور بتایا کہ سفر میں جس دیا نتداری اور خیرخوا بی کے اور اُس نے ہی اُس کے خیال کی تائید کی اور بتایا کہ سفر میں جس دیا نتداری اور خیرخوا بی سے آپ نے کام کیا ہے وہ صرف آپ بی کا حصہ تھا۔ اِس بات کا حضرت خد بچڑ کی طبیعت پر خاص اُس اُٹر ہوا۔ با وجود اِس کے کہ وہ اُس وقت چالیس سال کی تھیں اور دو دفعہ ہوہ ہو چکی تھیں اُنہوں نے اپنی ایک سیمیلی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوایا تا معلوم کرے کہ کیا آپ اُن سے شادی کرنے ایک ایک آپ بھوایا تا معلوم کرے کہ کیا آپ اُن سے شادی کرنے کی رضا مند ہوں گے؟ وہ تہیلی آپ کے پاس آئی اور اُس نے آپ

سے بوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جس
سے میں شادی کروں ۔ اُس میملی نے کہا اگر یہ مشکل دور ہو جائے اور ایک شریف امیر عورت
سے آپ کی شادی ہوجائے تو پھر؟ آپ نے فر مایا وہ کون عورت ہے؟ اُس نے کہا خد بجڈ ۔ آپ
نے فر مایا میں اُس تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اِس پراُس میملی نے کہا کہ یہ میرے ذمہ رہا۔
آپ نے فر مایا مجھے منظور ہے ۔ تب خد بجڈ نے آپ کے بچپا کی معرفت شادی کا فیصلہ پختہ کیا اور
آپ کی شادی حضرت خد بجڈ سے ہوئی ۔ ایک غریب ویٹیم نوجوان کے لئے دولت کا یہ پہلا
دروازہ کھلا، مگراُس نے اِس دولت کو جس طرح استعال کیا وہ ساری دنیا کیلئے ایک سبق آ موز
واقعہ ہے۔

غلاموں کی آزادی اورزیڈ کا ذکر خبرت خطرت خلاموں کی آزادی اورزیڈ کا ذکر خدیجڈنے پیمسوں کیا کہ آپ کا حساس دل

الیی زندگی میں کوئی لطف نہیں پائے گا کہ آپ کی بیوی مالدار ہواور آپ اُس کے مختاج ہوں تو انہوں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا مال اور اپنے غلام آپ کی خدمت میں بیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا خد بچہ! کیا تج بچ ؟ جب اُنہوں نے پھر دوبارہ اقرار کیا تو بیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا خد بچہ! کیا تج بچ ؟ جب اُنہوں نے پھر دوبارہ اقرار کیا تو جسر تب نے فر مایا میر اپہلا کام بیہ ہوگا کہ میں غلاموں کو آزاد کردوں۔ چنا نچہ آپ نے اُس وقت حضرت خد بچہ کے غلاموں کو بُلا یا اور فر مایا تم سب لوگ آج سے آزاد ہواور مال کا اکثر حصہ غرباء ہیں تقسیم کر دیا۔ جو غلام آپ نے آزاد کئے اُن میں ایک زید نامی غلام بھی تھا۔ وہ دوسر نظاموں سے زیادہ وزیر کے اور زیادہ ہوشیار تھا کیونکہ وہ ایک شریف اور معزز خاندان کا لڑکا تھا جے بچپن میں ڈاکو چرا کر لے گئے تھا وروہ بگتا بکا تا مکہ میں پہنچا تھا۔ اُس نو جوان نے اپنی زیر کی اور ہوشیار کی سے اس بات کو سمجھ لیا کہ آزادی کی نسبت اِس شخص کی غلامی بہت بہتر ہے۔ جب آپ نے غلاموں کو آزاد کیا جن میں زید بھی تھا تو زید نے کہا آپ تو مجھے آزاد کرتے ہیں پر میں آزاد نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ وہ آپ کے ساتھ رہا بیں پر میں آزاد نہیں ہوتا، میں آپ کے کے تاتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ چنا نے دہ آپ کے ساتھ رہا گیا۔ چونکہ وہ ایک مالدار خاندان کا لڑکا تھا اُس کے بیب اور بچیا ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے اپنے بچکے وتلاش کرتے ہوئے نگا۔ آخرا نہیں معلوم ہوا کہ باپ اور پچیا ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے اپنے بچکے وتلاش کرتے ہوئے نگا۔ آخرا نہیں معلوم ہوا کہ باپ اور پچیا ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے اپنے بچکے وتلاش کرتے ہوئے نگا۔ آخرا نہیں معلوم ہوا کہ باپ اور پھیا ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے اپنے بیکے وتلاش کرتے ہوئے نگا۔ آخرانہیں معلوم ہوا کہ

اُن کا لڑکا کمہ میں ہے۔ چنانچہ وہ مکہ میں آئے اور پہتہ لیتے ہوئے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں پنچ اور آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بچہ کو آزاد کر دیں اور جتنا رو پہیہ چاہیں لے لیس۔ آپ نے فرمایا زید کو تو میں آزاد کر چکا ہوں وہ بڑی خوشی سے آپ لوگوں کے ساتھ جاسکتا ہے۔ پھر آپ نے زید کو بلوا کر اُس کے باپ اور پچاسے ملوا دیا۔ جب دونوں فریق مل چکا اور آنسوؤں سے اپنے دل کی بھڑاس نکال پچکا تو زید کے باپ نے اُس سے کہا کہ اِس شریف آدمی نے آمی ہوآ ہوں کے ماتھ شریف آدمی نے آمی کو آزاد کر دیا ہے تمہاری ماں تمہاری یا دمیں تڑپ رہی ہے اب تم جلدی چلو اور اُس کے لئے راحت اور تسکین کا موجب بنو۔ زید نے کہا ماں اور باپ کس کو پیار نے تہیں ہوتے میرا دل بھی اِس مجبت اِس قد رمیرے دل میں داخل ہو چکی ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے جدانہیں ہوسکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ میں داخل ہو چکی ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے جدانہیں ہوسکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے مل لیا لیکن مجملی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے اور فی میر زید نے اُن کے ساتھ جانا منظور نہ کیا۔ زید کی اِس مجبت کو دکھ کر محملی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فر مایا۔ زید آزاد تو پہلے ہی تھا مگر آج سے میدمرا بیٹا ہے۔ کہ الماس کی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فر مایا۔ زید آزاد تو پہلے ہی تھا مگر آج سے میدمرا بیٹا ہے۔ کہ الماس کے بوگے اور زید ہمیشہ کے لئے مکہ کھر سے دور کی کر زید کے باپ اور پچا واپس وطن چلے گئے اور زید ہمیشہ کے لئے مکہ کے میں گئے۔

عارِ حرا میں خدا کی عبا دی کرنا سے زیادہ ہوئی تو آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت پہلے سے زیادہ جوش مارنے گئی۔ آخر آپ شہر کے لوگوں کی شرارتوں، عبادت کی رغبت پہلے سے زیادہ جوش مارنے گئی۔ آخر آپ شہر کے لوگوں کی شرارتوں، بدکاریوں اور خرابیوں سے متنفر ہوکر مکہ سے دو تین میل کے فاصلہ پرایک پہاڑی کی چوٹی پرایک پھڑوں سے بنی ہوئی چھوٹی سی غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ چند دن کی غذا آپ کے لئے تیار کر دبیتی۔ مملئ آپ وہ لے کر حرا میں چلے جاتے تھا وراُن دو تین پھڑوں کے اندر بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں رات اور دن مصروف رہتے تھے۔ بہلی قر آپی فرحی جب آپ چالیس سال کے ہوئے توایک دن آپ نے اِسی غار میں ایک بہلی قر آپی فرکہ تا ہے کہ 'پڑھیئے''۔ بہلی قر آپی وہ کے کر کہتا ہے کہ 'پڑھیئے''۔

آپ نے فر مایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اِس پر اُس نے دوبارہ اورسہ بارہ کہا اورآخریا کچ نقرے اُس نے آپ سے کہلوانے ما فَحَرَاْ بِالسَمِرِ رَبِّكَ الَّيْرِ بِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْحر نَسَاتَ مِنْ عَلَقٍ - إِقْرَا وَ رَبُّكَ الْكَكْرِمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَتَّمَ الْدِنْسَانَ مَّا لَکھْ یَتَعْلَکھْ ۔٩ 🗥 بیقرآنی ابتدائی وحی ہے جومحدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کامفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کواپنے رب کے نام پر جس نے تجھ کوا ورکل مخلوق کو پیدا کیا ہے پڑھ کر آسانی پیغام سنادے۔وہ خداجس نے انسان کوایسے طور پر پیدا کیا ہے کہاُس کے دل میں خدا تعالی اوراس کی مخلوق کی محبت کا پیج پایا جا تا ہے۔ ہاں سب دنیا کو بیہ پیغام سنا دے کہ تیرار تِ جو سب سے زیا د ہ عزت والا ہے تیرے ساتھ ہوگا۔ وہ جس نے دنیا کوعلوم سکھانے کے لئے قلم بنایا ہےاورانسان کووہ کچھ سکھانے کے لئے آمادہ ہواہے جو اِس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا۔ یه چندالفاظ قر آن کریم کی اُن سب تعلیموں برحاوی ہیں جوآئندہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یر نازل ہونے والی تھی اور دنیا کی اصلاح کا ایک اہم نیج اُن کےاندریایا جاتا تھا۔ اِن کی تفسیر تو قرآن شریف میں اپنے موقع پرآئے گی اِس موقع پران آیوں کا اِس لئے ذکر کر دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کا بیا یک اہم واقعہ ہے اور قر آن کریم کے لئے بیآیات ایک بنیا دی پقر کی حثیت رکھتی ہیں ۔محدرسول صلی الله علیہ وسلم پر جب پیرکلام نازل ہوا تو آپ کے دل میں بیخوف پیدا ہو گیا کہ کیا میں خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی ذ مہ داری ا دا کرسکوں گا؟ کوئی اور ہوتا تو رکبر اورغرور سے اُس کا د ماغ پھر جاتا کہ خدائے قادر نے ایک کام میرے سیر دکیا ہے۔مگر محدرسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا م جانتے تھے کا م پر اِترا نانہیں جانتے تھے۔آپ اس الہا م کے بعد حضرت خدیجۂ کے پاس آئے۔آپ کا چہرہ اُ ترا ہوا تھاا ور گھبرا ہٹ کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت خدیجیؓ نے یو حیھا آخر ہوا کیا؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا میرے جبیبا کمزور انسان إس بوجه كوكس طرح أرها سك كارحضرت خديجيًّا في كها كلًّا وَاللَّهِ مَا يُخُونِيُكَ اللَّهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَقُرى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نُوَ ائِب الْحَقِّ \* فِلْ خدا كَ فَتم ! يه كلام خدا تعالى نے إس كئة پرنازل نہيں كيا كه آپ ناكام اور نامراد ہوں اور خدا آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔خدا تعالیٰ ایسا کب کرسکتا ہے۔آپ تو وہ ہیں

کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور بیکس اور بے مددگارلوگوں کا بوجھ اُٹھاتے ہیں۔ وہ اخلاق جو ملک سے مٹ چکے تھے وہ آپ کی ذات کے ذریعہ سے دوبارہ قائم ہور ہے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور پچی مصیبتوں پرلوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ایسے انسان کو خدا تعالی اہتلاء میں ڈال سکتا ہے؟ پھر وہ آپ کو اپنے پچیا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جوعیسائی ہو چکے تھے۔ اُنہوں نے جب بیوا قعہ سنا تو ہے اختیار بول اُٹھے آپ پروہی فرشتہ نازل ہوا ہے جوموئی پرنازل ہوا تھا آگ گویا اشتناء باب ۱۸ آیت بول اُٹھے آپ پروہی فرشتہ نازل ہوا ہے جوموئی پرنازل ہوا تھا آگ گویا اشتناء باب ۱۸ آیت وقت کوئی بچیس تمیں سال کے تھا درعلی آپ کے بیٹے کوجن کی عمر اُس وقت گیارہ سال کی تھی بینچی تو دونوں آپ پرفورا ایمان لائے۔ کی تھی بینچی تو دونوں آپ پرفورا ایمان لائے۔

حضرت ابوبکر گا آنخضرت ایستی پرایمان لانا ابوبکر آپ کے بچپن کے حضرت ایستی جوش سے ماہ گئے

ہوئے تھے، جبشہر میں داخل ہوئے تو معاً اُن کے کا نوں میں یہ آ وازیں پڑنی شروع ہوئیں کہ تہمارا دوست دیوانہ ہوگیا ہے، وہ کہتا ہے آسان سے فرشتے اُٹر کر جھے ہے باتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر سید ہے آپ کے دروازہ پر آئے اور دستک دی۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو اُنہوں نے آپ سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے دوست کو گھوکر سے بچانے کے لئے پچھ تشریح کرنی چاہی۔ ابو بکر ٹنے روکا اور کہا کہ جھے صرف اتنا جواب دیجئے کہ کیا آپ نے یہا علان کیا ہے کہ خدا کے فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کہ خدا کے فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں کیں؟ آپ نے پھر تشریح کرنی چاہی مگر ابو بکر ٹنے قسم دے کر کہا کہ صرف اِس سوال کا جواب دیا تو ابو بکر شخصے۔ جب آپ نے اثبات میں جواب دیا تو ابو بکر نے کہا گواہ دہئے میں آپ پرائیان لا تا ہوں اور پھر کہا یک دندگی کود یکھا ہوکیا اُسے آپ کی سچائی میرے ایمان کو کمز ور کرنے گئے تھے۔ جس نے آپ کی زندگی کود یکھا ہوکیا اُسے آپ کی سچائی

# مؤمنوں کی جچھوٹی سی جماعت بنیاد پڑی۔ایک عورت کہ بڑھایے کی عمر کو بہنچ رہی

جیاد پر کوئی نہ تھا۔ ایک جوان آزاد کردہ غلام، بے وطن اور غیروں میں رہنے والا جس کی پشت پر کوئی نہ تھا۔ ایک نو جوان دوست اور ایک مدگی البهام۔ یہ وہ چھوٹا سا قافلہ تھا جود نیا میں نور پھیلا نے کے لئے کفر وضلالت کے میدان کی طرف نکلا۔ لوگوں نے جب یہ با تیں سنیں انہوں نے تھیے لگا نے ۔ باہم دگر چشمکیں کیں اور نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو جہایا کہ یہ لوگ مجنون ہوگئے ہیں اِن کی با توں سے متعجب نہ ہو، بلکہ سنواور مزہ اُٹھاؤ۔ گرحق اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہوا ور یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کے مطابق ''حکم پر کھم ۔ کھم پر کہم ۔ تھم ۔ تانون پر قانون پر قانون پر قانون '' عالیہ ہونا گیا۔ '' تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں'' ' اول اسلامی اللہ علیہ وسلم '' اجبنی زبان' ' 10 ہے۔ جس سے عرب پہلے نا آشا تھے، خدا نے گھر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم متلاشیوں کے جسموں پر کپکی پیدا ہوئی۔ اُن کی ہنی بھے اور استہزاء کی آواز وں میں پند یہ گیا۔ کو زوں کے در لیم عرب پہلی پیدا ہوئی۔ اُن کی ہنی بھے اور استہزاء کی آواز وں میں پند یہ گی عورتوں کا ایک جھا آپ کے گر دجع ہوئے دئل گیا۔ کیونکہ آپ کی آواز میں عورتیں اپنے حقوق کی حفاظت د کھر رہی تھیں۔ غلام اپنی آزاد کی کا اعلان سن رہے تھے اور نو جوان بڑی بڑی بڑی کے مفاظت د کھر رہی تھیں۔ غلام اپنی آزاد کی کا اعلان سن رہے تھے اور نو جوان بڑی بڑی بڑی کے مفاظت د کھر رہی تھیں۔ غلام اپنی آزاد کی کا اعلان سن رہے تھے اور نو جوان بڑی بڑی کے میں امر تھوں کے دراتے تھے ہوئے کو اور تیوں کے دراتے تھے۔

رؤسائے مکہ کی مخالفت جب بنی اور ٹھٹھے کی آوازوں میں سے تحسین اور تعریف کی آوازوں میں سے تحسین اور تعریف کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں ، تو مکہ کے رؤساء

گھرا گئے، حکام کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ جمع ہوئے ، اُنہوں نے مشورے کئے،
منصوبے باند سے اور ہنمی اور ٹھٹھے کی جگہ ظلم و تعدی اور تختی اور قطع تعلق کی تجاویز کا فیصلہ کیا گیا اور
اُن پڑمل ہونا شروع ہوا۔ اب مکہ شجیدگی سے اسلام کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب وہ
'' پاگلانہ'' دعویٰ ایک ترقی کرنے والی حقیقت نظر آر ہا تھا۔ مکہ کی سیاست کے لئے خطرہ، مکہ کے
مذہب کے لئے خطرہ، مکہ کے تمدن کے لئے خطرہ اور مکہ کے رسم ورواج کے لئے خطرہ دکھائی

دے رہا تھا۔اسلام ایک نیا آ سان اور ایک نئی زمین بنا تا ہوا نظر آتا تھا۔جس نئے آ سان اور ز مین کے ہوتے ہوئے عرب کا پُرا نا آ سان اور پُر انی زمین قائم نہیں رہ سکتے تھے۔اب بیسوال مکہ والوں کے لئے ہنسی کا سوال نہیں رہا تھا اب بیہ زندگی اورموت کا سوال تھا۔ اُنہوں نے اسلام کے چیلنج کوقبول کیا اور اُسی روح کے ساتھ قبول کیا جس روح کے ساتھ نبیوں کے دیثمن نبیوں کے چیلنج کو قبول کرتے چلے آئے تھے اور وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ تلوار اور تیر کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ۔اسلام کی خیرخواہی کا جواب ویسے ہی بلندا خلاق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گالی گلوچ اور بد کلا می ہے دینے کا اُنہوں نے فیصلہ کرلیا۔ایک د فعہ پھر د نیا میں کفر اوراسلام کی لڑائی شروع ہوگئی ۔ایک دفعہ پھرشیطان کےلشکروں نے فرشتوں پر ہاتہ بول دیا۔ بھلا اُن مٹھی بھرآ دمیوں کی طاقت ہی کیاتھی کہ مکہ والوں کے سامنے ٹھہرسکیں ۔عورتیں بے شر مانہ طریقوں سے تل کی گئیں ۔مردٹانگیں چیر چیر کر مارڈ الے گئے ،غلام تیتی ہوئی ریت اور کھر در بے بتقروں پر گھییٹے گئے ۔اِس حد تک کہاُن کے چمڑ ےا نسانی چمڑ وں کی شکلیں بدل کرحیوانی چمڑ ہے بن گئے۔ایک مدت بعداسلام کی فتح کے زمانہ میں جب اسلام کا حجنڈ امشرق ومغرب میں لہرا ر ہا تھاا یک د فعہ ایک ابتدا ئی نومسلم غلام خبابؓ کی پیٹیٹنگی ہوئی تو اُن کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اُن کی پیٹے کا چیڑاانسانوں جبیہانہیں جانوروں جبیہا ہے وہ گھبرا گئے اوراُن سے دریافت کیا کہ آ پ کو پیرکیا بیاری ہے؟ وہ بنسے اور کہا بیاری نہیں بیہ یاد گار ہے اُس وفت کی جب ہم نومسلم غلاموں کوعرب کےلوگ مکہ کی گلیوں میں سخت اور کھر درے پتھروں برگھسیٹا کرتے تھےاور متواتر یظلم ہم پرروار کھے جاتے تھے اُسی کے نتیجہ میں میری پیٹھ کا چمڑہ پیشکل اختیار کر گیا ہے۔ مؤمن غلامول بركفا رِ مكه كاظلم و سنم يه غلام جورسول كريم صلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے اِن میں حبثی بھی تھے جیسے بلالؓ ، رومی بھی تھے جیسے صہیب ؓ ۔ پھراُن میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیرؓ ا ورصہیب ؓ ۔ اورمشر کین بھی تھے جیسے بلال ؓ اور عمارؓ ۔ بلال ؓ کواُ س کے ما لک تپتی ریت پرلٹا کراوپر یا تو پچھرر کھ دیتے یا نوجوانوں کوسینہ پر کودنے کے لئے مقرر کر دیتے جیشی النسل بلال اُ اُ میہ بن خلف نا می ایک مکی رئیس کے غلام تھے۔اُ میہاُ نہیں دو پہر کے وفت گرمی کےموسم میں مکہ

سے باہر لے جا کر پپتی ہوئی ریت پر نظا کر کے لٹا دیتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھراُن کے سینہ پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزیٰ کی الوہیت کوشلیم کراور مجمد ( صلی الله علیه وسلم ) سے علیحد گی کا اظہار کر۔ بلال اُس کے جواب میں کہتے اَحَد اُ وَسِدُ کَا اِللَّا اِیک ہی ہے اللّٰہ ایک ہی ہے۔ بار بارآ پ کا بیہ جواب س کراُ میپکواَ ورغصہ آ جا تااوروہ آ پ کے گلے میں رسہ ڈ ال کرشر پر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں پھروں کے اُویر سے تھسیٹتے ہوئے لے جائیں ۔جس کی وجہ ہے اُن کا بدن خون ہے تربتر ہوجا تامگروہ پھربھی اَحَہدٌ اَحَہدٌ کہتے چلے حاتے ، بیغیٰ خداایک خدایک ۔عرصہ کے بعد جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ میں امن دیا جب وہ آ زادی سے عبادت کرنے کے قابل ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ٗ کو ا ذان دینے کے لئے مقرر کیا۔ بیجنثی غلام جب اذان میں اَشْھَا دُ اَنُ لاَّ اِللّٰهِ اللّٰهِ کی بچائے اَسُهَدُ اَنُ لاَ اللَّهِ اللَّهُ كَهَا تومدينه كَلوك جواس كحالات سے ناواقف تھے بننے لگ جاتے۔ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلالؓ کی اذان پر ہینتے ہوئے یا یا تو آ پ لوگوں کی طرف مڑے اور کہاتم بلال کی اذان پر ہنتے ہومگر خدا تعالیٰ عرش پراُس کی اذان سٰ کرخوش ہوتا ہے۔آپ کا اشارہ اِسی طرف تھا کہ تمہیں تو پی نظرآ تا ہے کہ یہ' ش''نہیں بول سکتا۔گر''ش''اور''س'' میں کیا رکھا ہے خدا تعالی جانتا ہے کہ جب پپتی ریت پرننگی بیٹھ کے ساتھ اِس کولٹا دیا جاتا تھااوراس کے سینہ پر ظالم اپنی جو تیوں سمیت کودا کرتے تھے اور یو چھتے تھے کہ کیاا ب بھی سبق آیا ہے یانہیں؟ توبیا بنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اَحَدٌ اَحَدٌ کہہ کرخدا تعالیٰ کی تو حید کا اعلان کرتا رہتا تھا اوراپنی و فا داری ، اپنے تو حید کے عقیدہ اور اپنے دل کی مضبوطی کا ثبوت دیتاتھا۔ پس اُس کاامُسْهَا ہُ بہت سےلوگوں کےاَشْهَا کہ سےزیادہ قیمتی تھا۔ حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ نے جب اُن پرینظم دیکھے تو اُن کے مالک کواُن کی قیمت ا دا کر کے اُنہیں آ زاد کروا دیا۔اس طرح اور بہت سے غلاموں کوحضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ نے اپنے مال سے آ زاد کرایا۔ اِن غلاموں میں سےصہیبؓ ایک مالدار آ دمی تھے۔ بیتجارت کرتے تھے

اور مکہ کے باحثیت آ دمیوں میں سمجھے جاتے تھے مگر باوجوداس کے کہوہ مالدار بھی تھاور آزاد

بھی ہو چکے تھے قریش اُن کو مار مار کربیہوش کر دیتے تھے۔ جب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مدینہ

کی طرف ہجرت کر گئے تو آپ کے بعدصہ پیٹ نے بھی چاہا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جا ئیں مگر مکہ کے لوگوں نے اُن کوروکا اور کہا کہ جودولت تم نے مکہ میں کمائی ہے تم اُسے مکہ سے باہر کس طرح لے جاسکتے ہوہم تہمیں مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔صہیب ٹے کہاا گرمیں یہ سب کی سب دولت چھوڑ دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دوگی؟ وہ اِس بات پر رضا مند ہو گئے اور آپ اپنی ساری دولت مکہ والوں کے سپر دکر کے خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا۔صہیب ؓ! تمہارایہ سو داسب پہلے سو دول سے نفع مندرہا۔یعنی پہلے اسباب کے مقابلہ میں تم روپیہ حاصل کیا کرتے تھے مگر اب روپیہ کے مقابلہ میں تم روپیہ حاصل کیا کرتے تھے مگر اب روپیہ کے مقابلہ میں تم نے ایمان حاصل کیا ہے۔

اِن غلاموں میں اکثر تو ظاہر وباطن میں مستقل رہے، لیکن بعض سے ظاہر میں کمزوریاں بھی ظاہر ہو کیں۔ چنا نچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار ٹنا می غلام کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ مسکیاں لے رہے تھے اور آئکھیں بو نچھ رہے تھے۔ آپ نے بوچھا عمار! کیا معاملہ ہے؟ عمار نے کہا اے اللہ کے رسول! بہت ہی بُرا۔ وہ مجھے مارتے گئے اور دکھ دیتے گئے اور اُس وقت تک نہیں چھوڑ ا جب تک میرے منہ سے آپ کے خلاف اور دیوتاؤں کی تائید میں اُس وقت تک نہیں نکلوا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا لیکن تم اپنے دل میں کیا محسوں کر کمات نہیں نکلوا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا لیکن تم اپنے دل میں کیا محسوں کر تا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر دل ایمان پرمطمئن تھا تو خدا تعالیٰ تمہاری کمزوری کومعاف کردے گا۔ کول

آپ کے والد یاسر اور آپ کی والدہ سمیٹ کوبھی کفار بہت دکھ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جبکہ اُن دونوں کو دکھ دیا جارہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس سے گزرے۔ آپ اُن دونوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور آپ کا دل درد سے بھر آیا۔ آپ اُن سے خاطب ہو کر بولے صَبْر اَ الَ یَاسِر فَانَ مَوْعِدَ کُمُ الْجَنَّةَ۔ ۱۹۹۸ اے یاسر کے خاندان! صبر سے کام لو۔ خدانے تہمارے لئے جنت تیار کر چھوڑی ہے۔ اور یہ پیشگوئی تھوڑے ہی دنوں میں پوری ہوگئی کیونکہ یاسر مارکھاتے کھاتے مرکئے مگر اِس پر بھی کفار کوصبر نہ آیا اور اُنہوں نے اُن کی بڑھیا ہوی سمیٹر پرظلم جاری رکھے۔ چنانچہ ابوجہل نے ایک دن غصہ میں اُن کی ران پر زور بڑھیا ہوی سمیٹر پرظلم جاری رکھے۔ چنانچہ ابوجہل نے ایک دن غصہ میں اُن کی ران پر زور

سے نیزہ مارا جو ران کو چیرتا ہوا اُن کے پیٹ میں گھس گیا اور تڑ پتے ہوئے اُنہوں نے جان دے دی۔ ۹۹

زنبیرہ جھی ایک لونڈی تھیں اُن کو ابوجہل نے اتنا مارا کہ اُن کی آنکھیں ضائع ہوگئیں۔ ۲۰۰۰

ا بوفکیہ پڑصفوان بن اُ میہ کے غلام تھے۔ اُن کو اُن کا ما لک اور اُس کا خاندان گرم پپتی ہوئی زمین پرلٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پقر اُن کے سینہ پررکھ دیتا یہاں تک کہ اُن کی زبان باہرنگل آتی ۔ یہی حال ماقی غلاموں کا بھی تھا۔ اُسکے

بیشک بیظ مانسانی طاقت سے بالا تھے، مگر جن لوگوں پر بیظ کئے جار ہے تھے وہ ظاہر میں انسان تھے اور باطن میں فرشتے ۔ قرآن صرف محمد رسول الله علیہ وسلم کے دل اور کا نوں پر نازل نہیں ہور ہا تھا خدا اُن لوگوں کے دلوں میں بھی بول رہا تھا اور بھی کوئی فد ہب قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ابتدائی ماننے والوں کے دلوں میں سے خدا کی آواز بلند نہ ہو۔ جب انسانوں نے اُن کوچھوڑ دیا، جب رشتہ داروں نے اُن سے منہ پھیرلیا تو خدا تعالیٰ اُن کے دلوں میں ہوجاتے تھے خالفتیں بڑھتی میں کہتا تھا میں تمہار سے ساتھ ہوں ، میں تمہار سے ساتھ ہوں اور بیسب ظلم اُن کے لئے راحت ہوجاتے تھے حالیاں دعا ئیں بن کرگئی تھیں ۔ پھر مرہم کے قائمقام ہوجاتے تھے مخالفتیں بڑھتی ہوجاتے تھے مخالفتیں بڑھتی مد بندیوں سے اُویرنکل گیا۔

م زارگر مسلمانوں برطم اور خاندانوں پر بھی پھی مظلم نہیں ہوتے تھے۔اُن کے بزرگ اور خاندانوں کے بڑے لوگ اُنہیں بھی قتم می تکلیفیں دیتے تھے۔حضرت عثمان چاکیس سال کی عمر کے قریب کے تھے اور مالدار آ دمی تھے مگر باوجو داس کے جب قریش نے مسلمانوں پرظلم کرنے کا فیصلہ کیا تو اُن کے بچا حکم نے اُن کورسیوں سے باندھ کر خوب بیٹا۔زبیر ٹبن العوام ایک بہت بڑے بہا درنو جوان تھے۔اسلام کی فتو حات کے زمانہ میں وہ ایک زبر دست جرنیل ثابت ہوئے۔ان کا بچپا بھی اُن کوخوب تکلیفیں دیتا تھا۔ چٹائی میں لیسٹے دیتا تھا اور پنجے سے دُھواں دیتا تھا تا کہ اُن کا سانس رُک جائے اور پھر کہتا تھا کہ کیا اب

بھی اسلام سے باز آؤ کے یانہیں؟ مگروہ اِن تکالیف کو برداشت کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ میں صدافت کو پہچان کراُس سے انکارنہیں کرسکتا۔

حضرت ابوذرؓ، غفارقبیلہ کے ایک آ دمی تھے وہاں اُنہوں نے سنا کہ مکہ میں کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ تحقیقات کے لئے مکہ آئے تو مکہ والوں نے اُنہیں ورغلایا اور کہا کہ محمد ( صلی الله علیہ وسلم ) تو ہمارا رشتہ دا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہاُ س نے ایک دکان کھولی ہے۔ گرابوذرؓ اپنے ارادہ سے باز نہآئے اور کئی تدابیرا ختیار کر کے آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس جائينچ - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسلام كى تعليم بتائي اورآپ اسلام لے آئے۔ آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اگر میں کچھ عرصہ تک اپنی قوم کواینے اسلام کی خبر نہ دوں تو کچھ حرج تو نہیں؟ آپ نے فر مایا اگر چند دن خاموش رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اِس اجازت کے ساتھ وہ اپنے قبیلہ کی طرف واپس چلے اور دل میں فیصله کرلیا که بچھ عرصه تک میں اینے حالات کو درست کرلوں گا تو اینے اسلام کو ظاہر کروں گا۔ جب وہ مکہ کی گلیوں میں سے گزررہے تھے تو اُنہوں نے دیکھا کہ رؤسائے مکہ اسلام کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے لئے اپنے عقیدہ کو چھپائے رکھنے کا خیال اُن کے دل سے اُسی وفت محو ہو گیا ۔اور بےا ختیار ہوکراُ نہوں نے اِسمجلس کےسامنے بیہ اعلان كيا اَشُهَدُ اَنُ لا الله الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ دَسُولُ لُهُ وَلِي مِينَ مُن كُوا ہى ديتا ہوں كہ الله ايك ہے اُس كا كوئى شريك نہيں اور ميں گوا ہى ديتا ہوں کہ محمداُ س کے بند ہےاور رسول ہیں ۔ دشمنوں کی اِس مجلس میں اِس آ واز کا اُٹھنا تھا کہسب لوگ ان کو مار نے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اورا تنا مارا کہ وہ بیہوش ہوکر جایڑے کیکن پھر بھی ظالموں نے اپنے ہاتھ نہ کھنچے اور مارتے ہی چلے گئے ۔اتنے میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے چپا عباسؓ جواُس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں آ گئے اوراُ نہوں نے اِن لوگوں کوسمجھایا کہ ابوذ رکے قبیلہ میں سے ہوکرتمہارے غلے کے قافلے آتے ہیں اگراُس کی قوم کوغصہ آگیا تو مکہ بھوکا مرجائے گا۔ اِس پر اُن لوگوں نے اُن کو چھوڑ دیا۔ا بوذرؓ نے ایک دن آ رام کیا اور دوسرے دن پھراُسی مجلس میں پہنچے۔ وہاں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا روزانہ کاشغل تھا۔ جب بیرخانہ کعبہ میں گئے تو پھروہی ذکر ہور ہاتھا۔ اُنہوں نے پھر کھڑے ہوکر اپنے عقید ہُ تو حید کا اعلان کیا اور پھراُن لوگوں نے اُن کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اِسی طرح تین دن ہوتار ہا۔ ۲۰۲ اس کے بعد بیاسے قبیلہ کی طرف چلے گئے۔

م خضرت صلى الله عليه وسلم برمظالم فود رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي والله عليه وسلم كي والت بعي محفوظ نه تقى -طرح طرح سے

آپ کو د کھ دیا جاتا تھا۔ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ کے گلے میں پڑگا ڈال کر لوگوں نے کھنچنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی آٹکھیں با ہرنگل آئیں۔اینے میں حضرت ابوبکر ا وہاں آ گئے اور اُنہوں نے یہ کہتے ہوئے چھڑایا کہ اے لوگو! کیاتم ایک آ دمی کواس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا آقا ہے۔ ۲۰۳۰

ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی پیٹھ پراُونٹ کی اوجھری لا کرر کھ دی گئی اور اس کے بوجھ سے اُس وقت تک آپ سرنہ اُٹھا سکے جب تک بعض لوگوں نے پہنچ کر اُس اوجھری کوآپ کی پیٹھ سے ہٹایانہیں۔ ۲۰۴۲

ایک دفعہ آپ بازار سے گزرر ہے تھے تو مکہ کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کے گردہوگی اورستہ بھرآپ کی گردن پر یہ کہہ کرتھیٹر مارتی چلی گئی کہ لوگو! یہوہ خص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔
آپ کے گھر میں اِردگرد کے گھر وں سے متواتر پھر چھیکے جاتے تھے۔ باور چی خانہ میں گندی چیزیں چھینکی جاتی تھیں۔ جن میں بکروں اور اونٹوں کی انتزیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ پر خاک دھول ڈالی جاتی حتی کہ مجبور ہوکر آپ کو چٹان میں سے نکلے ہوئے ایک پھر کے نیچے چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ مگر یہ مظالم بیکار نہ جار ہے تھے۔ رسول اللہ شریف الطبع لوگ اِن کود کی سے اور اسلام کی طرف اُن کے دل تھنچے چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابوجہل آپ کا سب سے بڑا وشمن اور مکہ کا سردار وہاں سے گزرااوراً س نے آپ کو گالیاں د نی شروع کیں۔ سب سے بڑا وشمن اور مکہ کا سردار وہاں سے گزرااوراً س نے آپ کو گالیاں د نی شروع کیں۔ آپ اُس کی گالیاں سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور خاموثی سے اُٹھ کرا پنے گھر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کی ایک لونڈی اِس واقعہ کو د کھر ہی تھی۔ شام کے وقت آپ کے چا عزہ ہو

ا یک نہایت دلیراور بہادرآ دمی تھےاور جن کی بہادری کی وجہ سے شہر کےلوگ اُن سے خا لَف تھے شکار کھیل کر جنگل ہے واپس آئے اور کندھے کے ساتھ کمان لٹکائے ہوئے نہایت ہی تبختر ۲۰۵ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے ۔ لونڈی کا دل صبح کے نظارہ سے بے حدمتاکژ تھا۔وہ حمزؓ ہ کو اِس شکل میں دیکھ کر بر داشت نہ کرسکی اورانہیں طعنہ دے کر کہا۔تم بڑے بہا در بنے پھرتے ہو، ہرونت اسلحہ سے سلح رہتے ہو۔ مگر کیاتمہیں معلوم ہے کہ صبح ابوجہل نے تمہارے بھتیج سے کیا کیا؟ حمزٌ ہ نے یو چھا کیا کیا؟ اُس نے وہ سب واقعہ حمزٌ ہ کے سامنے بیان کیا۔حمز ہ گو مسلمان نہ تھے مگر دل کے شریف تھے۔اسلام کی با تیں توسنی ہوئی تھیں اوریقیناً اُن کے دل پر ان کااثر ہو چکا تھامگرا پنی آ زادزندگی کی وجہ سے شجیدگی کے ساتھے اُن پرغور کرنے کا موقع نہیں ملا تھالیکن اِس واقعہ کوس کراُن کی رگے حمیت جوش میں آگئی ۔آنکھوں پر سے غفلت کا بردہ دُ ور ہو گیاا ورانہیں یوںمعلوم ہوا کہا یک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جارہی ہے۔اُسی وفت گھر سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے جورؤ ساء کے مشورے کامخصوں مقام تھا۔اپنی کمان کندھے سے اُ تاری اور زور سے ابوجہل کو ماری اور کہا سنو! میں بھی محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں۔تم نے صبح اُسے بلا وجہ گالیاں دیں اِس لئے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتا۔اگر بہا در ہوتو اُب میری مار کا جواب دو۔ پیہ وا قعہاییا ا جا نک ہوا کہ ا بوجہل بھی گھبرا گیا۔ اُس کے ساتھی حمرؓ ہ سے لڑنے کو اُٹھے لیکن حمرؓ ہ کی بہا دری کا خیال کر کے اور اُن کے قومی جھا پر نظر کر کے ابوجہل نے خیال کیا کہ اگرلڑا ئی شروع ہوگئی تو اِس کا نتیجہ نہایت خطرناک نکلے گااِس لئے مصلحت سے کا م لے کراُ س نے اپنے ساتھیوں کو پیر کہتے ہوئے روک دیا کہ چلو جانے دو میں نے واقعہ میں اِس کے بھیتے کو بہت بُر ی طرح گالیاں دی تھیں ۔ ۲۰۶

جب خالفت تیز ہوگئ اور إدھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بیغیا م اسلام صحابہ ؓ نے اصرار سے مکہ والوں کو خدا تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، اُس کے سواکوئی اور معبود نہیں۔ جس قدر نبی گذر ہے ہیں سب ہی اُس کی تو حید کا اقرار کیا کرتے تھے اور اپنے ہم قوموں کو بھی اِسی تعلیم کی طرف بلایا

کرتے تھے۔تم خدائے واحد پرایمان لاؤ، اِن پتھر کے بتوں کوچپوڑ دو کہ یہ بالکل بے کار ہیں اوران میں کوئی طافت نہیں ۔اے مکہ والو! کیاتم دیکھتے نہیں کہان کے سامنے جونذ رونیا زرکھی جاتی ہے اگر اس پر مکھیوں کا جھرمٹ آ بیٹھے تو وہ ان مکھیوں کواُ ڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ، ا گر کوئی اُن پرحمله کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ،ا گر کوئی اُن سے سوال کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتے ، اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ اس کی مددنہیں کر سکتے ۔مگر خدائے واحد تو ما نگنے والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے ۔سوال کرنے والوں کو جواب دیتا ہے ۔ مدد ما نگنے والوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو زیر کرتا ہے اور اپنے عبادت گذار بندوں کو اعلیٰ تر قیات بخشا ہے ۔اُس سے روشنی آتی ہے جواس کے پرستاروں کے دلوں کومنور کر دیتی ہے۔ پھرتم کیوں ایسے خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کے آگے جھکتے ہوا وراینی عمرضا کع کررہے ہو یتم د کیھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کی تو حید کوچھوڑ کرتمہارے خیالات بھی گندے اور دل بھی تاریک ہوگئے ہیں تے قشم قشم کی وہمی تعلیموں میں مبتلا ہو۔حلال وحرام کی تم میں تمیز نہیں رہی ۔اچھےاور بُر ہے میں تم امتیا زنہیں کر سکتے ۔اپنی ماؤں کی بےحرمتی کرتے ہو،اپنی بہنوں اور بیٹیوں برظلم کرتے ہو اوران کے حق اُنہیں نہیں دیتے ۔اپنی ہیو یوں سے تمہاراسلوک اچھانہیں ۔ بتامی کے حق مارتے ہوا وربیوا ؤں سے بُراسلوک کرتے ہو۔غریبوں اور کمز وروں پرظلم کرتے ہوا ور دوسروں کے حق مارکراینی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو۔جھوٹ اورفریب سےتم کو عارنہیں۔ چوری اور ڈا کہ سے تم کونفرت نہیں۔ جوااور شراب تمہاراشغل ہے۔حصولِ علم اور قومی خدمت کی طرف تمہاری توجہ نہیں ۔ خدائے وا حد کی طرف ہے کب تک غافل رہو گے ۔ آؤ اورا بنی اصلاح کرواورظلم حچوڑ دو۔ ہرحق دارکواُ س کاحق دو۔خدانے اگر مال دیا ہےتو ملک وقوم کی خدمت اور کمزوروں اورغریبوں کی ترقی کے لئے اُسے خرچ کرو۔عورتوں کی عزت کرواوران کے حق ادا کرو۔ نتیموں کوالٹد تعالیٰ کی امانت سمجھوا ور اُن کی خبر گیری کواعلیٰ درجہ کی نیکی سمجھو۔ بیوا وَں کا سہارا بنو۔ نیکیوں اور تقوی کی کو قائم کرو ۔ انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور احسان کواپنا شعار بنا ؤ ۔ اس د نیا میں تمہارا آنا بیکار نہ جانا چاہئے۔اجھے آثارا پنے پیچھے چھوڑ و، تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے۔ حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اورایثار میں اصل عزت ہے۔ پس تم قربانی کرو، خدا کے قریب ہو۔

خدا کے بندوں کے مقابل پرایٹار کانمونہ دکھاؤتا خدا تعالیٰ کے ہاں تمہاراحق قائم ہو۔ بےشک ہم کمزور ہیں مگر ہماری کمزوری کو نہ دیکھو۔ آسمان پرسچائی کی حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے عدل کا تراز ورکھا جائے گا اور انصاف اور رحم کی حکومت قائم کی جائے گی جس میں کسی پرظلم نہ ہوگا۔ ندہب کے معاملہ میں دخل اندازی نہ کی جائے گی جس میں کسی پرخللم ہوتے رہے ہیں وہ مٹا دیئے جائیں گے اور شیطان کی حکومت کی جگہ خدائے واحد کی حکومت قائم کر دی جائے گی۔

کقّارِ مکہ کی ابوطالب کے باس شکایت جب بی<sup>علیمی</sup>ں بار بار مکہ والوں کو ينائی جانے لگیں اور شریف الطبع اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کااستقلال لوگوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھنے لگی تو ایک دن مکہ کے سر دارجمع ہو کرآپ کے چچاا بوطالب کے پاس آئے اور اُن سے کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بھتیج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو پچھ نہیں کہا۔اب وفت آگیا ہے کہآ یہ کے ساتھ ہم آخری فیصلہ کریں یا تو آپ اُسے سمجھا کیں اور اس سے پوچھیں کہ آخروہ ہم سے جا ہتا کیا ہے۔اگراُس کی خوا ہشعزت حاصل کرنے کی ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لئے تیار ہیں۔اگروہ دولت کا خواہش مند ہے تو ہم میں سے ہر شخض اپنے مال کا کچھ حصہ اُس کو دینے کے لئے تیار ہے۔اگر اُسے شا دی کی خوا ہش ہے تو مکہ کی ہرلڑ کی جوائے پیند ہوائس کا نام لے ہم اُس سے اُس کا بیاہ کرانے کے لئے تیار ہیں۔ہم اِس کے بدلہ میں اُس سے پچھنہیں چاہتے اورکسی بات سے نہیں رو کتے ۔ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو بُرا کہنا حچبوڑ دے۔ وہ بیٹک کیے خدا ایک ہے مگر پیرنہ کیے کہ ہمارے بت بُرے ہیں ۔اگروہ اتنی بات مان لے تو ہماری اس سے سلح ہوجائے گی ۔آ پ اُ سے سمجھا <sup>ک</sup>یں اور ہماری تجویز کے قبول کرنے پرآ ما دہ کریں۔ ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہوگی یا آپ کواپنا بھتیجا چھوڑ نا پڑے گا یا آپ کی قوم آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دے گی۔ ابوطالب کے لئے یہ بات نہایت ہی شاق تھی ۔عربوں کے پاس روپیہ پیسہ تو تھوڑا ہی ہوتا تھا ان کی ساری خوشی اُن کی ریاست میں ہوتی تھی۔ رؤساءقوم کے لئے زندہ رہتے تھے اور قوم

رؤ ساء کے لئے زندہ رہتی تھی ۔ بیہ بات سن کرا بوطالب بیتا ب ہو گئے ۔محدرسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کوبُلوا یا اور کہا کہاہے میرے بھتیج! میری قوم میرے پاس آئی ہےاوراس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا بھتیجا ان باتوں میں سے کسی ا یک بات پربھی راضی نہ ہوتو پھر ہماری طرف سے ہرا یک قتم کی پیشکش ہوچکی ہےا گروہ اس پر بھی اینے طریقہ سے بازنہیں آتا تو آپ کا کا م ہے کہا سے چھوڑ دیں اورا گرآپ اسے چھوڑ نے کے لئے تیار نہ ہوں تو پھر ہم لوگ آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کوچھوڑ دیں گے۔ جب ابوطالب نے بیہ بات کی تو اُن کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔اُن کے آنسوؤں کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسوآ گئے اور آپ نے فر مایا اے میرے چیا! میں پنہیں کہتا کہ آ ب اپنی قوم کوچھوڑ دیں اور میرا ساتھ دیں ۔ آ ب بیٹک میرا ساتھ چھوڑ دیں اوراینی قوم کے ساتھ مل جائیں ۔لیکن مجھے خدائے وحدہ لاشریک کی قتم ہے کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور جا ندکومیرے بائیں لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں خدا تعالیٰ کی تو حید کا وعظ کرنے سے بازنہیں روسکتا۔ میں اپنے کا م میں لگار ہوں گا جب تک خدا مجھےموت دے۔آپ ا پنی مصلحت کوخود سوچ لیں۔ بیا بمان سے پُر اور بیا خلاص سے بھرا ہوا جواب ابو طالب کی آ تکھیں کھو لنے کیلئے کا فی تھا۔ اُنہوں نے سمجھ لیا کہ گو مجھے ایمان لانے کی تو فیق نہیں ملی لیکن اِس ا یمان کا نظارہ دیکھنے کی تو فیق ملنا ہی سب دولتوں سے بڑی دولت ہےاورآ پ نے کہاا ہے میرے تجتیج! جااورا پنافرض ادا کرتارہ ۔قوم اگر مجھے چھوڑ نا چاہتی ہے تو بیتک چھوڑ دے میں مجھے نہیں حيور سكتا \_ ٢٠٠٢

حبیت کی طرف ہجرت نے ایک دن اپنے ساتھوں کو بگوایا اور فرمایا مغرب کی طرف سمندر پارایک زمین ہے جہاں خدا کی عبادت کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جا تا۔ ندہب کی تبدیلی کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جا تا۔ ندہب کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو آئیس کیا جا تا وہاں ایک منصف با دشاہ ہے، تم لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤشا پرتمہارے گئے آسانی کی راہ پیدا ہوجائے۔ پھے مسلمان مردا ورعور تیں اور پچ آپ کے اس ارشاد پرایے سینیا کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کا مکہ سے نکانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مکہ اس ارشاد پرایے سینیا کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کا مکہ سے نکانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مکہ

کے لوگ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متو تی سمجھتے تھے اور مکہ سے باہر چلے جانا ان کے لئے ایک نا قابل برداشت صدمہ تھا۔ وہی شخص یہ بات کہ سکتا تھا جس کے لئے دییا میں کوئی اورٹھ کا نہ باقی نەر ہے ـ پس ان لوگوں كا نكلنا ايك نهايت ہى دردنا ك وا قعەتھا \_ پھرنكلنا بھى أن لوگوں كو چورى ہی پڑا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہا گر مکہ والوں کومعلوم ہو گیا تو وہ ہمیں نگلنے نہیں دیں گےاوراس وجہ سے وہ اینے عزیزوں اور پیاروں کی آخری ملاقات سے بھی محروم جارہے تھے۔ اُن کے دلوں کی جو حالت تھی سوتھی ، اُن کے دیکھنے والے بھی ان کی تکلیف سے متأثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکے۔ چنانچے جس وقت بیرقا فلہ نکل رہا تھا حضرت عمرؓ جواُ س وقت تک کا فر اور اسلام کے شدید دشمن تھےاورمسلمانوں کو تکلیف دینے والوں میں سے چوٹی کے آ دمی تھےاتفا قاً اُس قافلہ کے بعض افرا د کومل گئے ۔ اُن میں ایک صحابیہ اُمِّ عبداللّٰہ نا می بھی تھیں ۔ بند ھے ہوئے سا مان اور تیار سوار یوں کو جب آ پ نے دیکھا تو آ پ سمجھ گئے کہ بیلوگ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔آ پ نے کہا اُمِّ عبداللّٰہ بیتو ہجرت کے سا مان نظر آ رہے ہیں ۔اُمِّ عبداللّٰہ کہتی ہیں میں نے جواب میں کہا ہاں خدا کی قشم! ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے کیونکہ تم نے ہم کو بہت د کھ دیئے ہیں اور ہم پر بہت ظلم کئے ہیں ہم اُس وقت تک اپنے ملک میں نہیں لوٹیں گے جب تک خدا تعالی ہمارے لئے کوئی آ سانی اورآ رام کی صورت نہ پیدا کردے۔اُمِّ عبداللّٰہ بیان کرتی ہیں کہ عمر نے جواب میں کہاا چھا خداتمہار ہے ساتھ ہوا ور میں نے اُن کی آ واز میں رفت محسوس کی جو اِس سے پہلے میں نے بھی محسوس نہیں کی تھی ۔ پھروہ جلدی سے منہ پھیر کر چلے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ اِس واقعہ سے ان کی طبیعت نہایت ہی عمکین ہوگئی ہے۔ ۲۰۸

جب اُن لوگوں کے ہجرت کرنے کی مکہ والوں کو خبر ہوئی تو اُنہوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر تک ان کو تھے ہے ہی حبشہ کی طرف سمندر تک ان کے بیچھے گئے مگریہ قافلہ اِن لوگوں کے سمندر تک بہنچنے سے پہلے ہی حبشہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد با دشا و حبشہ کے پاس بھیجا جائے جو اُسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے اور اُسے تحریک کرے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ والوں کے سپر دکردے تا کہ وہ اُنہیں ان کی اِس شوخی کی سزادیں کہ رؤسائے شہر کے ظلموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ مکہ سے کیوں بھاگے تھے۔ اِس وفد میں عمر و بن العاص بھی تھے

جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور مصراً نہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ وفد حبشہ گیا اور با دشاہ سے ملا اورا مرائے در بارکواُ نہوں نے خوب اُ کسایا ،لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے با دشاہ حبشہ کے دل کومضبوط کر دیااوراُس نے باوجود اِن لوگوں کے اصرار کے اور باوجود درباریوں کے اصرار کے مسلمانوں کو کفّار کے سپر د کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بیہ وفید نا کام واپس آیا تو مکہ والوں نے ان مسلمانوں کو بُلانے کے لئے ایک اور تدبیرسوچی اوروہ پیرکہ حبشہ جانے والے بعض قافلوں میں یے خبرمشہور کر دی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب پیخبر حبشہ پینچی تو اکثر مسلمان خوثی ہے مکہ کی طرف واپس لوٹے مگر مکہ پہنچ کر اُن کومعلوم ہوا کہ پیخبرمحض شرار تامشہور کی گئی تھی اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ۔اس پر کچھ لوگ تو واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی تھہر گئے ۔ اِن مکہ میں گٹہرنے والوں میں سے عثان بن مظعو ن مجھی تھے جو مکہ کے ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے۔ اِس دفعہان کے باپ کےایک دوست ولید بن مغیرہ نے ان کو پناہ دی اور وہ امن سے مکہ میں رہنے لگے ۔مگراس عرصہ میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرےمسلمانوں کود کھ دیئے جاتے ہیں اور اُنہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ چونکہ وہ غیر تمندنو جوان تھے ولید کے یاس گئے اور اُسے کہدیا کہ میں آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے بینہیں دیکھا جا تا کہ دوسر ہےمسلمان دکھاُ ٹھا ئیں اور میں آ رام میں رہوں ۔ چنانچے ولید نے اعلان کر دیا کہ عثان اب میری پناہ میں نہیں ۔اس کے بعدایک دن لبیدعرب کامشہورشاعر مکہ کے رؤساء میں بیٹاایۓشعرسنار ہاتھا کہاُس نے ایک مصرع پڑھا

## وَكُـلُ نَعِيُـمِ لَامَـحَـا لَهَ زَائِـلٌ

جس کے معنی سے بین کہ ہر نعمت آخر مٹ جانے والی ہے۔ عثمان نے کہا یہ غلط ہے جنت کی نعمین ہمیشہ قائم رہیں گی۔ لبیدایک بہت بڑا آدمی تھا سے جواب سن کر جوش میں آگیا اور اُس نے کہا اے قریش کے لوگو! تہارے مہمان کوتو پہلے اس طرح ذلیل نہیں کیا جا سکتا تھا اب سے نیارواج کب سے شروع ہوا ہے؟ اِس پرایک شخص نے کہا یہ ایک بیوتو ف آدمی ہے اِس کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت عثمان ٹے اپنی بات پراصرار کیا اور کہا بیوتو فی کی کیا بات ہے جو بات میں نے کہی ہے وہ سے جہ بات پراک شخص نے اُٹھ کرزور سے آپ کے منہ پر گھونسا مارا جس سے آپ

کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ولیداُ س وفت اُ سمجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔عثمانؓ کے باپ کے ساتھا اُس کی بڑی گہری دوستی تھی۔اپنے مردہ دوست کے بیٹے کی بیرحالت اُس سے دیکھی نہ گئی۔ مگر مکہ کے رواج کےمطابق جبعثانؓ اس کی پناہ میں نہیں تھے تو وہ ان کی حمایت بھی نہیں کرسکتا تھا، اس لئے اُورتو کچھ نہ کر سکا نہایت ہی دکھ کے ساتھ عثمانؓ ہی کومخاطب کر کے بولا! اے میرے بھائی کے بیٹے! خدا کیقتم تیری بیآ نکھاس صدمہ ہے چک سکتی تھی جبکہ توایک زبر دست حفاظت میں تھا ( یعنی میری پناہ میں تھا ) لیکن تو نے خود ہی اس پناہ کو چھوڑ دیا اور پیدن دیکھا۔عثانؓ نے جواب میں کہا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں خوداس کا خوا ہشمند تھاتم میری پھوٹی ہوئی آئکھ پر ماتم کر رہے ہوحالا نکہ میری تندرست آنکھاس بات کیلئے تڑپ رہی ہے کہ جومیری بہن کے ساتھ ہوا ہے وہی میر بے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ ۲۰۹ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نمونہ میرے لئے بس ہے۔اگروہ تکلیفیں اُٹھارہے ہیں تو میں کیوں نہاُٹھاؤں ۔میرے لئے خدا کی حمایت کا فی ہے۔ اِسی زمانہ میں مکہ میں ایک اور واقعہ ظاہر ہوا جس نے حضرت عمره كاقبول اسلام مكه ميں آگ لگا دى اور بيروا قعداس طرح ہوا كەعمر جو بعد میں اسلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور جواسلام کے ابتدائی ز مانہ میں شدیدترین دشمنوں میں سے تھے۔ایک دن بیٹھے بیٹھےاُن کے دل میں خیال آیا کہ اِس وقت تک اسلام کے مٹانے کے لئے بہت کچھ کوششیں کی گئی ہیں مگر کا میا بی نہیں ہوئی کیوں نہ اسلام کے بانی کوقل کر دیا جائے اور اِس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے۔ بیہ خیال آتے ہی اُنہوں نے تلواراُ ٹھائی اور گھر سے نکلے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے ۔ راستہ میں اُن کا کوئی دوست ملااور اِس حالت میں دیکھ کر کچھ حیران ہوااور آپ سے سوال کیا کہ عمرٌ! کہاں جار ہے ہو؟ عمرؓ نے کہا میں محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کوتل کرنے کے لئے جار ہا ہوں ۔اُس نے کہا کیا تم محمد (صلی الله علیه وسلم) کوفتل کر کے محمد (صلی الله علیه وسلم) کے قبیلہ سے محفوظ رہ سکو گے؟ اور ذ راا بنے گھر کی تو خبرلوتمہاری بہن اورتمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر حضرت عمر ؓ کے سر پر بجلی کی طرح گری انہوں نے سوچا میں جواسلام کا بدترین دشمن ہوں میں جومحمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مار نے کے لئے جار ہا ہوں میری ہی بہن اور میرا ہی بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں

اگراییا ہے تو پہلے مجھےاپی بہن اور بہنو ئی سے نیٹنا چاہئے۔ بیسو چتے ہوئے وہ اپنی بہن کے کی طرف چلے جب دروازہ پر پہنچے تو انہیں اندر سے خوش الحانی سے کسی کلام کے پڑھنے کی آ وازیں آئیں۔ یہ پڑھنے والے خبابؓ جواُن کی بہن اوراُن کے بہنوئی کوقر آن شریف سکھلا ر ہے تھے۔عمرٌ نیزی سے گھر میں داخل ہوئے ۔اُن کے یا وُں کی آ ہٹ من کر خبابٌ تو کسی کو نہ میں حیجیب گئے اور اُن کی بہن نے جن کا نام فاطمہؓ تھا قر آن شریف کے وہ اُوراق جواُس وفت پڑھے جارہے تھے، چھیا دیئے ۔حضرت عمرؓ کمرہ میں داخل ہوئے تو غصہ سے بو چھامیں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ اور پہ کہہ کراپنے بہنوئی پر جواُن کے چیازاد بھائی بھی تھے حملہ آور ہوئے ۔ فاطمہؓ نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی عمرؓ ان کے خاوند پرحملہ کرنے لگے تو وہ دوڑ کراینے خاوند کے آ گے کھڑی ہو گئیں ۔عمرؓ ہاتھ اُٹھا چکے تھے اُن کا ہاتھ زور سے اُن کے بہنوئی کے منہ کی طرف آر ہا تھااوراب اس ہاتھ کورو کنا اُن کی طافت سے باہرتھا مگراب ان کے ہاتھ کے سامنے ان کے بہنوئی کی بجائے ان کی بہن کا چہرہ تھا۔ عمر کا ہاتھ زور سے فاطمہ کے چہرہ یرگرااور فاطمہؓ کے ناک سے خون کے تراڑے • اللے ہنے لگے۔ فاطمہؓ نے مارتو کھالی مگر دلیری سے کہاعمر! یہ بات سچے ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یا در کھیئے کہ ہم اِس دین کونہیں چھوڑ سکتے آپ ہے جو کچھ ہوسکتا ہو کر لیں ۔عمرؓ ایک بہا درآ دمی تھے ظلم نے اُن کی بہا دری کومٹانہیں دیا تھا۔ایک عورت اور پھرا بنی بہن کواییے ہی ہاتھ سے زخمی دیکھا تو شرمندگی اور ندامت سے گھڑوں یا نی پڑ گیا۔ بہن کے چہرہ سےخون بہہر ہا تھاا ورعمرؓ کے دل سےاب ان کا غصہ دور ہو چکا تھا۔اپنی بہن سے معافی ما نگنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی اور تو کوئی بہانہ نہ سُوجھا بہن سے بولے اچھا! لا وُ مجھے وہ کلام تو سنا وُ جوتم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ فاطمہؓ نے کہا میں نہیں دکھا وُں گی۔ کیونکہ آی ان اُوراق کوضا کُع کر دو گے ۔عمر نے کہانہیں بہن میں ایسانہیں کروں گا۔ فاطمہ نے کہاتم تو نجس ہو پہلے غسل کرو پھر دکھاؤں گی عمرٌ ندامت کی شدت کی وجہ سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ عسل پر بھی راضی ہو گئے۔ جب عسل کر کے واپس آئے تو فاطمہ "نے اُن کے ہاتھ میں قرآن کریم کے اُوراق دے دیئے۔ یہ قرآن کریم کے اُوراق سورہ ط۔ کی کچھآیات جب وه اسے پڑھتے ہوئ إس آيت پر پنچ إنَّ نِيَّ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِنَّا أَنَا فَاعْبُدُنِّ ال

وَ آقِيمِ الصَّلُوةَ لِإِخْرِيْ- إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيتَةً أَكَادُ ٱخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ **بِمَاً تَسْعَیٰ ا**للہ بقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں صرف میں ہی معبود ہوں \_ پس اے مخاطب! میری عبادت کراور نماز پڑھاورا پنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کرمیری عبادت کو قائم کر۔رسمی عبادت نہیں بلکہ میری بزرگی کو دنیا میں قائم کرنے والی عبادت۔ یا در کھ کہ اِس کلام کو قائم کرنے والی گھڑی آ رہی ہے میں اس کے ظاہر کرنے کے سامان پیدا کرر ہا ہوں جن کا متیجہ بیہ ہوگا کہ ہرایک جان کو جیسے جیسے وہ کا م کرتی ہے اس کے مطابق بدلہ مل جائے گا۔حضرت عمرٌ جب اس آیت پر پہنچے تو بےاختیاران کے منہ سے نکل گیا یہ کیسا عجیب اوریاک کلام ہے۔ خبابؓ نے جب بیالفاظ سنے تو وہ اس جگہ سے جہاں چھیے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور کہا بیہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہي كي دعا كا نتيجہ ہے۔ مجھے خدا كي قتم! ميں نے كل ہي آپ كويہ دعا کرتے ہوئے سناتھا کہالٰہی!عمر بن الخطاب یاعمر و بن ہشام میں سے کسی ایک کوا سلام کی طرف ضرور مدایت بخش۔عمرؓ کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے بتاؤ کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کہاں ہیں؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ دارار قم میں رہتے ہیں تو آپ اُسی طرح بنگی تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچےاور درواز ہ پر دستک دی۔صحابۃ نے درواز ہ کی دراڑوں میں سے دیکھا توانہیں عمرٌ ننگی تلوار لئے کھڑ نے نظرآئے ۔وہ ڈ رے کہا بیا نہ ہودروا زہ کھول دیں تو عمرؓ اندرآ کرکوئی فسا دکریں ۔ گررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا ہوا کیا ؟ دروا ز ہ کھول دو۔عمرؓ اِسی طرح تلوا ر لیے ا ندر داخل ہوئے۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم آ گے بڑھے اور فر مایا عمر! کس ارا دہ ہے آئے ہو؟ عمرؓ نے کہا یَا دَسُولَ اللّٰہ! میںمسلمان ہونے آیا ہوں ۔رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیہ سٰ کر بلندآ وا ز سے الـلّٰهُ اَ کُبَوُ کہا یعنی اللّٰدسب سے بڑا ہے اورآ پ کےسب ساتھیوں نے بھی یمی الفاظ زور سے دُہرائے یہاں تک کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اُٹھیں ۲۱۲ اورتھوڑی ہی دیر میں یہ خبر مکہ میں آگ کی طرح تھیل گئی اور عمر سے بھی وہی شختی کا برتاؤ ہونا شروع ہو گیا جو پہلے دوسر ے صحابۃ سے ہوتا تھا۔ مگر وہی عمرؓ جو پہلے مار نے اور قتل کرنے میں مزہ اُٹھایا کرتے تھے اب مار کھانے اوریٹے جانے میں لذت حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ خود عمرٌ کا بیان ہے کہ ایمان لا نے کے بعد میں مکہ کی گلیوں میں ماریں ہی کھا تار ہتا تھا۔

غرض طلم اب حد سے با ہر ہوتے جار ہے تھے۔ پچھ لوگ مک لمانوں سے مقاطعہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلموں کا شکار ہونے لگے تھے مگر ظالموں کے دل ابھی ٹھنڈے نہ ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گزشتہ ظلموں سے مسلمانوں کے دل نہیں ٹوٹے ۔ان کے ایمانوں میں تزلزل واقعہٰ بیں ہوا بلکہ وہ خدائے واحد کی پرشتش میں اور بھی بڑھ گئے اور بڑھتے چلے جار ہے ہیں اور بتوں سےان کی نفرت ترقی ہی کرتی چلی جاتی ہے توانہوں نے پھرا یک مجلس شور کی قائم کی اور فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کلی طور پر مقاطعہ کر دیا جائے ۔کوئی شخص سَو دا اُن کے یا س فروخت نہ کرے ۔ کوئی شخص ان کے ساتھ لین دین نہ کرے ۔ اُس وقت محمد رسول اللّٰہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم چند تبعین اورا ن کے بیوی بچوں سمیت اورا بیخ چندا یسے رشتہ داروں کے ساتھ جو با وجوداسلام نہلانے کے آپ کا ساتھ جھوڑنے کے لئے تیار نہ تھےایک الگ مقام میں جوابوطالب کی ملکیت تھا پناہ لینے پرمجبور ہوئے۔ان لوگوں کے پاس نہ روپیہ تھا نہ سا مان نہ ذ خائر جن کی مدد سے وہ جیتے ۔ وہ اس تنگی کے زمانہ میں جن حالات میں سے گزرے ہوں گے ان کا انداز ہ لگانا دوسرے انسان کے لئے ممکن نہیں ۔قریباً تین سال تک پیرحالات اسی طرح قائم رہےاور مکہ کے مقاطعہ کے فیصلہ میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی ۔قریباً تین سال کے بعد مکہ کے پانچ شریف آ دمیوں کے دل میں اِس ظلم کے خلاف بغاوت بیدا ہوئی ۔وہ شعب ابی طالب کے درواز ہ پر گئے اورمحصورین کوآ واز دے کر کہا کہ وہ باہر نگلیں اور کہ وہ اس مقاطعہ کے معاہدہ کوتو ڑنے کے لئے بالکل تیار ہیں ۔ابوطالب جواس لمبےمحاصرہ اور فاقوں کی وجہ ہے کمز ور ہو ر ہے تھے باہرآئے اوراینی قوم کومخاطب کر کے اُنہیں ملامت کی کہان کا پیرلمباظلم کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔ ان یانچ شریف انسانوں کی بغاوت فوراً بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ فطرتِ انسانی نے پھرسراُ ٹھانا شروع کیا۔ نیکی کی روح نے پھرایک دفعہ سانس لیا اور مکہ کے لوگ اس شیطانی معاہدہ کوتوڑنے پرمجبور ہوئے۔ ۳۱۳ معاہدہ توختم ہو گیا مگر تین سالہ فا قوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی و فا شعار بیوی حضرت خدیجۂ اس مقاطعہ کے دنوں کی تکلیفوں کے نتیجہ میں فوت ہو گئیں اوراس کے ایک مہینہ

بعدا بوطالب بھی اِس دنیا سے رخصت ہو گئے ۔

حضرت خدیجیہؓ اورابوطالب کی وفات کے بعد تبلیغ محم<sup>رسول</sup>الل<sup>صلی</sup> اللہ علیہ وسلم اورآپ کے صحابہ مصالحانه اثر سے محروم ہو گئے اور محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی ساتھی حضرت خدیج پھی آ پ سے جدا ہو گئیں ۔ اِن دونوں کی وفات سے طبعی طور پر اُن لو گوں کی ہمدر دیاں بھی آ پ سے اور آ پ کے صحابہؓ سے کم ہو گئیں جوان کے تعلقات کی وجہ سے ظالموں کوظلم سے روکتے رہتے تھے۔ابوطالب کی وفات کے تاز ہ صدمہ کی وجہ سے اور ابوطالب کی وصیت کی وجہ سے چند دن آپ کے شدید دشمن اور ابو طالب کے حچیوٹے بھائی ابولہب نے آپ کا ساتھ دیا لیکن جب مکہ والوں نے اس کے جذبات کو بیہ کہہ کراُ بھارا کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تو تما م اُن لوگوں کو جوتو حیدالٰہی کے قائل نہیں مجرم اور قابل سزاسمجھتا ہے تو اپنے آباء کی غیرت کے جوش میں ابولہب نے آپ کا ساتھ جھوڑ دیا اورعہد کیا کہ وہ آئندہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کی مخالفت کرے گا محصوری کی زندگی کی وجہ سے چونکہ تین سال تک لوگ اینے رشتہ داروں سے جدار ہے تھےاس لئے تعلقات میں ایک سر دی پیدا ہوگئ تھی ۔ مکہ والےمسلمانوں سےقطع کلا می کے عادی ہو چکے تھے اِس لئے تبلیغ کا میدان محدود ہو گیا تھا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیرحالت دیمھی تو آپ نے فیصلہ فر مایا کہ وہ مکہ کی بجائے طائف کے لوگوں کو جا کراسلام کی دعوت دیں۔آپ بیسوچ ہی رہے تھے کہ مکہ والوں کی مخالفت نے اِس ارا دہ کواَ وربھی مضبوط کر دیا۔اوّل تو مکہوالے بات سنتے ہی نہیں تھے دوسرےاب انہوں نے بیطریقہ اختیار کرلیا کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کوگلیوں میں چلنے ہی نہ دیتے۔ جب آپ باہر نکلتے آپ کے سریرمٹی پھینکی جاتی تا کہ آپ لوگوں ہے مل ہی نہ شکیں۔ایک دفعہ اسی حالت میں واپس لوٹے تو آپ کی ایک بیٹی آپ کے سر پرمٹی ہٹاتے ہوئے رونے گلی۔آپ نے فرمایا اومیری بچی! رونہیں کیونکہ یقیناً خدا تمہارے باپ کے ساتھ ہے۔ <sup>ہمائ</sup>ے

آپ تکالیف سے گھبراتے نہ تھے،لین مشکل بہتھی کہلوگ ہات سننے کو تیار نہ تھے۔ جہاں

تک تکالیف کا سوال ہے آ پ اُن کوضر وری سمجھتے تھے بلکہ آ پ کے لئے سب سے زیادہ تکلیف کا دن تو و ہ ہوتا تھا جب کو ئی شخص آ پ کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔لکھا ہے کہ ایک دن محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کے لئے نکلے مگر اُس دن کسی منصوبہ کے تحت کسی شخص نے آپ سے کلام نہ کیااور نہآپ کوکسی قتم کی کوئی تکلیف دی نہ کسی غلام نے نہ کسی آ زاد نے ۔ تب رسول کریم صلی الله علیه وسلم صدمها ورغم سے خاموش لیٹ گئے ۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آپ کوتسلی دی اور فر ما یا جا وَا وراینی قوم کو پھراور پھراور پھر ہوشیار کرواوران کی عدم تو جہی کی پرواہ نه کرو۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریہ بات گراں نہ گز رتی تھی کہ لوگ آپ کو د کھ دیتے تھے لیکن خدا کا نبی جو دنیا کو ہدایت دینے کے لئے مبعوث ہوا تھاوہ اس بات کو کب بر داشت کر سکتا تھا کہ لوگ اُس سے بات ہی نہ کریں اور اس کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہ ہوں ۔الیمی بکارزندگی اس کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پس آپ نے پختہ فیصلہ کرلیا کہا ب آپ طا نف کی طرف جائیں گے اور طا ئف کے لوگوں کو خد اتعالیٰ کاپیغام پہنچائیں گے اور خدا تعالیٰ کے نبیوں کے لیے یہی مقدر ہوتا ہے کہ وہ إدهر سے أدهرمختلف قو موں كومخاطب کرتے پھریں ۔حضرت موسٰیؓ کے ساتھ بھی ایبا ہی ہوا ،کبھی وہ آل فرعون سے مخاطب ہوا تو تہمی آل اسحاق سے اور تہمی مدین کےلوگوں سے ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی تبلیغ کےشوق میں کبھی جلیل کے لوگوں ، کبھی بردن پار کے لوگوں ، کبھی بروشلم کے لوگوں ، اور کبھی اور دوسر پے لوگوں کومخاطب کرنا پڑا۔ جب مکہ کےلوگوں نے باتنیں سننے سے ہی ا نکار کر دیا اوریہ فیصلہ کرلیا کہ مارواور پیٹومگر بات بالکل نہ سنو، تو آپ نے طائف کی طرف رُخ کیا۔ طائف مکہ سے کوئی ساٹھ میل کے قریب جنوب مشرق کی طرف ایک شہر ہے جوا پنے تھاوں اوراپنی زراعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیشہر بت بیشی میں مکہ والوں سے کم نہ تھا۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کے ہوا لات نامی ایک مشہور بت طائف کی اہمیت کا موجب تھا جس کی زیارت کیلئے عرب کے لوگ دُور دُور سے آتے تھے۔ طا ئف کےلوگوں کی مکہ سے بہت رشتہ داریاں بھی تھیں اور طا ئف اور مکہ کے درمیان کی سرسبر مقامات میں مکہ والوں کی جا ئدا دیں بھی تھیں ۔ جب آپ طا ئف پہنچےتو وہاں کے رؤساءآپ سے ملنے کے لئے آنے شروع ہوئے کیکن کوئی شخص حق کو

قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔عوام الناس نے بھی اپنے رؤساء کی اتباع کی اور خدا کے پیغام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ دنیا داروں کی نگاہ میں بے سامان اور بے مدد گارنبی حقیر ہی ہوا کرتا ہے وہ تو اسلحہا ورفو جوں کی آ وا زسننا جانتے ہیں آپ کی نسبت باتیں تو پہنچے ہی چکی تھیں جب آپ طائف پنیجاورانہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی فوج اور جھا ہوتا آپ صرف زید ہی کی ہمرا ہی میں طائف کے مشہور حصوں میں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں تو دل کے ا ندھوں نے اپنے سامنے خدا کا نبی نہیں بلکہا یک حقیراور دھٹکارا ہواانسان پایااور سمجھے کہ شاید اِس کو د کھ دینا اور تکلیف پہنچا نا قوم کے رؤساء کی نظروں میں ہم کومعزز کر دیے گا۔وہ ایک دن جمع ہوئے ، کتے انہوں نے اپنے ساتھ لئے ،لڑ کوں کواُ کسایا اور پتھروں سے اپنی حجولیاں بھر لیں اور بیدر دی سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو پتھرا ؤ کرنا شروع کیا ۔ وہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کوشہر سے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔آپ کے پاؤںلہولہان ہو گئے اور زیرؓ آپ کو بچاتے ہوئے سخت زخمی ہوئے مگر ظالموں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا وہ آپ کے بیچھے چلتے گئے اور چلتے گئے جب تک شہر سے کئی میل دُور کی پہاڑیوں تک آپ نہ پہنچ گئے اُنہوں نے آپ کا پیچیا نہ چھوڑ ا۔ جب بیلوگ آپ کا پیچھا کرر ہے تھے تو آپ اِس ڈ رسے کہ خدا تعالیٰ کاغضب ان پر نہ بھڑک اُٹھےآ سان کی طرف نظراُ ٹھا کر دیکھتے اور نہایت الحاح سے دعا کرتے ۔الہی!اِن لوگوں کومعاف کر کہ بنہیں جانتے کہ بیکیا کررہے ہیں۔ ۲۱۵۔

زخمی، تھے ہوئے اور دنیا کے لوگوں کی طرف سے دھتکارے ہوئے آپ ایک انگورستان کے سابیہ میں پناہ گزیں ہوئے۔ بیہ انگورستان مکہ کے دوسر داروں کا تھا۔ بیسر داراُس وقت اِس انگورستان میں تھے پُرانے اور شدید دشمن جنہوں نے دس سال تک آپ کی مخالفت میں اپنی زندگی گزاری تھی شایداُس وقت اِس بات سے متاثر ہو گئے کہ ایک مکہ کے آ دمی کوطا نف کے لوگوں نے زخمی کیا ہے یا شاید وہ گھڑی ایسی گھڑی تھی جب نیکی کا بچ اُن کے دلوں میں سراُ ٹھار ہا تھا اُنہوں نے ایک تھال انگوروں کا بھرا اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ اور اِن مسافروں کو اسے دو۔ عداس نینوا کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ جب اُس نے بیا نگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اُن انگوروں کولیا کہ خدا کے نام پر جو علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اُن انگوروں کولیا کہ خدا کے نام پر جو

بے انہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے میں یہ لیتا ہوں تو عیسائیت کی یاداً س کے دل میں پھر تازہ ہوگئی۔ اُس نے محسوس کیا کہ اُس کے سامنے خدا کا ایک نبی بیٹیا ہے جو اسرائیلی نبیوں کی سی زبان میں باتیں کرتا ہے۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب اُس نے کہا نبیوا کا ۔ تو آپ نے فرمایا وہ نیک انسان یونس جو متی کا بیٹا تھا اور نینوا کا باشندہ وہ میری طرح خدا کا ایک نبی تھا۔ پھر آپ نے اُس کو اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی ۔ عداس کی حیرانی چندہی کمحوں میں تجب سے بدل گئی ۔ تجب ایمان میں تبدیل میں اللہ علیہ وسلم سے لیٹ گیا اور آپ کے سراور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ ۲۱ کے عداس کی باتوں سے فارغ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے خدا سے بیوں دعا مائی۔

اَللّٰهُ مَّ اِلَٰكُ اَشُكُو ضُعُفَ قُوَّتِی وَقِلَّةَ حِیْلَتِی وَ هَوَ ابِی عَلَی النَّاسِ یَاارَحَمَ الرَّاحِمِیْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعْفِیْنَ وَانْتَ رَبِّی اِلٰی مَنْ تَکِلُنِی اِلٰی بَعِیْدٍ یَتَجَهَّ مُنِی اَمُ اِلٰی عَلُوّ مَلَکْتَهُ اَمُویُ اِنْ لَّمُ یَکُنُ بِکَ عَلَیَّ عَضَبٌ فَلاَ اَبْالِی وَلٰکِنُ عَافِیتُکَ هِی اَوْسَعُ لِی ۔ اَعُودُ بِنُورٍ وَجُهِکَ الَّذِی اَشُرَقَتُ اَبُالِی وَلٰکِنُ عَافِیتُکَ هِی اَوْسَعُ لِی ۔ اَعُودُ بِنُورٍ وَجُهِکَ الَّذِی اَشُرَقَتُ اَبُالِی وَلٰکِنُ عَافِیتُکَ هِی اَوْسَعُ لِی ۔ اَعُودُ قِمِنُ اَنُ تُنزِّلَ بِی غَضَبَکَ اَوُیَحِلَّ لَکُ الْعُقْبٰی حَتَّی تَرُضٰی وَلَاحُولَ وَلَاقُوْ وَ اِلَّافِی کَالِی اَلٰکُ یَکْ اَلٰکُ الْعُقْبٰی حَتَّی تَرُضٰی وَلَاحُولَ وَلَاقُولَ وَلَاقُونَ وَ اِلَّابِیکَ کَالِی عَلَی سَخُطُکَ لَکَ الْعُقْبٰی حَتَّی تَرُضٰی وَلاَحُولَ وَلَاقُولَ وَلاَقُولَ وَلاَقُولَ وَلاَقُولَ وَلاَقُولُ وَلاَ فَالَابِی کَالِی الْمِی الْمُولِی کَالِی الْمِی الْمُولِی کَی الْمُولِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُ مِی الْمُولِی کَی الْمُولِ مِی الْمُولِی کِی الْمُولِی کِی الْمِی الْمُ الْمِی کَلُولُ مِی الْمُولِی کِی الْمُی الْمُ مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِ مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُ الْمُی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُی الْمُنْکِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی مِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی مِی الْمُولِی الْمُنْکِی الْمُولِی مُی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی مِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی الْمُولِی اللّٰمُ الْمُولِی اللّٰمُولِی اللّٰمُولِی اللّٰمُولِی الْمُولِی الْ

د نیاسے بھگادے اور اِس د نیا اور اگلی د نیا میں امن بخشے۔ تیرا غصہ اور تیری غیرت مجھ پر نہ بھڑ کیس ۔ تو اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس لئے کہ پھر خوشی کا اظہار کرے اور تیرے سواکوئی حقیقی طافت اورکوئی حقیقی پناہ کی جگہنیں۔

ید دعا ما نگ کرآپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن درمیان میں نخلہ نامی مقام پر تھہر گئے۔
چند دن وہاں ستا کر پھرآپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔لیکن عرب کے دستور کے مطابق لڑائی
کی وجہ سے مکہ چھوڑ دینے کے بعد آپ مکہ کے باشند نہیں رہے تھاب مکہ والوں کا اختیار تھا
کہ وہ آپ کو مکہ میں آنے دیتے یا نہ آتے دیتے اس لئے آپ نے مکہ کے ایک رئیس مطعم بن عدی
کو کہلا بھیجا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چا ہتا ہوں کیا تم عرب کے دستور کے مطابق مجھے داخلہ کی
اجازت دیتے ہو؟ مطعم با وجو دشد بدرشن ہونے کے ایک شریف الطبع انسان تھا اُس نے اُسی
وقت اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور سلے ہوکر کعبہ کے صحن میں جا کھڑ اہوا اور آپ کو
پیغام بھیجا کہ وہ مکہ میں آپ کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے کعبہ کا طواف
کیا اور مطعم اپنی اولا داور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تلواریں تھینچ ہوئے آپ کو آپ کے گھر
کی بہنچانے کے لئے آیا۔ ۱۳ کے بیا ہیں تھی کیونکہ اس کے بعد مجہ رسول اللہ علیہ وسلم
کرظلم ہوتے رہے اور مطعم نے کوئی حفاظت آپ کی نہیں کی بلکہ بیصرف مکہ میں داخلہ کی قانونی
اجازت تھی۔

آپ کے اِس سفر کے متعلق دشمنوں کو بھی بیشلیم کرنا پڑا ہے کہ اِس سفر میں آپ نے بے نظیر قربانی اوراستقلال کا نمونہ دکھایا ہے۔ سرولیم میوراپنی کتاب' لائف آف محمہ'' میں لکھتے ہیں:

'' محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طائف کے سفر میں ایک شاندار اور شجاعا نہ رنگ پایا جاتا ہے۔ اکیلا آدمی جس کی اپنی قوم نے اُس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اُسے دھتکار دیا خدا کے نام پر بہا دری کے ساتھ نینوا کے بوناہ نبی کی طرح ایک بت پرست شہر کو تو بہ کی اور خدائی مشن کی دعوت دینے کے لئے نکلا۔ یہامراُس کے اِس ایمان پر کہ وہ اپنے آپ کو کل طور پرخدا کی طرف سے ہم حقاتھا ایک بہت تیز روشنی ڈالٹا ہے''۔ 19 کے کہ اُس کمہ نے پھر ایذاء دہی اور استہزاء کے دروازے کھول دیئے۔ پھر خدا کے نبی کے لئے اُس

کا وطن جہنم کا نمونہ بننے لگا۔ مگر إس پر بھی محمد رسول الله علیہ وسلم دلیری سے لوگوں کو خداکی تعلیم پہنچاتے رہے۔ مکہ کے گلی کو چوں میں '' خدا ایک ہے خدا ایک ہے'' کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ محبت سے، پیار سے، خیر خوابی سے، آپ مکہ والوں کو بت پر بتی کے خلاف وعظ کرتے رہے۔ لوگ بھا گئے تھے تو آپ اُن کے پیچھے جاتے تھے۔ لوگ منہ پھیرتے تھے تو آپ پھر بھی با تیں سنائے چلے جاتے تھے۔ صدافت آ ہتہ آ ہتہ گھر کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے سے مسلمان جو بجرتِ حبشہ سے بچے ہوئے مکہ میں رہ گئے تھے وہ اندرہی اندرہی اندرا پنے رشتہ داروں، دوستوں، بہر سے حبشہ سے بچے ہوئے مکہ میں رہ گئے تھے وہ اندرہی اندرا پنے رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں اور ہمسائیوں میں تبلیغ کر رہے تھے۔ بعض کے دل ایمان سے منور ہو جاتے تھے تو تھا ورا پنے بھائیوں کے ساتھ ماریں کھانے اور تکیفیں اُٹھانے میں شریک ہو جاتے تھے۔ مگر بہت تھے جنہوں نے روشی کو دکھے تو لیا تھا مگر اُس کے قبول کرنے کی تو فیق نہیں ملی تھی۔ وہ اُس دن کا انتظار کر رہے تھے جب خدا کی با دشا ہت نے مین برآئے اور وہ اُس میں داخل ہوں۔

با شندگانِ مدینه کا قبولِ اسلام کی طرف سے بار بار خبر دی جاری گان کہ تہمارے لئے ہجرت کا وقت آرہا ہا ور آپ پریہ بھی کھل چکا تھا کہ آپ کی ہجرت کا مقام ایک ایسا شہر ہے جس میں کنویں بھی ہیں اور کھجوروں کے باغ بھی پائے جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے بمامہ کی نسبت خیال کیا کہ شایدوہ ہجرت کا مقام ہوگا محال کی پیشگوئی کے مطابق جوشہ بھی مقدر ہے وہ گیا اور آپ اسلام کا گہوارہ بنانے کے کہ خدا تعالی کی پیشگوئی کے مطابق جوشہ بھی مقدر ہے وہ ایٹ آپ کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لئے پیش کرے گا۔ اِسی دوران میں جج کا زمانہ آگیا عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکہ میں جج کے لئے جمع ہونے شروع ہوئے۔ محمد رسول اللہ عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکہ میں جج کے لئے جمع ہونے شروع ہوئے۔ محمد رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق جہاں کچھ آدمیوں کو کھڑا دیکھتے تھائن کے پاس جا کر انہیں تو حید کا وعظ سانے لگ جاتے تھاور خدا کی بادشا ہت کی خوشجری دیتے تھا اور ظلم اور برکاری اور فساد اور شرارت سے نکھنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بعض لوگ آپ کی بات سنتے اور برکاری اور فساد اور شرارت سے نکھنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بعض لوگ آپ کی بات سنتے اور جرت کا اظہار کر کے جدا ہو جاتے۔ بعض با تیں سن رہے ہوتے تو مکہ والے آپ کر اُن کو وہاں جرت کا اظہار کر کے جدا ہو جاتے۔ بعض با تیں سن رہے ہوتے تو مکہ والے آپ کر اُن کو وہاں

سے ہٹا دیتے تھے۔بعض جو پہلے سے مکہ والوں کی بائتیں سن چکے ہوتے وہ ہ<sup>ن</sup>سی اُڑا کرآپ سے جدا ہوجاتے ۔اسی حالت میں آ ہے منی کی وادی میں پھرر ہے تھے کہ چیرسات آ دمی جومدینہ کے باشندے تھے آپ کی نظر پڑے۔ آپ نے اُن سے کہا کہ آپ لوگ س قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا خزرج قبیلہ کے ساتھ ۔ آپ نے کہا وہی قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ اُنہوں نے کہا ہاں۔آپ نے فر مایا کیا آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری باتیں سنیں گے؟ اُن لوگوں نے چونکہ آپ کا ذکر سنا ہوا تھا اور دل میں آپ کے دعویٰ سے کچھ دلچیپی تھی اُنہوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے لگ گئے۔ آپ نے اُنہیں بتایا کہ خدا کی بادشاہت قریب آ رہی ہے، بت اب دنیا سے مٹا دیئے جا ئیں گے، تو حید کو دنیا میں قائم کر دیا جائے گا۔ نیکی اور تقو کی پھرا یک دفعہ دنیا میں قائم ہوجا ئیں گے۔ کیا مدینہ کے لوگ اِس عظیم الشان نعت کوقبول کرنے کے لئے تیار ہیں؟ انہوں نے آپ کی باتیں سنیں اور متأثر ہوئے اور کہا آپ کی تعلیم کوتو ہم قبول کرتے ہیں۔ باقی رہایہ کہ مدینہ اسلام کو پناہ دینے کے لئے تیار ہے یانہیں اس کے لئے ہم اپنے وطن جا کراپنی قوم سے بات کریں گے پھرہم دوسرے سال اپنی قوم کا فیصلہ آپ کو بتا ئیں گے۔ <sup>۲۲</sup> ہیلوگ واپس گئے اوراُ نہوں نے اینے رشتہ داروں اور دوستوں میں آپ کی تعلیم کا ذکر کرنا شروع کیا ۔اُس وقت مدینه میں دوعرب قبائل اوس اور خزرج بستے تھےاور تین یہودی قبائل لیعنی ہنوقریظہ اور بنونضیراور بنوقینقاع ۔اوس اورخزرج کی آپس میں لڑا ئی تھی۔ بنو قریظہ اور بنونضیراوس کے ساتھ اور بنو قبینقاع خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مدتوں کی لڑائی کے بعداُن میں بی<sub>ا</sub> حساس پیدا ہور ہاتھا کہ ہمیں آپس میں <sup>صلح</sup> کر لینی چاہئے ۔آخر باہمی مشورہ سے بیقرار پایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جوخزرج کا سردارتھا اُسے سارا مدینہ اپنا با دشاہ تسلیم کر لے۔ یہودیوں کے ساتھ تعلق کی وجہے اوس اورخز رج بائبل کی پیشگو ئیاں سنتے رہتے تھے۔ جب یہودی اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا حال بیان کرتے تو اُس کے آ خرمیں بیکھی کہددیا کرتے تھے کہا یک نبی جوموسیٰ کامثیل ہوگا ظاہر ہونے والا ہے اُس کا وقت قریب آ رہاہے جب وہ آئے گا ہم پھرایک د فعہ دنیا پر غالب ہو جا ئیں گے، یہود کے دشمن تباہ کر دیئے جائیں گے۔ جب اُن حاجیوں سے مدینہ والوں نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے

۔ دعو کی کو سنا آ پ کی سچائی اُن کے دلوں میں گھر کر گئی اوراُ نہوں نے کہا بیرتو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی یہودی ہمیں خبر دیا کرتے تھے۔ پس بہت سے نوجوان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سچائی سے متأثر ہوئے اور یہودیوں سے سی ہوئی پیشگوئیاں اُن کے ایمان لانے میں مؤید ہوئیں ۔ چنانچہا گلے سال حج کے موقع پر پھر مدینہ کے لوگ آئے ۔ بارہ آ دمی اِس دفعہ مدینہ سے بیارا دہ کر کے چلے کہ وہ محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کے دین میں داخل ہو جا کیں گے۔ اِن میں سے دس خزرج قبیلہ کے تھے اور دو اوس کے۔منی میں وہ آپ سے ملے اوراُ نہوں نے آپ کے ہاتھ پر اِس بات کا اقر ارکیا کہ وہ سوائے خدا کےاورکسی کی پرستش نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ بد کا ری نہیں کریں گے، وہ اپنی لڑ کیوں کوقتل نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے برجھوٹے الزام نہیں لگا ئیں گے، نہوہ خدا کے نبی کی دوسری نیک تعلیمات میں نا فر مانی کریں گے۔۲۲۲ پیلوگ واپس آ گئے تو اُنہوں نے اپنی قوم میں اور بھی زیادہ زور ہے تبلیغ شروع کر دی۔ مدینہ کے گھروں میں سے بت نکال کر باہر تھینکے جانے لگے۔ بتوں کے آ گے سر جھکانے والےلوگ اب گردنیں اُٹھا کر چلنے لگے۔خدا کےسوااب لوگوں کے ماتھےکسی کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہ تھے۔ یہودی جیران تھے کہصدیوں کی دوستی اورصدیوں کی تبلیغ ہے جوتبدیلی وہ نہ پیدا کر سکےاسلام نے وہ تبدیلی چند دنوں میں پیدا کر دی۔تو حید کا وعظ مدینہ والوں کے دلوں میں گھر کرتا جاتا تھا۔ کیے بعد دیگر بےلوگ آتے اورمسلمانوں سے کہتے ہمیں ا پنا دین سکھا ؤ کیکن مدینہ کے نومسلم نہ تو خو داسلام کی تعلیم سے پوری طرح واقف تھے اور نہ اُن کی تعدا دا تنی تھی کہ وہ سینکٹر وں اور ہزاروں آ دمیوں کواسلام کے متعلق تفصیل سے بتاسکیں اس لئے اُ نہوں نے مکہ میں ایک آ دمی بجھوا یا اور مبلغ کی درخواست کی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مصعب ان می ایک صحابی کو جوجبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تھے مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لئے بمجوایا۔ مصعب مکہ سے باہریہلااسلامی مبلغ تھا۔

ا سراء اسراء زبردست بشارت دی۔آپ کوایک کشف میں بتایا گیا کہ آپ بروثلم گئے ہیں اور نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ۲۲۳ بروثلم کی تعبیر مدینہ تھا، جو آئندہ کے لئے خدائے واحد کی عبادت کا مرکز بننے والا تھا اور آپ کے پیچھے نبیوں کے نماز پڑھنے کی تعبیر میتھی کہ مختلف مذا ہب کے لوگ آپ کے مذہب میں داخل ہوں گے اور آپ کا مذہب عالمگیر ہوجائے گا۔ میہ وقت مکہ میں مسلمانوں کے لئے نہایت ہی سخت تھا اور تکالیف انہا ءکو پہنچ چکی تھیں۔ اس کشف کا سنانا مکہ والوں کے لئے ہنسی اور استہزاء کا ایک نیا موجب ہو گیا اور اُنہوں نے ہر مجلس میں آپ کے اِس کشف پرہنسی اُڑ انی شروع کی ۔ مگر کون جانتا تھا کہ نئے روشلم کی تعمیر شروع تھی ۔ مشرق و مغرب کی قومیں کان دھرے خدا کے آخری نبی کی آواز سننے کے لئے متوجہ کھڑی تھیں۔

رومیوں کے غلبہ کی پیشگوئی انہی ایام میں قیصراور کسریٰ کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی اور کسریٰ کو فتح حاصل ہوئی۔ شام میں ایرانی

فو جیں پھیل گئیں ۔ بروشلم تباہ کر دیا گیا۔حتی کہ ایرانی فو جیس یونان اور ایثائے کو چک تک پہن<del>ے</del> گئیں اور باسفورس کے دہانہ پر ایرانی جرنیلوں نے قسطنطنیہ سے صرف دس میل کے فاصلہ پر اینے خیمے گاڑ دیئے ۔ اِس واقعہ پر مکہ کے لوگوں نے خوشیاں منانی شروع کیس اور کہا خدا کا فیصله ظاہر ہو گیا ہے۔ بت پرست ایرانیوں نے اہل کتاب عیسائیوں کوشکست دے دی۔ اُس وقت خدا تعالى كى طرف سے آپ كوخر دى گئى كه غُلِلبّتِ الرُّودُ مُد فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ رِمِّنَ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ - فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ أَ بِلَّهِ الْأَصْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ا وَ يَوْ مَئِذٍ يَتَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ - بِنَصْرِ اللّهِ اينْصُرُ مَنْ يَشَاءُ و هُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ . وَعُدَ اللَّهِ وَيُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَة وَلٰكِنَّ آڪُڻَوَا لٽَاپِ لَآيَعْ لَمُوْنَ ٢٢٣ يعني روي فوجيس عرب كِقريب مما لک ميں شکست کھا گئ ہیں لیکن اپنی شکست کے بعد پھراُن کو فتح حاصل ہو گی چندسال کے اندرا ندر۔خدا ہی کا اختیار د نیا میں پہلے بھی رائج تھا اور آئندہ بھی رائج رہے گا۔ جب وہ فتح کا دن آئے گا اُس وقت مؤ منوں کو بھی خدا کی مدد سے خوشی نصیب ہو گی ۔ خدا جن کو چن لیتا ہے اُن کی مدد کرتا ہے وہ بڑی شان والا اور بڑا مہربان ہے۔ بیاُس خدا کا وعدہ ہے جواینے وعدوں کو تبدیل نہیں کرتا ۔کیکن ا کثر لوگ خدا کی قدرتوں سے ناوا قف ہیں۔ چند ہی سال بعد خدا تعالیٰ نے یہ پیشگو ئی پوری کر دی۔ایک طرف رومیوں نے ایرانیوں کوشکست دے کراپنے ملک کوآ زاد کرا لیا اور دوسری

طرف جبیبا کہ کہا گیا تھا اُنہی ایام میںمسلما نوں کومکہ کےلوگوں کےخلاف فتو حات حاصل ہوتی شروع ہوئیں۔جبکہ مکہ کے لوگ میں بھے رہے تھے کہ اُنہوں نے لوگوں کومسلمانوں کی باتیں سننے سے روک کرا ورمسلمانوں پرظلم کرنے پر آمادہ کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے۔خدا کا کلام متواتر اسلام کی فتوحات کی خبریں دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مکہ والوں کی نتاہی کی گھڑی قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ چنانچہ انہی ایام میں محمد رسول اللہ علیہ فیے بڑے زور سے خدا تعالیٰ کی اس وى كا اعلان كياكه وقالوا كوكايتاتينا بايتة ين رَبّه ما وكم تأييهم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي وَلَوْ آنَّا آهْلَكُنْهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِم لَقَالُوْارَبَّنَا لَوْلاً آرْسَلْتَ النِّينَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ أَيْتِكَ مِنْ قَبْلِ آنْ نَّيْزِلَّ وَتَخْزَى ا قُلْ كُلُّ شُتَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُوا مُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ آصَحْبُ الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَ مَنِ اہتنا ہی ہے کہ ایک کا میں ملہ والے کہتے ہیں کہ کیوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اینے ربّ کے پاس ہے کوئی نشان ہمارے لئے نہیں لا تا ۔ کیا پہلے نبیوں کی پیشگو ئیاں جواس کے حق میں ہیں وہ اُن کے لئے کا فی نشان نہیں ہے۔ہم اگر پوری تبلیغ سے پہلے ہی مکہ والوں کو ہلاک کر دیتے تو مکہ والے کہہ سکتے تھے کہا ہے ہمارے ربّ! کیوں تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رُسوا ہونے سے پہلے تیری تعلیموں کے پیچیے چلتے ۔ تو کہہ دے ہر شخص کواپنے وقت کا ا نتظار کرنایڑ تا ہے پس تم بھی اُس گھڑی کا انتظار کروجب ججت تمام ہوجائے گی تب تم یقیناً جان لو گے کہ سید ھے راستہ پراور خدا تعالیٰ کی ہدایت پر کون چل رہا ہے۔

ہرروز خدا کی نئی وحی نازل ہورہی تھی اور ہرروز وہ اسلام کی ترقی اور کقار کی تباہی کی خبریں دے رہی تھی۔ مکہ والے ایک طرف بی طاقت اور شوکت کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف مجمدرسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھیوں کی کمزوری کو دیکھتے تھے اور پھر محمدرسول اللہ علیہ وسلم کی وحی میں خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور مسلمانوں کی کا میا بیوں کی خبریں پڑھتے تھے تو جیران ہو کرسو چتے تھے کہ آیا وہ پاگل ہوگئے ہیں یا محمد'' رسول اللہ'' پاگل ہوگیا ہے۔ مکہ والے تو یہ امیدیں کررہے تھے کہ ہمارے ظلموں اور ہماری تعدی کی وجہ سے اب مسلمانوں کو مایوس ہوکر ہماری طرف آجانا جا ہے ہے اور محمدرسول اللہ علیہ وسلم کوخو دبھی اور اُن کے ساتھیوں کو بھی

اُن کے دعویٰ میں شبہا ت پیدا ہو جانے جا ہئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا علان کر رے تے کہ فَلَّا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ - وَمَا لَا تُبْصِرُونَ - راتَّ الْقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ -وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاهِ رِ \* قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ - وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ \* قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ -تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِينَ - وَكُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيلِ - لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْبَمِينِ -ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - فَمَا مِنْكُمْ مِينَ آحَدِ عَنْهُ مَاجِزِيْنَ - وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ - وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ - وَإِنَّـهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكُفِرِيْنَ -وَإِنَّ الْكِتَّ الْيَقِيْنِ - فَسَيِّحْ بِاشْرِرَبِّكَ الْعَظِيْمِ - ٢٢٦ ال مَه والواجن خيالات میں تم پڑے ہوئے ہووہ درست نہیں۔ میں قشم کھا کر کہتا ہوں اُن چیز وں کی جوتمہیں نظر آ رہی ہیں اور اُن کی بھی جوتمہاری نظروں سے ابھی پوشیدہ ہیں کہ بیقر آن ایک معزز رسول کی زبان سے تم کوسنایا جار ہاہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگرتمہارے دل میں ایمان کم ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی کا ہن کی تک بندی نہیں ہے مگر افسوس تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بیسب جہانو ں کے پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے اُ تارا گیا ہے اور ہم جوسب جہانوں کے رب ہیں تم ہے کہتے ہیں کہاگر بیرایک آیت بھی جھوٹی بنا کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑیلیتے اور پھراُس کی رگ ِ جان کو کاٹ دیتے اورا گرتم سب لوگ مل کر بھی اُس کو بچانا چاہتے تو تم اُس کو نہ بچا سکتے ۔مگریہ قر آن تو خدا سے ڈرنے والوں کے لئے ایک نصیحت ہےاور ہم جانتے ہیں کہتم میں اِس قر آن کوجھٹلانے والے بھی موجود ہیں مگرہم یہ بھی جانتے ہیں کہاس کی تعلیم اس منکروں کے دلوں میں حسرتیں پیدا کر رہی ہے اور وہ کہدر ہے ہیں کہ کاش! پیے علیم ہمارے پاس ہوتی ۔اورہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو باتیں اِس قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ لفظاً لفظاً یوری ہوکر رہیں گی ۔ پس اے محمد ( صلی الله علیه وسلم ) اِن لوگوں کی مخالفتوں کی برواہ نہ کراور اینے عظیم الثان رب کے نام کی بزرگی بیان کرتا چلا جا۔

آ خرتیسرا جج بھی آپہنچا ور مدینہ کے حاجیوں کا قافلہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعدا دپر مشتمل ملہ میں وار دہوا۔ مکہ والوں کی مخالفت کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علیحدہ ملنے کی خواہش کی ۔اب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذہن إ دھر منتقل ہو چکا

تھا کہ شاید ہجرت مدینہ ہی کی طرف مقدر ہے۔ آپ نے اپنے معتبر رشتہ داروں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے آپ کو سمجھا نا شروع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ مکہ والے دشمن ہی سہی چربھی اس میں بڑے بڑے بااثر لوگ آپ کے رشتہ داروں میں سے موجود ہیں نہ معلوم مدینہ میں کیا ہواور وہاں آپ کے رشتہ دار آپ کی مدد کرسکیں یا نہ کرسکیں۔ مگر چونکہ آپ سمجھ چکے متحد ائی فیصلہ یہی ہے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں رد کر دیں اور مدینہ جانے کا فیصلہ کر دیا۔

آ دھی رات کے بعد پھر وا دی عقبہ میں محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمان جمع ہوئے۔اب آپ کے ساتھ آپ کے چیا عباس بھی تھے۔ اِس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد۳ کتھی۔اُن میں ۱۲ خزرج قبیلہ کے تھے اور گیارہ اوس کے تھے ۲۲۲ اوراس قافلہ میں دوعورتیں بھی شامل تھیں جن میں سے ایک بنی نجار قبیلہ کی اُمِّ عمار اُ بھی تھیں۔ چونکہ مصعب ؓ کے ذ ربعیہ سے اِن لوگوں تک اسلام کی تفصیلات پہنچ چکی تھیں بیلوگ ایمان اور یقین سے پُر تھے، بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ بہلوگ آئندہ اسلام کاستون ثابت ہونے والے تھے۔اُم عمار اُہ جواُس دن شامل ہوئیں اُنہوں نے اپنی اولا دیمیں اسلام کی محبت اتنی داخل کر دی کہ اُن کا بیٹا خبیب ؓ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی و فات کے بعدمسیلمہ کذاب کےلشکر کے ہاتھ میں قید ہوگیا تو مسیلمہ نے اُسے بُلا کر یو چھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ **ث**ر ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول میں؟ خبیب شنے کہاں ہاں۔ پھرمسلمہ نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں؟ خبیب ؓ نے کہانہیں۔اس پرمسلمہ نے حکم دیا کہان کاعضو کاٹ لیا جائے۔تب مسلمہ نے پھراُن سے یو چھا۔ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمداللّٰہ کے رسول ہیں؟ خبیبؓ نے کہا ہاں۔ پھراُس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں؟ خبیب ؓ نے کہانہیں۔ پھراُس نے آپ کا ا یک دوسراعضو کا ٹنے کا حکم دیا۔ ہرعضو کا ٹنے کے بعد وہ سوال کرتا جاتا تھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں اور خبیب ؓ کہتا تھا کہٰ ہیں ۔ اِسی طرح اس کے سارے اعضاء کا لے گئے اور آخر میں اِسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے وہ خدا سے جاملا\_ ۲۲۸

خوداً مع عمارةً رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بہت سى جنگوں ميں شامل ہوئيں \_غرض یپا بیک مخلص اورا بمان والا قافلہ تھا جس کے افراد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت اور مال ما نگنے نہیں آئے تھے بلکہ صرف ایمان طلب کرنے آئے تھے۔عباسؓ نے اُن کومخاطب کر کے کہا اے خزرج قبیلہ کے لوگو! یہ میرا عزیز اپنی قوم میں معزز ہے اِس کی قوم کے لوگ خواہ وہ مسلمان ہیں یانہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارے یاس جائے۔اےخزرج کےلوگو!اگریۃمہارے پاس گیا تو ساراعربتمہارامخالف ہوجائے گا۔اگر تم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اور اُن خطرات کو پہچانتے ہوئے جو تہہیں اِس کے دین کی حفاظت میں پیش آنے والے ہیں اِس کو لے جانا جاہتے ہوتو خوشی سے لے جاؤ ورنہ اِس ارادہ سے باز آ جاؤ۔ اِس قافلہ کے سردار البراء تھےاُ نہوں نے کہا ہم نے آپ کی باتیں سن لیں۔ہم اپنے ارادہ میں پختہ ہیں ہماری جانیں خدا کے نبی کے قدموں پر نثار ہیں۔اب فیصلہ اُس کے اختیار میں ہے۔ہم اُ س کا ہر فیصلہ قبول کریں گے۔ اِس پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم سمجھانی شروع کی اور خدا تعالیٰ کی تو حید کے قیام کا وعظ کیا اوراُنہیں کہا کہا گروہ اسلام کی حفاظت اپنی بیویوں اور اینے بچوں کی طرح کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں۔<sup>۲۲۹</sup> آ یا بنی بات ختم کرنے نہ یائے تھے *کہ مدینہ کے ۲* کے جاں نثار یپ زبان ہوکر چلائے ہاں! ہاں!! اُس وفت جوش میں اُنہیں مکہ والوں کی شرارتوں کا خیال نہ ر ہا اور اُن کی آوازیں فضاء میں گونج گئیں۔عباسؓ نے اُنہیں ہوشیا رکیا اور کہا خاموش! خاموش! ایبانه ہو که مکه کےلوگوں کو اِس واقعہ کاعلم ہو جائے ۔مگر اب وہ ایمان حاصل کر چکے تھے،اب موت اُن کی نظروں میں حقیر ہو چکی تھی ۔عباسؓ کی بات سن کر اُن کا ایک رئیس بولا ۔ يَارَسُولَ اللُّه! ہم ڈرتے نہیں،آپاجازت دیجئے ابھی مکہ والوں سے لڑ کراُنہوں نے جوظلم آپ پر کئے ہیں اُس کا بدلہ لینے کو تیا رہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی خدا تعالیٰ نے مجھےاُن کے مقابل پر کھڑا ہونے کاحکم نہیں دیا۔ اِس کے بعد مدینہ کےلوگوں نے آپ کی بیعت کی اور پیجلس برخاست ہوئی۔ ۲۳۰۰ مکہ کےلوگوں کو اِس وا قعہ کی بھنگ پہنچے گئی اور وہ مدینہ کےسر داروں کے یاس شکایت لے

کر گئے ۔ لیکن چونکہ عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کے قافلہ کا سردار تھااوراً سے خوداس واقعہ کا علم نہیں تھا اُس نے اُنہیں تسلی دلائی اور کہا کہ اُنہوں نے یونہی کوئی جھوٹی افواہ سن لی ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کیونکہ مدینہ کے لوگ میرے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کر سکتے ۔ مگر وہ کیا سمجھتا تھا کہ اب مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں شیطان کی جگہ خدا تعالیٰ کی با دشاہت قائم ہو چکی تھی ۔ اِس کے بعد مدینہ کا قافلہ واپس چلاگیا۔

اوررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مکمہ سے ملہ بینہ کی طرف ہجرت ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ایک کے

بعدا یک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا۔اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا انتظار کررہے تھے دلیر ہو گئے۔بعض د فعہ ایک ہی رات میں مکہ کی ایک پوری گل کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے اورضج کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر اُنہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں اور اسلام کے اِس گہرے انرکود کھے کرجواندر ہی اندر مکہ کے لوگوں میں چیل رہا تھا وہ جیران رہ جاتے تھے۔

آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہوگیا، صرف چند غلام، خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم، حضرت البو بکر اور حضرت علیٰ مکہ میں رہ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہاتھ سے نکلا جار ہا ہے تورؤ ساء پھر جمع ہوئے اور مشورے کے بعدا نہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کے قبل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی۔ جب مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی۔ جب مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ باہر نکل رہے تھے۔ مکہ کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ اُن کے ارادہ کی خبر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی ۔ مگر پھر بھی جب آپ اُن کے سامنے سے گزرے تو اُنہوں نے بہت کی اُن کے سامنے سے گزرے تو اُنہوں لیگ گئے ، تا کہ اُن کے ارادوں کی مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر نہ ہوجائے ۔ اِس رات سے پہلے لگ گئے ، تا کہ اُن کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے ابو بکر ٹو کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی پس وہ بھی دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے ابو بکر ٹو کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی پس وہ بھی دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے ابو بکر ٹو کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی پس وہ بھی کو نہیں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے ابو بکر ٹو کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی پس وہ بھی کو نہیں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے ابو بکر ٹو کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی پس وہ بھی

آ پ کومل گئے اور دونو ںمل کرتھوڑ ی دیرییں مکہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ سے تین جا رمیل پر نور نامی پہاڑی کے سرے برایک غارمیں پناہ گزیں ہوئے۔ استی جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے ہیں تو اُنہوں نے ایک فوج جمع کی اورآ پ کا تعا قب کیا۔ایک کھوجی اُنہوں نے اپنے ساتھ لیا جوآپ کا کھوج لگاتے ہوئے تو رپہاڑ پر پہنچا۔ وہاں اُس نے اُس غار کے پاس پہنچ کر جہاں آپ ابو بکڑ کے ساتھ جھیے ہوئے تھے یقین کے ساتھ کہا کہ یا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اِس غار میں ہے یا آسان پر چڑھ گیا ہے۔اُس کے اِس اعلان کوس کرا بوبکڑ کا دل بیٹھنے لگا اوراُ نہوں نے آ ہتہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دشمن سریرآ پہنچاہے اوراب کوئی دم میں غار میں داخل ہونے والا ہے۔آپ نے فر مایا۔ لاَ تَـحُزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَناَ \_ ٢٣٣٦ ابوبكر! وُرونهيں خدا ہم دونوں كے ساتھ ہے ۔ ابو بكرٌ نے جواب میں کہایکا رَسُولَ الله ! میں اپنی جان کے لئے نہیں ڈرتا کیونکہ میں توایک معمولی انسان مول مارا كيا توايك آدمي مي مارا جائے گا يَارَ سُوْلَ اللّه! مجھة وصرف بيخوف تھا كما كرآپ كي جان کوکوئی گزند پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت اور دین کا نام مٹ جائے گا۔آپ نے فر مایا کوئی یرواہ نہیں یہاں ہم دو ہی نہیں ہیں تیسرا خدا تعالیٰ بھی ہمارے پاس ہے۔ چونکہاب وقت آپہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اورتر قی دےاور مکہ والوں کے لئے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا خدا تعالیٰ نے مکہ والوں کی آئکھوں پریردہ ڈال دیا اوراُ نہوں نے کھو جی سے استہزاء شروع کر د یا اور کہا کیا اُنہوں نے اِس کھلی جگہ پر پناہ لینی تھی؟ بیکوئی پناہ کی جگہنیں ہے اور پھر اِس جگہ کثر ت سے سانپ بچھور بیتے ہیں یہاں کوئی عقلمندیناہ لےسکتا ہے اور بغیراس کے کہ غار میں حما نک کر دیکھتے کھوجی ہے ہنسی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے۔

دودن اِسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں اور دو تیز رفتاراُ ونٹنیوں پرمحمد رسول الله علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی روانہ ہوئے۔ ایک اوٹٹی پرمحمد رسول الله علیہ وسلم اور رستہ دکھانے والا آ دمی سوار ہوا اور دوسری اُوٹٹی پرحضزت ابو بکر اور ان کا ملازم عامر بن فہیر ہ سوار ہوئے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنا منہ مکہ کی طرف کیا۔ اُس

مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے ،جس میں آپ مبعوث ہوئے اور جس میں حضرت اسلعیا علیہالسلام کے زمانہ سے آپ کے آباؤا جدا در ہتے چلے آئے تھے آپ نے آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا اے مکہ کی کبتی! تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ۔اُ س وقت حضرت ابو بکڑ نے بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہااِن لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب پیضرور ہلاک ہوں گے۔۲۳۳ سے سرا قہ کا تعاقب اوراُ س کے متعلق جب مکہ دالے آپ کی تلاش میں ناکا م رہے تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کے ایک بیشگوئی مجد (رسول اللہ علیہ وسلم) یا ابو بکر اللہ علیہ وسلم) یا ابو بکر اللہ علیہ وسلم کی ایک بیشگوئی مجد (رسول اللہ علیہ وسلم) یا ابو بکر اللہ علیہ وسلم کی ایک بیشگوئی میں اللہ علیہ وسلم کی ایک بیشگوئی کی بیشگوئی کی ایک بیشگوئی کی ایک بیشگوئی کی ایک بیشگوئی کی بی بیشگوئی کی بیشگوئی کی بیشگوئی کی بی بیشگوئی کی بیشگوئی کی کی بی بی بی بی بیشگوئی کی بی بی بیشگوئی کی بی بیشگوئی کی بیشگوئی کی ب کوزندہ پامُر دہ واپس لےآئے گا اُس کوسَو (۱۰۰) اُونٹنی انعام دی جائے گی اوراس اعلان کی خبر مکہ کے اِردگرد کے قبائل کو بھیوا دی گئی۔ چنانچہ سراقہ بن ما لک ایک بدوی رئیس اس انعام کے لا کچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ تلاش کرتے کرتے اُس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جالیا۔ جب اُس نے دواُ ونٹیوں اوران کےسواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراُن کے ساتھی ہیں تو اُس نے اپنا گھوڑا اُن کے پیچھے دَ وڑا دیا۔ مگر راستہ میں گھوڑ ہے نے زور سے ٹھوکر کھائی اورسرا قہ گر گیا ۔سراقہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھاوہ اپناوا قعہ خوداس طرح بیان کرتا ہے کہ جب میں گھوڑ ہے سے گرا تو میں نے عربوں کے دستور کے مطابق اپنے تیروں سے فال نکالی اور فال بُری نکلی ۔ مگرا نعام کے لا کیج کی وجہ سے میں پھر گھوڑ ہے برسوار ہو کر پیچیے دوڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و قار کے ساتھ اپنی اُونٹنی پرسوار چلے جارہے تھے۔ اُنہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا ،کیکن ابوبکڑ ( اِس ڈ ر سے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی گزند نہ یہنچے) بار بارمنہ پھیر کر مجھے د کیھتے تھے۔ جب دوسری دفعہ میں اُن کے قریب پہنچا تو پھرمیرے گھُوڑے نے زور سے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا۔اِس پر پھر میں نے اپنے تیروں سے فال لی اور فال خراب نکلی ۔ میں نے دیکھا کہ ریت میں گھوڑے کے یاؤں اتنے دھنس گئے تھے کہ اُن کا نکالنا مشکل ہور ہا تھا۔ تب میں نے سمجھا کہ بیلوگ خدا کی حفاظت میں ہیں اور میں نے اُنہیں آ واز دی کہ گھہروا ورمیری بات سنو! جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے اُنہیں بتایا کہ

میں اِس ارادہ سے یہاں آیا تھا مگراب میں نے اپناارادہ بدل دیا ہے اور میں واپس جارہا ہوں،
کیونکہ مجھے یقین ہوگیا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا جاؤ، مگر دیکھوکسی کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا۔ اُس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ چونکہ بیخض سچا معلوم ہوتا ہے اِس لئے ضرور ہے کہ ایک دن کا میاب ہو۔ اِس خیال کے آنے پر میں نے درخواست کی کہ جب آپ کوغلبہ حاصل ہوگا اُس زمانہ کے لئے مجھے کوئی امن کا پروانہ لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیر ہ حضرت ابو بکر کے خادم کو ارشاد فرمایا کہ اِسے امن کا پروانہ لکھ دیا۔ جب سراقہ لوٹے لگا تو معا پروانہ لکھ دیا جائے۔ مسل چنا نچہ اُنہوں نے امن کا پروانہ لکھ دیا۔ جب سراقہ لوٹے لگا تو معا اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے آئندہ حالات آپ پرغیب سے ظاہر فرما دیئے اور اُن کے مطابق آپ نے اُسے فرمایا۔ سراقہ اُن ہوں کا بین ہرمزشہنشا وایران کے؟ آپ نے فرمایا ہاں! ۲۳۵ گئی ہوں آپ کی یہ پیشگوئی کوئی سولہ سرو مسال کے بعد جاکر لفظ بلفظ پوری ہوئی۔

سراقہ مسلمان ہوکر مدینہ آگیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے حضرت الوبکر ٹی پر حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کرایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلہ میں کچلے گئے۔ کسر کی کا دارالا مارۃ اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قضہ میں آئے۔ جو مال اُس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آیا اُس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسر کی ایرانی دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا۔ سراقہ مسلمان کو کوفت اُسے پیش آیا میں اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اُسے پیش آیا معنی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اُسے پیش آیا مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتا تھا اور مسلمان اِس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم نے اِسے مخاطب کر کے فرمایا تھا، سراقہ! اُس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسر کی کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر سے سامنے جب اموالِ غنیمت لاکرر کھے گئے اور اُن میں اُنہوں نے کسر کی کے کنگن د کیھے تو سب نقشہ آپ کی آگھوں کے سامنے پھر گیا۔ گئے اور اُن میں اُنہوں نے کسر کی کے کنگن د کیھے تو سب نقشہ آپ کی آگھوں کے سامنے پھر گیا۔

دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لئے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مارکر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکہ والوں تک پہنچا دیں تو وہ سو اُونٹوں کے مالک ہو جا کیں گے اوراُس وقت آپ کا سراقہ سے کہنا سراقہ اُس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسر کی کے نگن ہوں گے۔ کتنی بڑی پیشگوئی تھی کتنا مصفی غیب تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے سامنے کسر کی کے نگن دیکھے تو خدا کی قدرت اُن کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ اُنہوں نے کہا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ بلائے گئے تو حضرت عمرؓ نے اُنہیں حکم دیا کہ وہ کسر کی کے نگن اپنے ہاتھوں میں پہنیں۔ سراقہ نے کہا۔ اے خدا کے دسول کے خلیفہ! سونا پہنیا تو مسلمانوں کے لئے منع ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں منع ہوئے کے نگن دکھائے جے مران موقعوں کے لئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشگوئی کو پورا مونے وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خوا ہش مند تھا۔ سراقہ نے وہ نگن اپنے ہاتھ میں پہن لئے اور مسلمانوں نے اس خطیم الثان پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

مه خورت علی و رود میں ورود الدر اللہ کا مارید بینہ منورہ میں ورود الدر ناکا بادشاہ تھا، وہ خود اس

د نیا میں موجو دنہیں تھا مگر اُس کے غلام اُس کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے د کیےرہے تھے۔ سراقہ کورخصت کرنے کے بعد چنرمنزلیں طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے مدینہ کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کررہے تھے اور اِس سے زیادہ اُن کی خوش قسمتی اور کیا ہوسکتی تھی کہ وہ سورج جومکہ کے لئے نکلا تھا مدینہ کے لوگوں پر جا طلوع ہوا۔

جب انہیں بیخبر کپنجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غائب ہیں تو وہ اُسی دن سے آپ کی انتظار کررہے تھے۔ اُن کے وفدر وزانہ مدینہ سے باہر کئی میل تک آپ کی تلاش کے لئے نکلتے تھے اور شام کو مایوس ہوکر واپس آ جاتے تھے۔ جب آپ مدینہ کے پاس پہنچ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے آپ قبامیں جو مدینہ کے پاس ایک گاؤں تھا تھر یں۔ ایک یہودی نے آپ کی اُونٹیوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ بید قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اُس

نے آ واز دی اے قیلہ کی اولا د! ( قیلہ مدینہ والوں کی ایک دا دی تھی ) تم جس کی انتظار میں تھے آ گیاہے۔اِس آ واز کے پہنچتے ہی مدینہ کا ہرشخص قبا کی طرف دَ وڑییڑا۔ قبا کے باشندے اِس خیال سے کہ خدا کا نبی اُن میں طہرنے کے لئے آیا ہے خوشی سے پھو لے نہ ساتے تھے۔ اِس موقع پرایک ایسی بات ہوئی جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سا دگی کے کمال پر دلالت کرتی تھی۔ مدینہ کے اکثر لوگ آپ کی شکل سے واقف نہ تھے۔ جب قباسے باہر آپ ایک درخت کے پنچے ہوئے تھے اورلوگ بھا گتے ہوئے مدینہ سے آپ کی طرف آ رہے تھے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے نا واقف لوگ حضرت ابوبکڑ کو دیکھ کر جوعمر میں گوچھوٹے تھے مگر اُن کی ڈاڑھی میں کچھ سفید بال آئے ہوئے تھے اور اسی طرح اُن کا لباس رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم سے کچھ بہتر تھا یہی سمجھتے تھے کہ ابو بکر ٹرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بڑے ادب سے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔حضرت ابوبکڑنے جب بیہ بات دیکھی تو سمجھ لیا کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے۔ وہ حجوث چا در پھیلا کرسورج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یک رَسُولُ الله ! آپ پر دھوپ پڑر ہی ہے میں آپ پرسایہ کرتا ہوں <sup>۳۳۲</sup> اور اِس لطیف طریق سے اُنہوں نے لوگوں پراُن کی <sup>غلط</sup>ی کو ظا ہر کر دیا۔قبامیں دس دن رہنے کے بعد مدینہ کےلوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کے تمام مسلمان کیا مرد کیاعورتیں اور کیا بچے سب گلیوں میں نکلے ہوئے آپ کوخوش آ مدید کہہ رہے تھے۔ بیچا ورعورتیں پیشعر گار ہے تھے طَـلَعَ الْبَـدُرُ عَـلَيُـنَـا مِ ــنُ ثَــنِيَّ ــاتِ الْـودَاع وَجَـبَ الشُّكُر عَلَيُنَا مَادَعَا لِللَّهِ دَاعِ

اللهُ اللهُ مُراكُم فِيُ اللهُ مُو الْمُطَاع ٢٣٠٠ اللهُ مُو الْمُطَاع ٢٣٠٠

یعنی چودھویں رات کا جاندہم پروداع کےموڑسے چڑھا ہے اور جب تک خدا کی طرف بلانے والا دنیامیں کوئی موجودرہے ہم پراس احسان کاشکریہا دا کرنا واجب ہےاوراے وہ جس کوخدا نے ہم میں مبعوث کیا ہے تیرے حکم کی پوری طرح اطاعت کی جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جہت سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے وہمشر قی جہت نہیں

تھی۔گمر چودھویں رات کا جا ندتو مشرق سے چڑھا کرتا ہے۔ پس مدینہ کےلوگوں کا اشارہ اِس بات کی طرف تھا کہاصل جا ندتو روحانی جا ندہے۔ ہم اِس وفت تک اندھیرے میں تھےاب ہمارے لئے جاند چڑھا ہےاور جاندبھی اُس جہت سے چڑھا ہے جدھرسے وہ چڑھانہیں کرتا۔ یہ پیر کا دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور پیر ہی کے دن آ پ غارِثُور سے نکلے تھے اور پہ عجیب بات ہے کہ پیرہی کے دن مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہرشخص کی بیہخوا ہشتھی کہ آپ اُس کے گھر میں گھہریں۔ جس جس گلی میں سے آپ کی اُونٹنی گزرتی تھی اُس گلی کے مختلف خاندان اپنے گھروں کے آگے كھڑے ہوكررسول الله صلى الله عليه وسلم كا استقبال كرتے تھے اور كہتے تھے۔ يَـادَ سُوُلَ اللّٰه! بيه ہمارا گھر ہےاور یہ ہمارا مال ہےاور یہ ہماری جانیں ہیں جوآپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں یَـارَسُـوُلَ اللّٰه! اورہم آ بے کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں آ پ ہمارے ہی پاس کھہریں ۔ بعض لوگ جوش میں آ گے بڑھتے اور آپ کی اُونٹنی کی باگ پکڑلیتے تا کہ آپ کواینے گھر میں اُتر وا لیں۔ مگر آپ ہرایک شخص کو یہی جواب دیتے تھے کہ میری اُونٹنی کو چھوڑ دویہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے مأ مور ہے بيہ وہيں کھڑي ہو گي جہاں خدا تعالیٰ کا منشاء ہو گا۔ آخر مدينہ كے ايك سرے پر بنونجار کے نتیموں کی ایک زمین کے پاس جا کراُ ونٹنی ٹھہر گئی۔ آپ نے فر مایا خدا تعالیٰ کا یمی منشاءمعلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں گھہریں ۔ ۲۳۸ پھرفر مایا بیز مین کس کی ہے؟ زمین کچھ تیہوں کی تھی اُن کا ولی آ گے بڑھاا وراُس نے کہا کہ یَا دَسُولَ اللّٰہ! بیفلاں فلاں یتیم کی زمین ہے اورآپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے آپ نے فر مایا ہم کسی کا مال مفت نہیں لے سکتے ۔ آخراُس کی قیمت مقرر کی گئی اور آپ نے اس جگہ پرمسجد اور اپنے مکانات بنانے کا فیصلہ کیا۔ ۹ مالی حضرت ابوا بوبؓ انصاری کے مکان پر قیام ہے؟ ابوا یوبؓ انصاری آ گے بڑھے اور کہا یَسا دَسُوُلَ اللّٰہ! میرا گھرسب سے قریب ہے اور آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے۔آپ نے فر مایا گھر جا وَاور ہمارے لئے کوئی کمرہ تیار کرو۔ ا بوا یوب ؓ کا مکان دومنزلہ تھا اُنہوں نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کے لئے اُویر کی منزل تجویز

کی مگرآپ نے اِس خیال سے کہ ملنے والوں کو تکلیف ہوگی نجلی منزل پیندفر مائی۔

انصارکورسول الله صلی الله علیه و سرح بوری و سیسی بوی این پیدا ہوگئ تھی ، اُس کا مظاہرہ اِس موقع پر بھی ہوا۔ رسول الله علیه وسلم کے اصرار پر حضرت ابوابوب مان تو گئے کہ آپ پیلی منزل میں تھہر یں ، لیکن ساری رات میاں بیوی اس خیال سے جاگتے رہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اُن کے پنچ سور ہے ہیں پھروہ کس طرح اِس بے ادبی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کہ وہ حجیت کے اوپرسوئیں۔ رات کو ایک برتن پانی کا گرگیا تو اِس خیال سے کہ ججیت کے اوپر وہ سوئیں۔ رات کو ایک برتن پانی کا گرگیا تو اِس خیال سے کہ ججیت کے پنچ پانی نہ ٹیک پڑے حضرت ابوب نے وَ وَرُ کر اپنا لحاف اُس پانی پر وُال کر پانی کی رطوبت کو خشک کیا۔ وہ حضرت ابوب نے وَ وَرُ کر اپنا لحاف اُس پانی پر وُال کر پانی کی رطوبت کو خشک کیا۔ وہ حضرت کیا۔ وہ حضرت ابوب نے وہ رسول الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے حالات عرض کئے جس پر رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مان نوازی میں اپنا حصہ ابوابوب کے دور اس کے بعد اصرار کے ساتھ باقی انصار نے بھی مہمان نوازی میں اپنا حصہ طلب کیا اور جب تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اپنے گھر کا انتظام نہ ہوگیا باری باری مدید کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ وہ اسکی کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ وہ اسکی کے اسے کھر کا انتظام نہ ہوگیا باری باری مدید کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ وہ اسکی کے اسے کھر کا انتظام نہ ہوگیا باری باری مدید کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ وہ اسکال

## حضرت السي خادم آنخضرت عليسة كي شهادت كايك بيوه عورت عليسة المائسي نامي المائلة المائل

تھا۔ اُس کی عمر آٹھ سال تھی وہ اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور کہا کہ یہار مسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور کہا کہ یہار مسول اللہ ایم سے اپنے لڑے کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرما ئیں۔ وہ عورت اپنی محبت کی وجہ سے اپنے لڑے کو قربانی کے لئے پیش کر رہی تھی لیکن اُسے کیا معلوم تھا کہ اُس کا لڑکا قربانی کے لئے قبول کیا گیا۔

ا اُنسُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صحبت ميں إسلام كے بہت بڑے عالم ہوئے اور آہستہ آہستہ بہت بڑے مالدار ہوگئے۔ اُنہوں نے ایک سُوسال سے زیادہ عمر پائی اور اِسلامی بادشاہت میں بہت عزت كی نگاہ كے ساتھ د کھيے جاتے تھے۔ اُنسُّ كا بیان ہے كہ میں نے چھوٹی عمر میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت كا شرف حاصل كيا اور آپ كى زندگى تك آپ كے ساتھ رہا بھى

آپ نے مجھ سے تخق کے ساتھ بات نہیں کی ، بھی جھڑ کی نہیں دی ، بھی کسی ایسے کام کیلئے نہیں کہا جو میری طاقت سے باہر ہو۔ اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کے ایام میں صرف انس میری طاقت سے باہر ہو۔ اسلام کی شہادت اِس بارہ میں آپ کے اخلاق پر نہا بیت تیز روشنی ڈالنے والی ہے۔ ڈالنے والی ہے۔

## مکہ سے اہل وعیال کو بگو ا نامسجد نبوی کی بنیا در کھنا نے ایخ آزاد کردہ

غلام زید گو مکہ میں بھجوایا کہ وہ آپ کے اہل وعیال کو لے آئے۔ چونکہ مکہ والے اِس اچا نک ہجرت کی وجہ سے بچھ گھبرا گئے تھے اِس لئے بچھ عرصہ تک مظالم کا سلسلہ بندر ہا اور اس گھبرا ہٹ کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر آئے خاندان کے مکہ چھوڑنے میں مزاحم نہیں ہوئے اور یہ لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ اِس عرصہ میں جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی سب سے پہلے وہاں آپ نے مسجد کی بنیا در کھی ۲۳۲ اور اس کے بعدا پنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے مکان بنوائے جس پرکوئی سات مہینے کا عرصہ لگا۔

## مدیبنہ کے مشرک قبائل کا اِسلام میں داخل ہونا کے بعد چندہی دن میں کے علمہ میں داخل ہونا کے مشرک قبائل کا اِسلام میں داخل

مدینہ کے مشرک قبائل میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں میں منافقوں کی ایک جماعت قائم ہوئی جو بعد کے زمانہ میں کچھ تو سپے طور پر ایمان لے آئی اور کچھ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں کرتی رہی ۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں بھی اِسلام نہ لائے گریہ لوگ مدینہ میں اِسلام کی شوکت کو ہر داشت نہ کر سکے اور مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے ۔ اس طرح مدینہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں خالصة خدائے واحد کی عباوت قائم کی گئی ۔ یقیناً اُس وقت دنیا کے پر دہ پر اس شہر کے سوااور کوئی شہر یا گاؤں خالصة خدائے واحد کی عباوت کرنے والانہیں تھا۔

محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے بيكتنى بڑى خوشى اور أن كے ساتھيوں كى نگا ہوں ميں

یہ تنی عظیم الثان کا میا بی تھی کہ مکہ ہے ہجرت کرنے کے چند دنوں بعد ہی خدا تعالیٰ نے اُن کے ذر بعیہ سے ایک شہر کو پورے طور پر خدائے قا در کا پرستار بنا دیا جس میں اور کسی بت کی یو جانہیں کی جاتی تھی، نہ ظاہری بت کی نہ باطنی بت کی لیکن اس تبدیلی سے یہ نہیں سمجھنا جا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اب امن آ گیا تھا۔ مدینہ میں عربوں میں سے بھی ایک جماعت منافقوں کی الیں موجودتھی جوآپ کی جان کی رشمن تھی اور یہود بھی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے۔ چنانچہ اِس خطرہ کومحسوس کرتے ہوئے آپ خود بھی چوکس رہتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی چوکس رہنے کی تا کید کرتے تھے۔شروع میں بعض دن ایسے بھی آئے کہ آپ کورات بھر جا گنا پڑا۔ ایک دفعہ الیی ہی حالت میں جب آپ کو جا گئے رہنے سے تھ کان محسوس ہوئی تو آپ نے فر مایا اِس وقت کوئی مخلص آ دمی پہرہ دیتا تو میں سو جا تا تھوڑی ہی دریمیں ہتھیا روں کی جھنکا رسنائی دی آپ نے یو چھاکون ہے؟ تو آواز آئی یا رَسُولَ اللّٰہ! میں سعد بن وقاص ہوں جوآپ کا پہرہ دینے کے لئے آیا ہوں۔ ۲۳۳۴ اِس پرآپ نے آرام فرمایا۔ انصار کوخود بھی پیمحسوس ہور ہاتھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینه کی رہائش ہم پر بہت بڑی ذمہ واری ڈالتی ہے اور پیر کہ محدرسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ميں وشمنوں كے حملوں مصحفوظ نہيں چنانچه انہوں نے باہمی فیصله کر کے مختلف قبائل کی باریاں مقرر کر دیں۔ ہر قبیلہ کے پچھلوگ باری باری آپ کے گھر کا پہرہ

غرض مکی زندگی اور مدنی زندگی میں اگر کوئی فرق تھا تو صرف بیر کہ اب مسلمان خدا کے نام پر قائم کی ہوئی مسجد میں بغیر دوسرے لوگوں کی دخل اندازی کے پانچوں وقت نمازیں مڑھ سکتے تھے۔

مکہ والوں کی مسلمانوں کو دو تین مہینے گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں کی بین مہینے گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں کی پریشانی دُور ہوئی اوراُ نہوں نے ہے سرے سے دو بارہ دُر کھ دینے کی تدابیر سوچنی شروع کیں ۔ مگر مشورہ کے بعد انہوں نے محسوں کیا کہ صرف مکہ اور گرد و نواح میں مسلمانوں کو تکلیف دینا اُنہیں اینے مقصد میں کا میاب نہیں کرسکتا۔ وہ اِسلام کوتبھی مٹا سکتے ہیں جب

مدینہ سے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلوا دیں ۔ چنانچہ بیہ مشورہ کرکے مکہ کے لوگوں نے عبداللّٰدا بن ابی بن سلول کے نام جس کی نسبت پہلے بتا یا جا چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ والوں نے اُسے اپنا با دشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا خطاکھا اور اسے توجہ د لا کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدیبنہ جانے کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو بہت صد مہ ہوا ہے ۔ مدینہ کےلوگوں کو چاہئے نہیں تھا کہ وہ آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دیتے۔ اِس کے آخر مِيْن بِوالفَاظِ صَّهُ 'إِنَّكُمْ اوَيُتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقُسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ اوْتُخُوجَنَّهُ اَوْلَنُسَيَّرَنَّ اِلْيُكُمْ بِاَجْمَعِنَا حَتَّى نَقُتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَاءَ كُمْ ـ" <sup>٣ ٢ ٢</sup> يعنى اب جَبَهَ مَ لوكول نے ہمارے آ دمی ( محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ) کواینے گھروں میں پناہ دی ہے ہم خدا تعالیٰ کی تشم کھا کر بیاعلان کرتے ہیں کہ یا تو تم مدینہ کے لوگ اس کے ساتھ لڑائی کرویا اُسے اپنے شہر سے نکال دونہیں تو ہم سب کے سب مل کر مدینہ پرحملہ کریں گےاور مدینہ کے تمام قابل جنگ آ دمیوں کو ۔ قتل کر دیں گےا ورعورتو ں کولونڈیاں بنالیں گے۔ اِس خط کے ملنے پرعبداللہ ابن اپی بن سلول کی نیت کچھ خراب ہوئی اوراُس نے دوسر ہے منا فقوں سے مشور ہ کیا کہا گرمجمدرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوہم نے یہاں رہنے دیا تو ہمارے لئے خطرات کا درواز ہ کھل جائے گا اِس لئے جاہئے کہ ہم آ پ کے ساتھ لڑا ئی کریں اور مکہ والوں کوخوش کریں ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی اور آپ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے پاس گئے اور اُسے سمجھایا کہ تمہارا پنعل خودتمہارے لئے ہی مضر ہوگا۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور اِسلام کے لئے جانیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اگرتم ایسا کرو گے تو وہ لوگ یقیناً مہا جرین کے ساتھ ہوں گے اورتم لوگ اِس لڑائی کوشروع کر کے بالکل نتاہ ہو جاؤ گے۔عبداللّٰدا بن ابی بن سلول پراپنی غلطی کھل گئی اور وہ اِس ارا دہ سے باز آ گیا۔ الله ایام میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انصار ومهاجرين ميں مؤاخات ایک اور تدبیر إسلام کی مضبوطی کے لئے اختیار کی اور وہ یہ کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور دو دوآ دمیوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اِس موَا خات یعنی بھائی چارے کا انصار نے ایسی خوشد لی سے استقبال کیا کہ ہرانصاری اپنے بھائی کواپنے گھر پر لے گیا اور اپنی جائیداداً سے سامنے پیش کردی کدائے نصف نصف بانٹ لیا جائے۔ ایک انصاری نے تو یہاں تک حد کردی کداپنے مہاجر بھائی سے اصرار کیا کہ میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق وے دیتا ہوں تم اُس سے شادی کر لو۔ ۱۳۳۵ گر مہاجر بین نے اُن کے اِس اخلاص کا شکر بیا داکر کے اُن کی جائیدادوں میں سے حصہ لینے سے مہاجر بین نے اُن کے اِس اخلاص کا شکر بیادا کر کے اُن کی جائیدادوں میں سے حصہ لینے سے انکار کردیا۔ گر پھر بھی انصار مصرر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یہا دَسُولُ اللّٰه! جب بیرمہاجر بین ہمارے بھائی ہوگئے تو یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ ہمارے مال میں حصہ دار نہ ہوں۔ ہاں چونکہ بیز میندارہ سے واقف نہیں اور تا جر پیشہ لوگ ہیں اگر یہ ہماری زمینوں کی جوآ مد نیاں ہوں اِس میں ضروران کو حصہ دار بنا پہند نہ کیا اور اپنے آبائی پیشہ بنایا جائے۔ مہاجر بین نے اِس پر بھی اُن کے ساتھ حصہ دار بننا پسند نہ کیا اور اپنے آبائی پیشہ بنایا جائے۔ مہاجر بین نے اِس پر بھی اُن کے ساتھ حصہ دار بننا پسند نہ کیا اور اپنے آبائی پیشہ بنایا جائے۔ مہاجر بین انسار جو فوت ہوئے اُن کی اولا دوں نے عرب کے دستور کے بنانے پر اسے مہاجر بھائیوں کو مرنے والے کی جائیداد میں سے حصہ دیا اور کئی سال تک اس پر ممل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آن کی جائیداد میں سے حصہ دیا اور کئی سال تک اس پر ممل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آن کی جائیداد میں سے حصہ دیا اور کئی سال تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آن کی عبار میں اس عمل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آن کی میں اِس عمل کی منسوخی کا ارشاد ناز ل ہوا۔

مہا جرین و انصار اور ملمانوں کو بھائی بھائی بنانے کے رسول الدُّصلی الله علیہ مہا جرین و انصار اور ملمانوں کو بھائی بھائی بنانے کے رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ معاہدہ کرایا۔ آپ بہود کے ما بین معاہدہ کرایا۔ آپ بہود یوں اور عربوں کے سرداروں کو جع کیا اور فر مایا۔ پہلے یہاں صرف دوگروہ ہے مگراب تین گروہ ہوگئے ہیں۔ یعنی پہلے تو صرف یہود اور مدینہ کے عرب اور مکہ کے مہاجرتین گروہ ہوگئے ہیں۔ اِس کے جاتے کہ آپس میں ایک صلح نامہ قائم ہوجائے۔ چنانچہ آپس کے سمجھوتے کے ساتھ ایک معاہدہ کھا گیا اس معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں:۔

'' معاہدہ مابین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،مؤمنوں اور اُن تمام لوگوں کے جواُن سے بخوشی مل جائیں۔

مہا جرین سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ اُس کے خون کا ذمہ دار خود ہوں گے اور

اینے قیدیوں کوخود چھڑا ئیں گے اور مدینہ کے مختلف مسلمان قبائل بھی اسی طرح اِن امور میں اپنے قبائل کے ذمہ دار ہوں گے۔ جو شخص بغاوت پھیلائے یا دشنی پیدا کرے اور نظام میں تفرقہ ڈالے تمام معاہدین اُس کے خلاف کھڑے ہو جا کیں گے۔خواہ وہ اُن کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔اگر کوئی کا فرمسلمان کے ہاتھ سےلڑائی میں مارا جائے تو اُس کےمسلمان رشتہ دارمسلمان سے بدلہ نہیں لیں گےاور نہ کسی مسلمان کے مقابلہ میں ایسے کا فرکی مدد کریں گے۔ جوکوئی یہودی ہمارے ساتھ مل جائے اس کی ہم سب مد دکریں گے۔ یہودیوں کوکسی قتم کی تکلیف نہیں دی جائے گی نہ کسی دشمن کی اُن کے خلاف مدد کی جائے گی ۔ کوئی غیر مؤمن مکہ کے لوگوں کوایے گھر میں پناہ نہیں دے گا نہاُن کی جائدا داینے یاس امانت رکھے گا اور نہ کا فروں اور مؤمنوں کی لڑائی میں کسی قتم کی دخل اندازی کرے گا۔اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو نا جائز طوریر مار دے تو تمام مسلمان اُس کے خلاف متحدہ کوشش کریں گے۔ اگر ایک مشرک دشمن مدینه پرحمله کرے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گےاور بحصهٔ رسدی خرج برداشت کریں گے۔ یہودی قبائل جو مدینہ کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں اُن کے حقوق مسلمانوں کے سے حقوق ہوں گے۔ یہودی اینے مذہب پر قائم رہیں گے اورمسلمان اینے مذہب پر قائم رہیں گے۔ جوحقوق یہودیوں کوملیں گے وہی ان کے ا تباع کوبھی ملیں گے ۔ مدینہ کے لوگوں میں ہے کو کی شخص محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی لڑائی شروع نہیں کر سکے گالیکن اِس شرط کے ماتحت کوئی شخص اُس کے جائز انتقام سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اپنی تنظیم میں سے اپنے اخراجات خود برداشت کریں گےاورمسلمان اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے لیکن لڑائی کی صورت میں وہ دونوں مل کر کام کریں گے۔ مدینہ اُن تمام لوگوں کے لئے جواس معاہدہ میں شامل ہوتے ہیں ایک محترم جگہ ہوگی ۔ جواجنبی کہ شہر کے لوگوں کی حمایت میں آ جائیں اُن کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جواصل باشد گانِ شہر کے ساتھ ہوگا۔لیکن مدینہ کےلوگوں کو بیا جازت نہ ہوگی کہسی عورت کواُس کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیرا پنے گھروں میں رکھیں۔ جھگڑے اور فساد خدا اور اُس کے رسول
کے پاس فیصلہ کے لئے پیش کئے جائیں گے۔ مکہ والوں اور اُن کے حلیف قبائل کے
ساتھ اِس معاہدہ میں شامل ہونے والے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کیونکہ اِس
معاہدہ میں شامل ہونے والے مدینہ کے دشمنوں کے خلاف اِس معاہدہ کے ذریعہ سے
اتفاق کر چکے ہیں۔ جس طرح جنگ علیحدہ نہیں کی جاسکے گی اِسی طرح صلح بھی علیحدہ
نہیں کی جاسکے گی۔لین کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ لڑائی میں شامل ہو۔ ہاں اگر
کوئی شخص ظلم کا کوئی فعل کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یقیناً خدا نیکوں اور دینداروں
کا محافظ ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے رسول ہیں'۔ ۲۳۹ی

یے معاہدہ کا خلاصہ ہے۔ اِس معاہدہ میں بار بار اِس بات پرزور دیا گیا تھا کہ دیا نتداری اور صفائی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا اور ظالم اپنے ظلم کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اِس معاہدہ سے ظاہر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اور مدید کے اُن باشندوں کے ساتھ جو اِسلام میں شامل نہ ہوں محبت، پیاراور ہمدر دی کا سلوک کیا جائے گا اور انہیں بھا ئیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ پس بعد میں یہود کے ساتھ جس قدر جھگڑ ہے بیدا ہوئے اُن کی ذمہ داری خالصةً یہودیر تھی۔

اہل مکہ کی طرف سے از سرنوشرارتوں کا آغاز دو تین مہینہ کے بعد

مکہ والوں کی پریشانی جب دور ہوئی تو اُنہوں نے پھر سے اِسلام کے خلاف ایک نیا محاذ قائم کیا۔ چنانچہا نہی ایام میں مدینہ کے ایک رئیس سعد بن معاذ جواوس قبیلہ کے سر دار تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے مکہ گئے تو ابوجہل نے اُن کو دیکھ کر بڑے غصہ سے کہا کیاتم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ اُس مرتد (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دینے کے بعدتم لوگ امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کر سکو گے اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اُس کی حفاظت اور امداد کی طاقت رکھتے ہو۔ خدا کی قسم! اگر اِس وقت تیرے ساتھ ابوصفوان نہ ہوتا تو تُو اپنے گھر والوں کے پاس نے کر نہ جاسکتا۔ سعد بن معاذ نے کہا۔ وَالسلّا۔ اگر تم نے ہمیں کعبہ سے روکا تو یا در کھو پھر تمہیں بھی تمہارے شامی راستہ پرامن نہیں مل سکے گا۔ اُنہی دنوں میں ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس بیار ہوااوراُس نے محسوس کیا کہ اُس کی موت قریب ہے۔ ایک دن مکہ کے بڑے بڑے رئیس اُس کے پاس بیٹھے تھے تو وہ بے اختیار ہو کررو نے لگ گیا۔ مکہ کے رؤساء جران ہوئے اوراُس سے پوچھا کہ آخر آپ روتے کیوں ہیں؟ ولید نے کہا کیاتم سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے روتا ہوں وَاللّٰهِ! ایسا ہر گزنہیں، مجھے تو یغم ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تھے رسلی الله علیہ وسلم ) کا دین چیل جائے اور مکہ بھی اِس کے قبضہ میں چلا جائے۔ ابوسفیان نے جواب میں کہا۔ اِس بات کاغم نہ کرو جب تک ہم زندہ ہیں ایسانہیں ہوگا ہم اِس بات کے ضامن ہیں۔

اِن تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کے مظالم میں جو وقفہ ہوا تھا وہ عارضی تھا۔ دوبارہ قوم کوا کسایا جارر ہا تھا۔ مرنے والے رؤساء موت کے بستر پرمحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی قشمیں لے رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی پرآ مادہ کیا جارہا تھا اور اُن کے انکار پر دھمکیاں دی جارہی تھیں کہ مکہ والے اور اُن کے حلیف قبائل لشکر لے کر مدینہ پرحملہ کریں گے اور مدینہ کے مردوں کو ماردیں گے اور عور توں کو غلام بنالیں گے۔

مرخضرت علی الله کی مدا فعان مدا ہیں ان حالات یں ارسوں اللہ ورہ سے اللہ کی مداری عالیہ کی مدا فعان مداری علیہ وسلم مدینہ میں خاموش بیٹے رہتے اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کرتے تو یقیناً آپ پرایک بہت بڑی ذمہ داری عاید ہوتی۔ پس آپ نے چھوٹے وفدوں کی صورت میں اپنے سحابہ کو مکہ کے إرد گرد بجھوانا شروع کیا تا کہ مکہ والوں کی کارروائیوں کا آپ کوعلم ہوتارہے۔ بعض دفعہ ان لوگوں کی مکہ کے قافلوں کیا تا کہ مکہ والوں کی کارروائیوں کا آپ کوعلم ہوتارہے۔ بعض دفعہ ان لوگوں کی مکہ کے قافلوں یا مکہ کی بعض جماعتوں سے مٹھ بھیڑ بھی ہوجاتی اورایک دوسرے کود کھے لینے کے بعد لڑائی تک بھی نوبت بہنے جاتی مسیحی مصنف لکھتے ہیں کہ بیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھیڑ چھاڑ تھی ۔ کیا مکہ میں تیرہ سال تک جومسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور مدینہ کے لوگوں کومسلمانوں کے خلاف کھڑ اکرنے کی جودھمکیاں دی گئیں، اِن خلاف کھڑ اکرنے کی جودھمکیاں دی گئیں، اِن واقعات کی موجودگی میں آپ کا خبر دارر بنے کے لئے وفود بجھوانا کیا چھیڑ چھاڑ کہلا سکتا ہے؟ کونسا واقعات کی موجودگی میں آپ کا خبر دارر بنے کے لئے وفود بجھوانا کیا چھیڑ چھاڑ کہلا سکتا ہے؟ کونسا

دنیا کا قانون ہے جو مکہ کے تیرہ سال کے مظالم کے بعد بھی مسلمانوں اور اہل مکہ میں لڑائی چھیڑنے کے لئے کسی مزید وجہ کی ضرورت سمجھتا ہو۔ آج مغربی مما لک اپنے آپ کو بہت ہی مہذب سمجھتے ہیں ۔ جو کچھ مکہ میں ہوا کیا اُن سے نصف وا قعات پر بھی کو ئی قو ملڑے تو کو ئی شخص اُسے مجرم قرار دےسکتا ہے؟ کیا اگر کوئی حکومت کسی دوسرے ملک کےلوگوں کوایک جماعت کے قتل کرنے یا اپنے ملک سے نکال دینے پر مجبور کری تو اُس جماعت کوحق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اُس سے لڑائی کا اعلان کرے؟ پس مدینہ میں اِسلامی حکومت کے قیام کے بعد کسی نئی وجہ کے پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ مکی زندگی کے واقعات مسلمانوں کو پوراحق دیتے تھے کہ وہ مکہ والوں سے جنگ کا اعلان کر دیں مگر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسانہیں کیا۔ اُنہوں نے صبر کیاا ورصرف دشمنوں کی شرارتوں کا پیۃ لگاتے رہنے کی حد تک اپنی کوششیں محد و درکھیں ۔ گر جب مکہ والوں نے خود مدینہ کے عربوں کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کایا،مسلمانوں کو حج کرنے سے روک دیااوراُن کےان قافلے نے جوشام میں تجارت کے لئے جاتے تھےانہوں نے اپنے اصل راستے کو چھوڑ کر مدینہ کے اِر دگر د کے قبائل میں سے ہوکرگز رنا اوران کو مدینہ والوں کے خلاف اُ کسانا شروع کیا تو مدینہ کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کا بھی فرض تھا کہ وہ اس لڑائی کے چینج کو جومکہ والے متواتر چود ہ سال سے انہیں دے رہے تھے قبول لیتے اور د نیا کے کسی شخص کوحق حاصل نہیں کہ وہ چیلنج کے قبول کرنے پراعتراض کرے۔

مدینه میں اِسلامی حکومت کی بنیا د جہاں رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرونی مدینه علیہ الله علیه وسلم بیرونی

کی اصلاح سے بھی غافل نہیں تھے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کے مشرک اکثر اخلاص کے ساتھ اور بعض منا فقت کے ساتھ مسلمان ہو چکے تھے اِس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسلامی طریق حکومت کو اُن میں قائم کرنا شروع کیا۔ پہلے عرب کے دستور کے مطابق لوگ لڑ بھڑ کرا پنے حقوق کا فیصلہ کرلیا کرتے تھے۔ اب با قاعدہ قاضی مقرر کئے گئے جن کے فیصلہ کے بغیر کوئی شخص اپناحق دوسرے سے حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ پہلے مدینہ کے لوگوں کو علم کی طرف توجہ نہیں تھی اب اِس بات کا انتظام کیا گیا کہ پڑھے لکھے لوگ اُن پڑھوں کو پڑھا نا شروع کریں۔ ظلم، تعدی اور

بے انصافی روک دی گئی۔ عورتوں کے حقوق کو قائم کیا گیا۔ شریعت کے مطابق تمام مالداروں پر شکیس مقرر کئے گئے جوغر باء پر خرج کئے جاتے تھے اور شہر کی عام حالت کی ترقی کے لئے بھی استعال کئے جاتے تھے۔ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ لاوار ثوں کے لئے با قاعدہ تعلیموں کا انتظام کیا گیا۔ لین دین میں تحریراور معاہدہ کی پابندیاں مقرر کی گئیں۔ غلاموں پر تخق کو تحقیموں کا انتظام کیا گیا۔ لین دین میں تحریراور معاہدہ کی پابندیاں مقرر کی گئیں۔ غلاموں پر تخق استدا کی گئی۔ گا۔ صفائی اور حفظانِ صحت کے اصول پر زور دیا جانے لگا۔ مردم شاری کی ابتدا کی گئی۔ گلیوں اور سڑکوں کے چوڑا کرنے کے احکام جاری کئے گئے۔ سڑکوں کے گئے اور اُن متعلق احکام جاری کئے گئے۔ سڑکوں کی صفائی کے متعلق احکام جاری کئے گئے۔ غرض عائلی اور شہری زندگی کے تمام اصول مدون کئے گئے اور اُن کو با قاعدگی سے جاری کرنے کے لئے تدابیرا ختیار کی گئیں اور عرب پہلی دفعہ منظم اور مہذب سوسائٹی کے اصول سے روشناس ہوئے۔

اِدهر رسول کریم صلی الله علیه وسلم عرب کے لئے ایک ایسا قانون پیش کررہے تھے جونہ صرف اُس زمانہ کے لئے بلکہ ہمیشہ کیلئے اور نہ صرف اُن کے لئے بلکہ دنیا کی دوسری اقوام کیلئے محمی عزت، شرف، امن اور ترقی کا موجب تھا۔ اُدھر مکہ کے لوگ اِسلام کے خلاف با قاعدہ جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جنگ کی تیاریاں کرنے میں مشغول تھے جس کا نتیجہ بدر کی جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔

قر لیش کے تنجارتی قافلہ ابوسفیان کی سرگردگی میں آرہا تھا کہ اُس کی حفاظت کے ابوسفیان کی سرگردگی میں آرہا تھا کہ اُس کی حفاظت کے کی آمد اور غزوہ بدر بہانہ سے مکہ دالوں نے ایک زبردست اشکر مدینہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اِس کی اطلاع مل گئی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی ہوئی۔ اب وقت آگیا ہے کہ دشمن کے ظلم کا اُس کے اپنے ہتھیا رکے ساتھ جواب دیا جائے۔ چنا نچہ آپ مدینہ کے چندساتھیوں کو لے کر نکلے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جواب دیا جائے۔ چنا تھیا تھی جو اب دیا جائے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جو اب دیا جائے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جو اب دیا جائے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جو اب دیا جائے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جو اب دیا جائے۔ جب آپ مدینہ سے ساتھ جو اب دیا جائے۔

یہ ہیں سمجھنا جا ہے کہ قافلہ سے مراد مال سے لدے ہوئے اُونٹ تھے بلکہ مکہ والے اِن قافلوں کے ساتھا یک مضبوط فوجی جھہ بھجوایا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ اِن قافلوں کے ذریعہ سے

نکلے ہیں اُس وفت تک بیرظا ہر نہ تھا کہ آیا مقابلہ قا فلہ والوں سے ہو گایا اصل لشکر ہے ، اِس لئے

تین سُو آ دمی آ پ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔

مسلمانوں کومرعوب بھی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اِس قافلہ سے پہلے دوقافلوں کا ذکر تاریخ میں آتا ہے کہ اُن میں سے ایک کی حفاظت پر دوسَو سیا ہی مقرر تھا اور دوسرے کی حفاظت پرتین سَو سیا ہی مقررتھا۔ پس اِن حالات میں مسیحی مصنفوں کا بیاکھنا کہ تین سُو سیا ہی لے کرآپ مکہ کے ا یک نہتے قا فلہ کولوٹنے کے لئے نکلے تھے محض دھو کا دہی کے لئے ہے۔ یہ قا فلہ چونکہ بہت بڑا تھا اِس لئے پہلے قافلوں کے حفاظتی دستوں کی تعدا د کو دیکھتے ہوئے یہ مجھنا چاہئے کہ اُس کے ساتھ چار یانچے سُوسوارضر ورموجود ہوگا۔اتنے بڑے حفاظتی دستہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اگر اِسلامی لشکر جوصرف تین سَو آ دمیوں برمشتمل تھااور جن کے پاس پوراسا زوسا مان بھی نہ تھا نکلا تو اُسے لوٹ کا نام دینامحض تعصب، ضداور بے انصافی ہی کہلا سکتا ہے۔اگر صرف اس قافلہ کا سوال ہوتا تب بھی اُس سےلڑائی جنگ ہی کہلا تی اور جنگ بھی مدا فعانہ جنگ کیونکہ مدینہ کالشکر کمز ورتھا اورصرف اِسی فتنہ کو دور کرنے کے لئے نکلا تھا جس کی اِردگر د کے قبائل کوشرارت پر اُ کسا کر مکہ کے قافلے بنیا در کھر ہے تھے۔مگر جبیبا کہ قر آن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ الٰہی منشاء بھی تھا کہ قافلہ سے نہیں بلکہ اصل کمی لشکر سے مقابلہ ہوا ورصر ف مسلمانوں کے اخلاص اور اُن کے ایمان کو ظاہر کرنے کے لئے پہلے سے اِس امر کا اظہار نہ کیا گیا۔ جب مسلمان بغیر پوری تیاری کے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے تو مجھ دور جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر ظا ہر کیا کہ الہی منشاء یہی ہے کہ مکہ کے اصل لشکر سے مقابلہ ہو ۔لشکر کے متعلق مکہ سے جوخبریں آ چکی تھیں اُن سےمعلوم ہوتا تھا کہ لشکر کی تعدا دایک ہزار سے زیادہ ہے اور پھروہ سب کے سب تجربہ کا رسیا ہی تھے۔رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والےلوگ صرف ۱۳ تھے اوراُن میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جولڑائی کےفن سے ناواقف تھے۔ پھرسا مانِ جنگ بھی اُن کے پاس بورا نہ تھا۔ اکثریا تو ہیدل تھے یا اُونٹوں پرسوار تھے۔گھوڑا صرف ایک تھا۔ اِس چھوٹے سےلشکر کے ساتھ جو بے سروسا مان بھی تھا ایک تجربہ کار دشمن کا مقابلہ جو تعدا دمیں اُن سے تگنے سے بھی زیادہ تھانہایت ہی خطرناک بات تھی اس لئے آپ نے نہ جا ہا کہ کوئی شخص اُس کی مرضی کے خلاف جنگ پرمجبور کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیسوال پیش کیا کہ اب قافلہ کا کوئی سوال نہیں صرف فوج ہی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور پیے کہ وہ اِس بارہ

میں آپ کومشورہ دیں ۔ایک کے بعد دوسرامہا جرکھڑا ہوااوراُس نے کہا یکا رَسُولَ اللّٰہ!اگر وتتمن ہمارے گھروں پر چڑھ کرآیا ہے تو ہم اُس سے ڈرتے نہیں ہم اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہرایک کا جواب س کرآپ یہی فرماتے چلے جاتے مجھے اور مشورہ دو مجھے اور مشورہ دو۔ مدینہ کے لوگ اُس وقت تک خاموش تھے اِس لئے کہ حملہ آ ورفوج مہاجرین کی رشتہ دار تھی ۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اُن کی بات سے مہاجرین کا دل دُ کھے ۔ جب رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بار بارفر مایا مجھےمشورہ دوتو ایک انصاری سردار کھڑے ہوئے اورعرض کیا ۔ یَا رَسُوُلَ اللّٰہ!مشورہ تو آپ کومل رہا ہے مگر پھر بھی جوآپ بار بارمشورہ طلب فر مار ہے ہیں تو شاید آپ کی مراد ہم باشندگانِ مدینہ سے ہے۔ آپ نے فر مایا ہاں! اُس سردار نے جواب میں کہا یک رسول اللها شایرآ باس لئے مارامشورہ طلب کررہے ہیں کہ آب کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ پیرتھا کہ اگر مدینہ میں آپ پراورمہا جرین پرکسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گےلیکن اب اِس وفت آ پ مدینہ سے باہرتشریف لے آئے ہیں اور شاید وہ معامدہ اِن حالات کے ماتحت قائم نهيں رہتا۔ يَا رَسُولَ اللّٰه! جس وقت وه معاہده مواتھا أس وقت تك ہم پرآپ كى حقيقت پورے طور پر روشن نہیں ہو ئی تھی کیکن اب جبکہ ہم پر آپ کا مرتبہا ور آپ کی شان پورے طور پر ظاہر ہوچکی ہے یَسا دَسُولَ اللّٰہ! اباُ س معاہدہ کا کوئی سوال نہیں۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح آپ سے پنہیں کہیں گے اِذْهَبُ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَانَّا هِ هُنَاقًا عِدُوْنَ تُواور تیراربّ جاؤ اور دنتمن سے جنگ کرتے پھروہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گےاورآ گے بھی لڑیں گےاور چیچھے بھی لڑیں گےاور یَسا رَسُولُ اللّٰہ! وَثَمَن جو آپ کونقصان پہنچانے کیلئے آیا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں پر سے گزرتا ہوا نہ جائے ۔ کیکٹی یَا رَسُولَ اللّٰہ! جنگ توایک معمولی بات ہے، یہاں سے تھوڑ ہے فاصلہ پرسمندر ہے آپ ہمیں حکم دیجئے کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دواور ہم بلا دریغ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ ۲۴۸

یہ وہ فدائیت اورا خلاص کانمونہ تھا جس کی مثال کوئی سابق نبی پیش نہیں کرسکتا۔موسیٰ کے

ساتھیوں کا حوالہ تو اُن لوگوں نے خود ہی دے دیا تھا حضرت میں کے حواریوں نے دشمن کے مقابلہ میں جو نمونہ دکھایا انجیل اِس پر گواہ ہے۔ ایک نے تو چندرویوں پراپنے اُستاد کو بی دیا۔ دوسرے نے اُس پرلعنت کی اور باقی دس اُس کو چھوڑ کر إدھر سے اُدھر بھاگ گئے مگر مجمدر سول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھی صرف ڈیڑھ سال کی صحبت کے بعدا یمان میں استے پختہ ہوگئے کہ وہ اُن کے کہنے پر سمندر میں کو دنے کے لئے بھی تیار تھے۔

یہ مشورہ محض اِس غرض سے تھا تا کہ جولوگ ایمان کے کمزور ہوں اُن کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے لیکن جب مہاج بن وانصار نے ایک دوسرے سے بڑھ کرا خلاص اور ایمان کا نمونہ دکھایا اور دونوں فریق نے اِس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ خدا کے وعدوں کے باوجود تعداد میں دشمن سے ایک تہائی ہونے کے اور باوجود سامانوں کے لحاظ سے دشمنوں سے گئ باوجود تعداد میں دشمن سے ایک تہائی ہونے کے اور باوجود سامانوں کے لحاظ سے دشمنوں سے گئ گئا کم ہونے کے بے غیرتی دکھاتے ہوئے جنگ سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے بلکہ خدا تعالیٰ کے دین کی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدانِ جنگ میں خوشی سے جان دے دیں گے۔ تو آپ برر کے چشمہ پر اِسلامی اشکر اُتار دیا گیا۔ لیکن اِس طرح گو پانی پر تو بقضہ ہوگیا مگر وہ میدان جو بدر کے جشمہ پر اِسلامی الشکر اُتار دیا گیا۔ لیکن اِس طرح گو پانی پر تو بقضہ ہوگیا مگر وہ میدان جو اور صحابہ گھبرا گئے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے اور بار بارخدا تعالیٰ سے یہ عرض کرتے تھے کہ اے میرے رب! ساری دنیا کے پردہ پرصرف بہی لوگ تیری عبادت کے نیوش کرتے تھے کہ اے میرے رب! ساری دنیا کے پردہ پرصرف بہی لوگ تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب! اگریہ لوگ آج اِس لڑائی میں مارے گئے تو تیرانام لیئے والا اس دنیا میں کون باتی رب قی رہ گا۔ جسمی

اللہ تعالی نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور رات کو بارش ہوگئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس میدان میں وہ مسلمان سے بوجہ ریتلا ہونے کے بارش کی وجہ سے جم گیا اور وہ میدان جو کفار کے قبضہ میں تھا بوجہ چکنی مٹی کا ہونے کے بارش کی وجہ سے نہایت پھسلواں ہو گیا۔ شاید کفارِ مکہ نے باوجوداُس میدان میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ جانے کے اِس لئے اُس میدان کو چنا تھا کہ پختہ مٹی کی وجہ سے اُس میں جنگی حرکات بڑی آسانی کے ساتھ ہوسکتی تھیں اور سامنے کا مٹی کی وجہ سے اُس میں جنگی حرکات بڑی آسانی کے ساتھ ہوسکتی تھیں اور سامنے کا

ریتلا میدان اِس لئے چھوڑ دیا تھا کہ مسلمان وہاں ڈیرہ لگائیں گے اور جنگی حرکات کرتے وقت اُن کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جائیں گے مگر خدا تعالی نے راتوں رات پانسہ پلیٹ دیا۔ ریتلا میدان ایک جما ہوا پختہ میدان ہو گیا اور پختہ میدان پھسلویں زمین بن گیا۔ رات کو اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور بتایا کہ تمہارے فلاں فلاں دشمن مارے جائیں گے۔ چنا نچہ جنگ میں ایساہی ہوا اور وہ مارے جائیں گے۔ چنا نچہ جنگ میں ایساہی ہوا اور وہ دشمن اُن ہی جگہوں پر جو آپ نے بتائی تھیں مارے گئے۔ جب فوج ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آ راء ہوئی اُس وقت جو اخلاص کا نمونہ صحابہ نے دکھایا اُس پر مندرجہ ذیل مثال سے خوب روشن پر بی تی ہے۔

إسلا می کشکر میں جو چند تجربیہ کا رجرنیل تھے، اُن میں سے ایک حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بھی تھے جو مکہ کے سر داروں میں سے تھے۔وہ روایت کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ آج مجھ پر بہت سی ذمہ داری عاید ہوتی ہے اور اس خیال سے میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میر ہے دائیں بائیں مدینہ کے دونو جوان لڑ کے ہیں تب میرا دل سینہ میں بیٹھ گیااور میں نے کہا بہا در جرنیل لڑنے کے لئے اِس بات کامختاج ہوتا ہے کہ اُس کا دایاں اور بایاں پہلو مضبوط ہو، تا کہ وہ دشمن کی صفوں میں دلیری سے گھس سکے،لیکن میرے گر دیدینہ کے ناتجر بہ کار لڑ کے ہیں میں آج اپنے فن کا مظاہرہ کس طرح کرسکوں گا۔ابھی پیہ خیال میرے دل میں گزرا ہی تھا کہ میرے ایک پہلومیں کھڑے ہوئے لڑکے نے میری پسلی میں کہنی ماری۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اُس نے میرے کان میں کہا چیا! ہم نے سنا ہے کہ ابوجہل ، رسول اللہ صلی اللّه علیه وسلم کو بہت وُ کھ دیا کرتا تھا، چچا! میرا دل چا ہتا ہے کہ میں آج اُس کے ساتھ مقابلہ کروں آپ مجھے بتا ئیں وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہابھی میں جواب دینے نہیں یا یا تھا کہ میرے دوسرے پہلو میں دوسرے ساتھی نے کہنی ماری اور جب میں اُس کی طرف متوجہ ہوا تو اُس نے بھی آ ہستہ سے وہی سوال مجھ سے کیا۔وہ کہتے ہیں کہ میں اُن کی اِس دلیری پرجیران رہ گیا کیونکہ باوجود تجربہ کارسیاہی ہونے کے میں بھی بیہ خیال نہیں کرتا تھا کہ شکر کے کمانڈریرا کیلا جا کرحملہ کرسکتا ہوں ۔ وہ کہتے ہیں میں نے اُن کے اِس سوال پراُ نگلی اُٹھائی اور کہا وہ شخص جوسر سے پیرتک مسلح ہے اور دشمن کی صفوں کے پیچھے کھڑا ہے اور جس کے آگے دو تجربہ کار جرنیل نگی تلواریں لئے کھڑے ہوں ابھی میری اُنگی نیچنہیں گری تھی کہ وہ دونوں لڑکے جس طرح عقاب چڑیا پر جملہ کرتا ہے اس طرح چینتے ہوئے کقار کی صفوں میں گھس دونوں لڑکے جس طرح عقاب چڑیا پر جملہ کرتا ہے اس طرح چینتے ہوئے کقار کی صفوں میں گھس گئے ۔ اُن کا پیچملہ ایساا چا تک اور ایسا خلاف نوقع تھا کہ کسی شخص کی تلوار اُن کے خلاف نہ اُٹھ سکی اور وہ تیرکی سی تیزی کے ساتھ ابوجہل تک جا پہنچے ۔ اُس کے پہرہ داروں نے اُن پروار کئے ، ایک کا وار خالی گیا اور دوسرے کے وار سے ایک نوجوان کا ہاتھ کٹ گیا ۔ لیکن دونوں میں سے ایک کا وار خالی گیا اور دوسرے کے وار سے ایک نوجہ ہوئے اور اُس پر اِس زور سے جاکر کسی نے کوئی پرواہ نہ کی اور صرف ابوجہل کی طرف متوجہ ہوئے اور اُس پر اِس زور سے جاکر حملہ کیا کہ وہ زمین پر گرگیا اور پھر اُنہوں نے اُسے نہا بیت شدید زخمی کر دیا ۔ \* ۱۹۵۵ مگر بوجہ تلوار سے جاکہ کیا نے کافن نہ جانے کے اُسے تل نہ کر سکے ۔

اِس واقعہ ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ مظالم جو مکہ کے لوگ جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہے تھے وہ قریب سے دیکھنے والوں کو کتنے بھیا نگ نظر آتے تھے۔اب بھی إِن مظالم کو تاریخ میں پڑھ کرایک شریف آ دمی کا دل دھڑ کے لگتا ہے اور رو تکٹے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔گر مدینہ کے لوگ تو اُن لوگوں کے منہ سے ان مظالم کی داستا نیں سنتے تھے جنہوں نے اپنی آ تکھوں سے وہ مظالم ہوتے دیکھے۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور صلح جو یا نہ زندگی کود کھتے تھے دوسری طرف مکہ والوں کے انسانیت سوز مظالم کے واقعات سنتے تھے تو اُن کا ورز کے کہ کے دل اِس حسرت سے بھر جاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی صلح جو کی اور پر عافیت مزاج کی وجہ سے ان لوگوں کا جواب نہیں دیا گاش! وہ ہمار سے سامنے آ جا ئیں تو ہم انہیں جا کہ وہ بہ نہیں تھی کہ مسلمان کر ور شری کے مسلمان کی وجہ بہ تھی کہ مسلمان کی کو خواب نہیں دیا گا کے وہ انہیں ہوئی ہے کہ جنگ شروع ہونے کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اُس بات کے لئے بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اُس بات کے لئے بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اُس بات کے لئے بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اُس بات کے لئے بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ مسلمانوں کے اس برابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا اب مسلمان ہم سے بھی کر گے کہ اور کہا اب مسلمان ہم سے بھی کر گے کہ کے کر برابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا اب مسلمان ہم سے بھی کر گے کہ کے کر بھول

کہاں جاتے ہیں ۔مگراُ س شخص نے کہا۔اے مکہ والو! میری نصیحت تم کو یہی ہے کہتم اِن لوگوں سے نہاڑ و کیونکہ میں نے جتنے آ دمی مسلمانوں کے دیکھے ہیں اُن کودیکھ کر مجھ پریہی اثر ہواہے کہ اُونٹوں پر آ دمی سوار نہیں موتیں سوار ہیں ا<sup>کل</sup> یعنی اُن میں سے ہرشخص مرنے کیلئے اِس میدان میں آیا ہے زندہ واپس جانے کے لئے نہیں آیا۔اور جوشخص موت کواپنے لئے آسان کر لیتا ہے اورموت سے ملنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے اُس کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی۔ ا یک عظیم الشان پیشگوئی کا پورا ہونا جب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا۔ رسول کریم علیہ اُس جگہ سے جہاں آ پ بیٹھ کردعا کررہے تھے باہرتشریف لائے اور فرما پاسَیُھُ زَمُ الْجَـمُعُ وَیُوَلُّوُنَ اللَّہُ بُـرَ ٢٥٢\_ دشمنوں کالشکرشکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر میدان حچوڑ جائے گا۔ بیالفاظ جوآپ نے فر مائے بیقر آن کریم کی ایک پیشگوئی تھی جومکہ میں ہی اس جنگ کے متعلق قر آن کریم میں نازل ہوئی تھی ۔ مکہ میں جب مسلمان کفّا ر کےظلموں کا تختۂ مشق ہور ہے تھےاور اِ دھراُ دھر ہجرت کر کے جا رہے تھے خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم پرقر آن کی بیہ آیات نازل فر مائیں وَلَقَدْجَاءَ اللَّهِ رَعَوْنَ النُّذُرُ - حَذَّ بُوْا بِالْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْ نَهُمْ آخْذَ عَزِيْزٍ مُّ قَتَدِدٍ - آكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولِيْكُمْ الْمُلْكُمْ - بَرَآءَةً فِي الزُّبُرِ - آمْ يَقُولُونَ نَحْنُ حَمِينِعٌ مُّنْتَصِرِّ - سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُر - بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِهُ هُمْ وَ السَّاعَةُ آدُهُى وَ آمَتُ رُدِ إِنَّ الْمُجْرِ مِيْنَ فِي ضَلْلِ وَّسُعُرِد يَوْمَيُ شَحَّبُوْنَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوهِ فِهُ مَ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرّ - ٢٥٣ يعني ال مَه والوا فرعون کی طرف بھی اِنذار کی باتیں آئی تھیں ،لیکن اُنہوں نے ہماری تمام آیتوں کا انکار کیا پس ہم نے اُن کواس طرح پکڑلیا جیسے ایک طاقتور غالب ہستی پکڑا کرتی ہے۔(اے مکہ والو!) بناؤ کیا تمہارے کفاراُن ( کفار ) سے اچھے ہیں یا تمہارے لئے پہلی کتابوں میں حفاظت کا کوئی وعدہ آ چکا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ایک بڑی طافت ہیں جو دشمنوں سے ہارتی نہیں بلکہ دشمنوں سے بدلےلیا کرتی ہے(وہ یہ باتیں کرتے رہیں) اُن کے جھے عقریب اکٹھے ہوں گےاور پھر اُنہیں شکست ملے گی اور وہ پیٹھے پھیر کر بھا گ جا ئیں گے، بلکہاُن کی تناہی کی گھڑی کا خدا تعالیٰ

کی طرف سے وعدہ ہے اور بیہ تباہی کی گھڑی بڑی ہلاکت والی اور بڑی کڑوی ہوگی اُس دن مجرم پریشانی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اپنے مونہوں کے بل تھسیٹ کر اُن کوآگ کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب بڑے عذاب چکھو۔

یہ آبیس سورہ قمری ہیں اور سورہ قمرتمام اسلامی رواتیوں کے مطابق مکہ میں نازل ہوئی سے ۔ مسلمان علاء بھی اس سورۃ کو پانچویں سے دسویں سال بعد دعویٰ نبوت قرار دیتے ہیں۔

یعنی ہجرت ہے کم سے کم تین سال پہلے یہ نازل ہوئی تھی بلکہ غالبًا آٹھ سال پہلے۔ یور پین محقق بھی اس کی تقید لین کرتے ہیں۔ چنانچہ نولڈ کے اس سورۃ کو دعویٰ نبوت کے پانچ سال بعد کی قرار دیتا ہے۔ ریورٹڈ ویری لکھتے ہیں کہ میر نز دیک نولڈ کے نے اس سورۃ کے نزول کا وقت کسی قدر پہلے قرار دے دیا ہے۔ وہ اپنا اندازہ یہ بتاتے ہیں کہ چھٹے یا ساتویں سال ہجرت سے کسی قدر پہلے قرار دے دیا ہے۔ وہ اپنا اندازہ یہ بتاتے ہیں کہ چھٹے یا ساتویں سال ہجرت سے کئی سال بعد دعویٰ نبوت کی ہے۔ بہر حال مسلمانوں کے دشنوں نے بھی اِس سورۃ کو ہجرت سے کئی سال پہلے کا قرار دیا ہے۔ اُس زمانہ میں کس صفائی کے ساتھ اس جنگ کی خبر دی گئی تھی اور کھًا رکا انجام بتا کا قرار دیا ہے۔ اُس زمانہ میں کس صفائی کے ساتھ اس جنگ کی خبر دی گئی تھی اور کھًا رکا انجام بتا ویا گیا تھا اور پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے دیا گیا تھا اور پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے دیا گیا تھا اور پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے دیا گیا تھا اور پھر کسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خدا کا وعدہ یورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔

غرض چونکہ وہ وقت آگیا تھا جس کی خبریسعیاہ نبی نے قبل از وقت دے چھوڑی تھی ہم کئے اور جس کی خبر قرآن کریم نے دوبارہ جنگ شروع ہونے سے چھ یا آٹھ سال پہلے دی تھی اِس لئے باوجود اِس کے کہ مسلمان اِس جنگ کے لئے تیار نہ تھے اور باوجود اِس کے کہ کفا رکوبھی اُن کے بعض ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہئے ۔لڑائی ہوگئی اور ۱۳۱۳ دی جن میں سے اکثر نا تجربہ کاراور سب ہی بے سامان تھے کفار کے تجربہ کارلشکر کے مقابلہ میں جس کی تعدادایک ہزار سے زیادہ تھی کھڑے ہوگئی ہوئی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر عرب کے بیٹھ اور کہ جنگ ہوئی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر عرب کے بیٹھ دادایک ہزار سے زیادہ تھی کھڑے ۔ جنگ ہوئی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر عرب کے بیٹے دی رہی اور مکہ کی طرف بھاگ بڑی ۔ جوقیدی کی بیٹے کے کہوں رکھ کر مکہ کی طرف بھاگ بڑی ۔ جوقیدی کی بیٹے کے کہا ساتھ دیا کیڑے گئے اُن میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیا عباس جھی تھے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا

کرتے تھے، اُنہیں مجبور کر کے مکہ والے اپنے ساتھ لڑائی کے لئے لے آئے تھے۔ اِسی طرح قیدیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بٹی کے خاوندا بوالعاص بھی تھے۔ مارے جانے والوں میں ابوجہل مکہ کی فوج کا کما نڈ راور اِسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی شامل تھا۔ بدر کے قبدی اس فتح پررسول کریم صلی الله علیه وسلم خوش بھی تھے کہ وہ پیشگو ئیاں جومتوا ترچودہ بدر کے قبدی سال سے آپ کے ذریعہ سے شائع کی جا رہی تھیں اور وہ پیشگوئیاں جو پہلے انبیاء اِس دن کے متعلق کر چکے تھے پوری ہوگئیں ،لیکن مکہ کے مخالفوں کا عبرتنا ک انجام بھی آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ آپ کی جگہ پر کوئی اور شخص ہوتا تو خوثی ہے اُحپھلتا اور کو د تالیکن جب آپ کے سامنے سے مکہ کے قیدی رسیوں میں بندھے ہوئے گزرے تو آپ اور آپ کے باو فا ساتھی ابو بکڑ کی آئکھوں سے بےاختیار آنسورواں ہو گئے ۔اُس وقت حضرت عمرٌ جو بعد میں آپ کے دوسرے خلیفہ ہوئے سامنے سے آئے تو اُنہیں جیرت ہوئی کہ اِس فتح اورخوشی کے وقت میں آپ کیوں رور ہے ہیں اور انہوں نے کہا یَا رَسُوُلَ اللّٰہ! مجھے بھی بتائے کہ اِس وقت رونے کا کیا باعث ہے؟ اگروہ بات میرے لئے بھی رونے کا موجب ہے تو میں بھی روؤں گا، نہیں تو کم سے کم میں آپ کے غم میں شریک ہونے کے لئے رونی صورت ہی بنالوں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں خدا تعالیٰ کی نافر مانی سے آج مکہ والوں کی کیا حالت ہورہی ہے۔ ۲۵۵۔ آپ کے انصاف اور آپ کی عدالت کا جس کی خبریسعیاہ نے بار باراینی پیشگوئیوں میں دی ہے اِس موقع پرایک لطیف ثبوت ملا۔ مدینہ کی طرف واپس آتے ہوئے رات کو جب آپ سونے کے لئے لیٹے تو صحابہؓ نے دیکھا کہ آپ کو نیندنہیں آتی۔ آخراُ نہوں نے سوچ کریہ نتیجہ نکالا کہ آپ کے چیا عباسؓ چونکہ رسیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سونہیں سکتے اور اُن کے کرا ہنے کی آ وازیں آتی ہیں اِس لئے اُن کی تکلیف کا خیال کر کے آپ کونیندنہیں آتی ۔ اُنہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عباسؓ کے بندھنوں کو ڈھیلا کر دیا۔حضرت عباسؓ سو گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوبھی نیندآ گئی ۔تھوڑی دیر کے بعد یکدم گھبرا کے آپ کی آئکھ کھلی اور آپ نے یو چھا عباسؓ خاموش کیوں ہیں؟ اُن کے کراہنے کی آوازاب کیوں نہیں آتی ؟ آپ ك ول مين بيروجم پيدا مواكمة ايد تكليف كي وجهس بيهوش موكئ وصحابةً في كهايا رَسُولُ الله!

ہم نے آپ کی تکلیف کود کھے کراُن کے بندھن ڈھیلے کردیئے ہیں۔ آپ نے فر مایانہیں! بہیں!!

یہ بے انصافی نہیں ہونی چاہئے۔ جس طرح عباسؓ میرا رشتہ دار ہے دوسرے قیدی بھی تو دوسروں کے رشتہ دار ہیں یا تو سب قید یوں کے بندھن ڈھیلے کر دوتا کہ وہ آ رام سے سوجا ئیں اور یا پھر عباسؓ کے بندھن بھی کس دو۔ صحابہؓ نے آپ کی بات س کر سب قید یوں کے بندھن ڈھیلے کر دیئے اور حفاظت کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ ۲۵۲ جولوگ قید ہوئے تھے اُن میں سے جو پڑھنا جانتے تھے آپ نے اُن کا صرف یہی فدید مقرر کیا کہ وہ مدینہ کے دس دس لڑکوں کو پڑھنا سکھا دیں۔ بعض جن کا فدید دینے والا کوئی نہیں تھا اُن کو یونہی آ زاد کر دیا۔ وہ امراء جوفد یہ دے سکتے تھے اُن سے مناسب فدید لے کراُن کو چھوڑ دیا اور اس طرح اِس پرانی رسم کو کہ قید یوں کوغلام بنا کر رکھا جاتا تھا آپ نے ختم کر دیا۔

جنگ اُ حد دوبارہ مدینہ پرحملہ کریں گے اورا پی شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لیں گے جنگ اُ حد چنانچہ ایک سے بدلہ لیں گے جنانچہ ایک سال کے بعدوہ پھر پوری تیاری کر کے مدینہ پرحملہ آ ورہوئے ۔ مکہ والوں کے غصہ کا یہ مال کے بعدوہ پھر پوری تیاری کر کے مدینہ پرحملہ آ ورہوئے ۔ مکہ والوں کے غصہ کا یہ حال تھا کہ بدر کی جنگ کے بعدائہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کئی خض کواپنے مردوں پر رونے کی اجازت نہیں اور جو تجارتی قافل آئیں گائن کی آ مدآ ئندہ جنگ کے لئے محفوظ رکھی جائے گی۔ چنانچہ بڑی تیاری کے بعد تین ہزار سپاہیوں سے زیادہ تعداد اس کا ایک لشکر ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ پرحملہ آ ورہوا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ پرحملہ آ ورہوا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آ یا ہم کوشہر میں تھہر کر مقابلہ کرنا چا ہے گیا ہم بونی وہ مہدار ہوا ورمسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر کرنے دیا جائے تا کہ جنگ کی ابتداء کا بھی وہ تی و مہدار ہوا ورمسلمان اپنے گھروں میں شہد کرنے کا منا ہم اور جن کے دلوں میں حسر سے رہی تھی کہ کاش! ہم کو بھی خدا کی راہ میں شہید موقع نہیں ملاقط اور جن کے دلوں میں حسر سے رہی تھی کہ کاش! ہم کو بھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ماتا اُنہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں شہادت سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آ ہے نے اُن کی بات مان لی۔

مشورہ لیتے وقت آپ نے اپنی ایک خواب بھی سنائی ۔ فر مایا خواب میں مکیں نے چندگا کیں

دیکھی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کا سراٹوٹ گیا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گا کیں ذرح کی جارہی ہیں اور پھر یہ کہ میں نے اپنا ہاتھا ایک مضبوط اور محفوظ نے رہ کے اندر ڈالا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ایک مینڈ ھے کی پیٹھ پرسوار ہوں ۔ صحابہؓ نے کہا یا رَسُولَ اللّٰہ! آپ نے اِن خوابوں کی کیا تعبیر فر مائی ؟ آپ نے فر مایا گائے کے ذرح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میر نے بعض صحابہؓ شہید ہوں گے اور تلوار کا سراٹوٹے سے مرادیہ معلوم ہوتی ہے کہ میر رے عزیز وں میں سے کوئی اہم وجود شہید ہوگایا شاید مجھے ہی اس مہم میں کوئی تکلیف پنچ اور ترز ہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی تعبیر میں یہ جھتا ہوں کہ ہما را مدینہ میں گھر نا زیادہ مناسب ہے اور مینڈ ھے پرسوار ہونے والے خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے شکر کے سردار پر ہم فالب آئیں گے یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ کھائے

گواس خواب میں مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اُن کا مدینہ میں رہنازیا دہ اچھا ہے مگر چونکہ خواب کی تعبیر رسول کر یم صلمی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی ، الہا می نہیں تھی آپ نے اکثریت کی رائے کو تسلیم کر لیا اور لڑائی کے لئے باہر جانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو نو جوانوں کو این خواں میں ندامت محسوس ہوئی اور اُنہوں نے کہا یار سُول اللہ اجوآپ کا مشورہ ہوئی جہ نہیں مدینہ میں تھہ ہر کر وشمن کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا خدا کا نبی جب زرہ بہن لیتا ہے تو اُنا رانہیں کر تا اب خواہ کچھ ہو ہم آگے ہی جا کیں گے۔ اگر تم نے صبر سے کا م لیا تو خدا کی نصر سے کا م لیا تو خواہ کے جہ کر آپ ایک ہزار لئنگر کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور کے بیان پہنچ کر اپنچ لئنگر کو کچھ دیر آ رام کرنے کا موقع دیا کرتے تھے تا کہ وہ اپنا سامان وغیرہ تیار کرلیں ۔ ضبح کی نماز کے وقت جب آپ نکلے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی ہی اپنے معاہد تیار کہا ہو چکا تھا آپ تیار کی مدد کے بہانہ سے آئے ہیں۔ چونکہ یہود کی ریشہ دوانیوں کا آپ کو علم ہو چکا تھا آپ تیار کہا کہ اِن کو کول کو والی کر دیا جائے۔ اِس پرعبداللہ بن ابی بن سلول جو منا فقوں کا رئیس نے تین سُو ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہا ب یہ لڑائی نہیں میا نا ہے کیونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کیونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کہونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کے دونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے روکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے دوکا جاتا ہے دو کولئی بیار کیا جاتا ہے کہوں کولڑائی سے دوکا جاتا ہے کونکہ خود اسے مدد گاروں کولڑائی سے دوکا کولڑائی سے دوکا کیا کے دولئی کولئی کرنے کے دولئی کولئی کی کولئی کولئی کی کولئی کولئی کولئی کی کے دولئی کے دولئی کولئی کولئی کولئی کی کولئی کولئی کولئی کولئی کولئی کولئی

ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان صرف سات سورہ گئے جو تعداد میں کفّا رکی تعداد سے چو تھے حصہ سے بھی کم تھے اور سامانوں کے لحاظ سے اور بھی کمزور۔ کیونکہ کفّا رمیں سات سو زِرہ پوش تھا اور مسلمانوں کے پاس دو مسلمانوں میں صرف ایک زِرہ پوش ۔ اور کفّا رمیں دوسو گھوڑ سوار تھا مگر مسلمانوں کے پاس دو گھوڑ سے تھے۔ آخر آپ اُحد پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک پہاڑی درہ کی حفاظت کے لئے بچاس سپاہی مقرر کئے اور سپاہیوں کے افسر کو تاکید کی کہ وہ درہ اتنا ضروری ہے کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم اِس جگہ سے نہ ملنا۔ ۲۰ کئے اِس کے بعد آپ بقیہ ساڑھے چھ سو آدی کے کر دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے جو اُب دشمن کی تعداد سے قریباً پانچواں حصہ تھے۔ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالی کی مدداور نصر سے تھوڑی ہی دیر میں ساڑھے چھ سو مسلمانوں کے مقابلہ میں تین ہزار مکہ کا تجربہ کا رسیاہی سر پر یاؤں رکھ کر بھاگا۔

فخ مبر کی بہ شکست کے درہ کی حفاظت کے لئے گھڑے تھے اُنہوں نے اون او گوں نے جو پشت سے کہا اب تو دشمن کو شکست ہو چی ہے اب ہمیں بھی جہاد کا ثواب لینے دیا جائے۔ افسر نے اُن کو اِس بات سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی گر اُنہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی گر اُنہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی گر اُنہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھ فر مایا تھا صرف تاکید کے لئے فر مایا تھا ورنہ آپ کی مراد بیتو نہیں ہوسکی تھی کہ دشمن بھا گ بھی جائے تو یہاں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر اُنہوں نے درہ چھوڑ دیا اور میدانِ جنگ میں کو دیڑے۔ بھا گتے ہوئے انظر غالی درہ پر پڑی جہاں صرف چند آ دمی اپنا اسلام ساتھ کھڑے تھے۔ خالہ نے کفار کے افسر کے میا سے خالہ بن العاص کو آواز دی اور کہا۔ ذرا پیچھے پہاڑی درہ پر نگاہ ڈالو۔ عمر و بن العاص نے جب درہ پر نگاہ ڈالی تو سمجھا کہ عمر کا بہترین موقع مجھے حاصل ہور ہا ہے دونوں جرنیلوں نے اپنے بھا گتے ہوئے دوستوں کو سنجالا اور اسلامی لشکر کا بازو کا شتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ چنر مسلمان جو وہاں درہ کی کھا طت کے اور اسلامی لشکر کا بازو کا شتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ چنر مسلمان جو وہاں درہ کی کھا طت کے اور اسلامی لشکر کا بازو کا شتے ہوئے کہا گیا ہوا بقیہ لشکر بھی میدان جنگر کی طرف لوٹ پڑا۔ یہائی کے گھڑے دن کو اور کوئن کر سامنے کا بھا گیا ہوا بقیہ لئکر بھی میدان جنگر کی طرف لوٹ پڑا۔ یہائی کی طرف لوٹ پڑا۔ یہ

حملہ ایباا جا نک ہوا اور کا فروں کا تعاقب کرنے کی وجہ سے مسلمان اتنے پھیل چکے تھے کہ کوئی یا قاعدہ اِسلامی شکر اُن لوگوں کے مقابلہ میں نہیں تھا۔ اکیلا اکیلا سیاہی میدان میں نظر آر ہا تھا، جن میں سے بعض کواُن لوگوں نے مار دیا۔ باقی اِس جیرت میں کہ بیہ ہوکیا گیا ہے پیچھے کی طرف د وڑے۔ چندصحا بیؓ دوڑ کررسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے گر د جمع ہو گئے ، جن کی تعدا د زیا د ہ سے زیادہ تبیں تھی۔۲۲۱ کفّار نے شدت کے ساتھا ُس مقام پرحملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے صحابۃ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے۔ علاوہ شمشیر زنوں کے تیرا نداز اُو نیجے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بےتحاشہ تیر مارتے تھے۔اُس وقت طلحہٌ جوقریش میں سے تھےاور مکہ کے مہاجرین میں شامل تھے بیدد کیھتے ہوئے کہ دشمن سب کےسب تیررسول اللەصلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف بھینک رہا ہےا پنا ہاتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے منہ کے آ گے کھڑ اکر دیا۔ تیر کے بعد تیر جو نشانہ برگرتا تھا وہ طلحہؓ کے ہاتھ برگرتا تھا،مگر جانباز اور وفا دارصحابیؓ اپنے ہاتھ کوکوئی حرکت نہیں دیتا تھا۔ اِس طرح تیریٹے گئے اور طلحہؓ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اورصرف ایک ہی ہاتھ اُن کا باقی رہ گیا۔ سالہا سال بعد اِسلام کی چوتھی خلافت کے زمانہ میں جب مسلما نوں میں خانہ جنگی واقع ہوئی تو کسی دشمن نے طعنہ کےطور برطلحہؓ کوکہا۔ٹنڈا۔ اِس بر ا یک دوسر سے صحافیؓ نے کہا ہاں ٹنڈا ہی ہے گر کیبا مبارک ٹنڈا ہے ۔تمہیں معلوم ہے طلحہؓ کا پیہ ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی حفا ظت میں ٹنڈ ا ہوا تھا۔اُ حد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ ﷺ یو چھا کہ جب تیرآ پ کے ہاتھ برگرتے تھے تو کیا آپ کو در دنہیں ہوتی تھی اور کیا آپ کے منہ سے اُف نہیں نکلی تھی؟ طلحہؓ نے جواب دیا۔ در دبھی ہوتی تھی اور اُف بھی نکلنا جا ہتی تھی ،کین میں اُف کرتانہیں تھا تا ایبانہ ہو کہاُف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پرآ گرے۔

مگریہ چندلوگ کب تک اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے۔لشکر کفّا رکا ایک گروہ آگے بڑھا اور اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کے سپاہیوں کو دھکیل کر چیجھے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا پہاڑ کی طرح وہاں کھڑے تھے کہ زور سے ایک پھر آپ کے

خود پرلگا اورخود کے کیل آپ کے سر پرگفس گئے اور آپ بیہوش ہوکر اُن صحابہؓ کی لاشوں پر جایڑے جوآپ کے اِردگر دلڑتے ہوئے شہید ہوچکے تھے <sup>۲۲۲</sup> اس کے بعد کچھاور صحابہ ؓ آپ کے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اوراُن کی لاشیں آپ کے جسم پر جا گریں۔ کفّا ر نے آپ کے جسم کولاشوں کے نیچے دیا ہوا دیکھ کرسمجھا کہ آپ مارے جاچکے ہیں۔ چنانچے مکہ کالشکر ا پنی صفوں کو درست کرنے کے لئے پیچھے ہٹ گیا۔ جو صحابۃ آپ کے گر د کھڑے تھے اور جن کو کفّار کے کشکر کاریلا دھکیل کر چیچھے لے گیا تھا اُن میں حضرت عمرٌ بھی تھے۔ جبآپ نے ویکھا کہ میدان سب لڑنے والوں سے صاف ہو چکا ہے تو آپ کویقین ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور وہ شخص جس نے بعد میں ایک ہی وقت میں قیصراور کسر کی کا مقابلیہ بڑی دلیری سے کیااوراُس کا دل بھی نہ گھبرایااور بھی نہ ڈراوہ ایک پتھریر بیٹھ کربچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ اِتنے میں مالک نامی ایک صحابی جو اِسلامی لشکر کی فتح کے وقت پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ اُنہیں فاقہ تھااوررات ہےاُ نہوں نے کچھنہیں کھایا تھاجب فتح ہوگی تو و ہ چند کھجوریں لے کر پیچھے کی طرف چلے گئے تا کہ اُنہیں کھا کراپنی بھوک کا علاج کریں۔وہ فتح کی خوثی میں ٹہل رہے تھے کہ ٹہلتے ٹھلتے حضرت عمرؓ تک جا پہنچے اور عمرؓ کو روتے ہوئے دیکھ کرنہایت ہی حیران ہوئے اور حیرت سے یو چھاعمر! آپ کو کیا ہوا؟ اِسلام کی فتح پرآپ کوخوش ہونا چاہئے یا رونا حاہیے ؟ عمرٌ نے جواب میں کہا ما لک! شایدتم فتح کے معاً بعد پیچھے ہٹ آئے تھے تہمیں معلوم نہیں کہ شکر کفار پہاڑی کے دامن سے چکر کاٹ کر اِسلامی لشکر پرحملہ آوار ہوااور چونکہ مسلمان یرا گندہ ہو چکے تھےاُن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم چند صحابہ سمیت اُن کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوئے اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے ۔ ما لکؓ نے کہا عمرؓ!!اگریپہ وا قعصیح ہے تو آپ یہاں بیٹھے کیوں رور ہے ہیں؟ جس دنیا میں ہمارامحبوب گیا ہے ہمیں بھی تو و ہاں جانا جا ہے ۔ یہ کہااوروہ آخری کجھور جوآپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ منہ میں ڈالنے ہی والے تھے اُسے یہ کہتے ہوئے زمین پر پھینک دیا کہائے کجھور! مالک اور جنت کے درمیان تیرے ہوا اور کونسی چیز روک ہے۔ یہ کہا اور تلوار لے کر دشمن کےلشکر میں گھس گئے ۔ تین ہزار آ دمی کے مقابلہ میں ایک آ دمی کر ہی کیا سکتا تھا مگر خدائے واحد کی پرستارروح ایک بھی بہتوں

وہ صحابہؓ جورسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے گر دیتھے اور جو کقّار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے ، د حکیل دیئے گئے تھے کقار کے پیچھے ہٹتے ہی وہ پھررسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کے گر دجمع ہو گئے ۔ آپ کےجسم مبارک کواُنہوں نے اُٹھایا اورا یک صحافی عبیدہ بن الجراحؓ نے اپنے دانتوں سے آ پ کےسر میں تھسی ہوئی کیل کوز ور سے نکالا جس سے اُن کے دودانت ٹوٹ گئے ۔تھوڑی دیر بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كو ہوش آ گياا ورصحا بہؓ نے چاروں طرف ميدان ميں آ دمی دوڑا د ہے کہ مسلمان پھرانحٹھے ہو جائیں ۔ بھا گا ہوالشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اُنہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامنِ کوہ میں بچا تھے الشکر کھڑا تھا تو ا بوسفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مار دیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابوسفیان کی بات کا جواب نہ دیا تا ایبا نہ ہو دشمن حقیقت حال سے واقف ہوکرحملہ کرد ہے اور زخمی مسلمان پھر دو بارہ رشمن کےحملہ کا شکار ہو جائیں۔ جب إسلامی نشکر سے اِس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابوسفیان کویفین ہو گیا کہ اُس کا خیال درست ہےاوراس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا ہم نے ابو بکڑ کو بھی مار دیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکڑ کوبھی حکم فر مایا کہ کوئی جواب نہ دیں۔ پھرابوسفیان نے آ واز دی ہم نے عمرؓ کوبھی مار دیا۔ تب عمرٌ جو بہت جو شلے آ دمی تھے اُنہوں نے اُس کے جواب میں یہ کہنا جا ہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہار ہے مقابلہ کے لئے تیار ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے منع فر ما يا كەمسلما نو ل كۆتكلىف مىں مت ڈالوا ور خاموش رہو۔اب كفّا ركويقين ہو گیا کہ اِسلام کے بانی کوبھی اور اُن کے دائیں بائیں بازوکوبھی ہم نے مار دیا ہے۔ اِس پر ابوسفیان اوراُس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اُعُلُ ھُبَل۔ اُعُلُ ھُبَل۔ ہمارے معزز

بت ہمل کی شان بلند ہو کہ اُس نے آج اِسلام کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوا پنی موت کے اعلان بر، ابو بکڑ کی موت کے اعلان پر اور عمرٌ کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فر مار ہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلما نوں پر پھر کفّا رکالشکرلوٹ کرحملہ کر د ہے اورمٹھی بھرمسلمان اُس کے ہاتھوں شہید ہو جا 'میں ۔اب جبکہ خدائے وا حد کی عزت کا سوال بیدا ہوااورشرک کانعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ کی روح بے تاب ہوگئی اور آپ نے نہایت جوش ے صحابہؓ کی طرف دیکھ کرفر مایاتم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہنے کہا یَا رَسُولَ اللّٰہ! ہم كياكهيں؟ فرماياكهو اَللّٰهُ اَعُلٰى وَاَجَلُّ \_ اَللّٰهُ اَعُلٰى وَاَجَلُّ \_ ٣٢٤ تم حِموت بولتے ہوكہ بل كي شان بلند ہوئی۔اللّٰہ وَ حُدَهٔ لَا شَویُک ہی معزز ہے اوراً س کی شان بالا ہے۔اوراس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اِس دلیرانہ اور بہا درانہ جواب کا اثر کقّار کےلشکر پراتنا گہرا پڑا کہ باوجود اِس کے کہاُن کی اُمیدیں اس جواب سے خاک میںمل گئیں اور باوجوداس کے کہاُن کے سامنے مٹھی بھرزخی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن برحملہ کر کے اُن کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھاوہ دوبارہ حملہ کرنے کی جراُت نہ کر سکے اورجس قدر فتح اُن کونصیب ہوئی تھی اُسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکہ کوواپس چلے گئے۔ اُ حد کی جنگ میں بظاہر فتح کے بعد ایک شکست کا پہلو پیدا ہوا مگر یہ جنگ درحقیقت

اُحد کی جنگ میں بظاہر فتح کے بعد ایک شکست کا پہلو پیدا ہوا مگر یہ جنگ در حقیقت محمد رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کا ایک بہت بڑا نشان تھا۔ اِس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کو پہلے کا میا بی نصیب ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے عزیز چچا حمز ہ گڑائی میں مارے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شروع حملہ میں کقار کے شکر کا علمبر دار مارا گیا۔ پھررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شروع حملہ میں کقار کے شکر کا علمبر دار مارا گیا۔ پھررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خود آپ بھی زخمی ہوئے اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے ۔ اِس کے علاوہ مسلمانوں کو ایسے اخلاص اور ایمان کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی ۔

چندوا قعات تو اِس اخلاص اور ایمان کے مظاہرہ کے پہلے بیان ہو چکے ہیں ایک اور واقعہ بھی بیان کرنے کے قابل ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت

نے صحابہ گے دلوں میں کتنا پنتہ ایمان پیدا کر دیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھ صحابہ کو معیت میں پہاڑے دامن کی طرف چلے گئے اور دشمن پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے بعض صحابہ کو اس بات پر ما مور فر مایا کہ وہ میدان میں جا ئیں اور زخیوں کی خبر لیں۔ایک صحابی میدان میں تلاش کرتے کرتے ایک زخمی انصاری کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اُن کی حالت خطر ناک تھی اور وہ جان تو ٹر ہے تھے۔ یہ صحابی اُن کے پاس پہنچا اور اُنہیں اکسسلامُ عَلَیْکُمُ کہا اُنہوں نے کا نیتا ہوا ہاتھ مصافحہ کے لئے اُٹھایا اور اُن کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ساتھی جھے مل جوائے۔اُنہوں نے اِس صحابی سے پوچھا کہ آپ کی حالت تو خطر ناک معلوم ہوتی ہے کیا کوئی ساتھی جھے میں جوآپ اپنے رشتہ دار کو دینا چا ہتے ہیں؟ اُس مرنے والے صحابی نے کہا ہاں! ہاں! میری طرف سے میرے رشتہ دار وں کوسلام کہنا اور اُنہیں کہنا کہ میں تو مرر ہا ہوں مگر اپنے چیچے خدا تعالیٰ کی ایک مقدس امانت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودتم میں چھوڑ ہے جار ہا ہوں۔ اے میرے بھائیواور رشتہ دار وا وہ خدا کا سچا رسول ہے میں اُمید کرتا ہوں کہ ماس کی حفاظت میں این جانیں دینے سے در لیخ نہیں کرو گے اور میری اس وصیت کویا در کھو گے۔ کائل

مرنے والے انسان کے دل میں ہزاروں پیغام اپنے رشتہ داروں کو پہنچانے کے لئے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیلوگ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت میں اسنے بنش ہو چکے تھے کہ نہ انہیں الله علیہ وسلم کی صحبت میں اسنے بیٹے یا دیتھے، نہ بیویاں یا دخیس، نہ مال یا دخیا، نہ جا کدا دیں یا دخیس اُنہیں صرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وجود ہی یا در ہتا تھا۔ وہ جانے تھے کہ دنیا کی نجات اِس شخص کے ساتھ ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اگر ساری اولا دیں زندہ رہیں تو وہ کوئی بڑا کا منہیں کر سنیں، لیکن اگر اِس نجات و ہندہ کی حفاظت میں اُنہوں نے اپنی جانیں دے دیں تو گو ہمارے اپنے خاندان مٹ جا کیں گے مگر دنیا زندہ ہوجائے گی۔ شیطان کے پنچہ میں پھنسا ہوا انسان پھر نجات پا جائے گا اور ہمارے خاندانوں کی زندگی اور نجات پا جائے گا اور ہمارے خاندانوں کی زندگی سے ہزاروں گنے زیادہ قیمتی بنوآ دم کی زندگی اور نیا دیں ہے۔

بہر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زخمیوں اور شہداء کو جمع کیا ، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی اور شہداء کے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اُس وقت آپ کومعلوم ہوا کہ ظالم کفّا رِ مکہ نے بعض مسلمان شہداء کے ناک کان بھی کاٹ دیئے ہیں۔ چنانچہ بیلوگ جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں اُن میں خود آپ کے چچا حمز اُن بھی تھے۔ آپ کو بیہ نظارہ دیکھ کرافسوں ہوااور آپ نے فرمایا کفّار نے خود اپنے عمل سے اپنے لئے اُس بدلہ کو جائز بنا دیا ہے جس کو ہم نا جائز سجھتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ کفّار جو پچھ کرتے ہیں اُن کو کرنے دوتم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھا مے رکھو۔ ۲۲۲

جنگ اُحد سے واپسی اور جب اِسلامی لشکرواپس مدینه کی طرف لوٹا تو أس وفت تك رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ہل مدینہ کے جذباتِ فدائی<u>ت</u> کی شہادت اور اِسلامی لشکر کی پراگندگی کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ مدینہ کی عورتیں اور بجے دیوانہ وار اُ حد کی طرف دَوڑے جا رہے تھے۔ ا کثر کوتو راسته میں خبرمل گئی اور وہ رُک گئے ،مگر بنو دینار قبیلہ کی ایک عورت دیوانہ وار آ گے بڑھتے ہوئے اُحد تک جانپیچی ۔ جب وہ دیوانہ وار اُحد کے میدان کی طرف جار ہی تھی اُس عورت کا خاوندا ور بھائی اور باپ اُ حدمیں مارے گئے تھےاوربعض روایتوں میں ہے کہایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ جب اُسے اُس کے باپ کے مارے جانے کی خبر دی گئی تو اُس نے کہا مجھے بتا وَ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ چونکہ خبر دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطمئن تھےوہ باری باری اُسے اس کے بھائی اور خاونداور بیٹے کی موت کی خبر دية حلے گئے مگروہ يهي کهتي چلي جاتي تھي' مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ''۔ ارے! رسول اللّه صلی الله علیه وسلم نے کیا کیا؟ بظاہر بیفقرہ غلط معلوم ہوتا ہے اوراسی وجہ سے مؤرخوں نے لکھا ہے کہ اُس کا مطلب بیرتھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا ہوا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیفقرہ غلط نہیں بلکہ عورتوں کے محاورہ کے مطابق بالکل درست ہے۔عورت کے جذبات بہت تیز ہوتے ہیں اوروہ بسااوقات مُر دوں کوزندہ سمجھ کر کلام کرتی ہے۔ جیسے بعض عورتوں کے خاوندیا بیٹے مرجاتے ہیں تو اُن کی موت پراُن سے مخاطب ہوکروہ اِس فتم کی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ مجھے کس پر چھوڑ چلے ہو؟ یا بیٹا!اس بڑھا بے میں مجھ سے کیوں منہ موڑ لیا؟ پیہ شد ہے غم میں فطرتِ انسانی کا ایک نہا یت لطیف مظاہرہ ہوتا ہے۔ اِسی طرح رسول کریم صلی اللّٰہ

علیہ وسلم کی و فات کی خبرس کراً سعورت کا حال ہوا۔ وہ آپ کوفوت شدہ ماننے کے لئے تیار نہ تھی اور دوسری طرف اِس خبر کی تر دید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لئے شدت غِم میں یہ کہتی جاتی تھی ارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ کیا کیا۔ یعنی ایسا و فا دارانسان ہم کو یہ صدمہ پہنچانے پر کیونکر راضی ہوگیا۔

جب لوگوں نے دیکھا کہ اُسے اپنے باپ، بھائی اور خاوند کی کوئی پرواہ نہیں تو وہ اس کے سپے جذبات کو سمجھ گئے اور اُنہوں نے کہا۔ فلانے کی اماں! رسول الله سلی الله علیہ وسلم تو جس طرح تو چاہتی ہے خدا کے فضل سے خیریت سے ہیں۔ اس پر اُس نے کہا مجھے دکھاؤوہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا۔ آگے چلی جاؤوہ آگے کھڑے ہیں۔ وہ عورت دوڑ کر آپ تک پنچی اور آپ کے دامن کو پکڑ کر بولی یَا دَسُولَ الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہ کا سلامت ہیں تو کوئی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہ کے

مردوں نے جنگ میں وہ نمونہ ایمان کا دکھایا اورعورتوں نے بینمونہ اخلاص کا دکھایا، جس کی مثال میں نے ابھی بیان کی ہے۔عیسائی دنیا مریم مگد لینی اور اس کی ساتھی عورتوں کی اِس بہا دری پرخوش ہے کہ وہ مسیح کی قبر پرضج کے وقت دشمنوں سے چھپ کر پینچی تھیں۔ میں اُن سے کہتا ہوں آ وَ اور ذرا میر ہے محبوب کے خلصوں اور فدائیوں کو دیکھو کہ کن حالتوں میں اُنہوں نے اُس کا ساتھ دیا اور کن حالتوں میں اُنہوں نے تو حید کے جھنڈے کو بلند کیا۔

اِس قسم کی فدائیت کی ایک اور مثال بھی تاریخوں میں ملتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر کے مدینہ واپس گئے تو پھرعور تیں اور بیچ شہر سے باہر استقبال کیلئے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُوٹٹی کی باگ سعد بن معادُّ مدینہ کے رئیس نے پکڑی ہوئی تھی اور فخر سے آگے دوڑ ہے جاتے تھے شاید دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہم مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے اپنے گھر واپس لے آئے۔ شہر کے پاس اُنہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی۔ اُحد میں اُس کا ایک بیٹیا عمرو بن معاذُ بھی مارا گیا۔ اُسے دکھے کر سعد بن معاذُ نے کہا یک رکتوں کے ساتھ آئے۔ بڑھیا آگے بڑھی اوراین کمزور پھٹی آ تکھوں آئے۔ بڑھیا آگے بڑھی اوراین کمزور پھٹی آتکھوں آئے۔ بڑھیا آگے بڑھی اوراین کمزور پھٹی آتکھوں

ے اوھراُوھر دیکھا کہ کہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شکل نظر آجائے۔ آخر رسول الله علیہ وسلم کا چرہ بیچان لیا اورخوش ہوگئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ مائی! مجھے تمہمارے بیٹے کی شہادت پرتم سے ہمدر دی ہے۔ اِس پر نیک عورت نے کہا۔ حضور! جب میں نے آپ کوسلامت دیکھ لیا تو سمجھو کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ ''مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ ''مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ ''مصیبت کو بھون کر کھا ایا۔ 'کہ مصیبت کو بھون کر کھا ایا۔ ''مصیبت کو بھون کر کھا ایا۔ 'کہ مصیبت کو بھون کر کھا ایا۔ 'کہ مصیب کو بھا جا تا ہے۔ وہ عورت جس کے بڑھا ہے میں اُس کا عصائے بیری ٹوٹ گیا کس بہا دری سے کہتے کہ میرے بیٹے کے مم نے بھے کیا کھا نا ہے جب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لئے اُس نے جان دی میری قوت کے بڑھا نے کا موجب نہیں ہوگی بلکہ یہ خیال کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لئے اُس نے جان دی میری قوت کے بڑھا نے کا موجب ہوگا۔ اے انصار! میری جان تم پر فدا ہوتم کتنا ثو اب لے گئے۔ موجب ہوگا۔ اے انصار! میری جان تم پر فدا ہوتم کتنا ثو اب لے گئے۔ موجب ہوگا۔ اے انصار! میری جان تم پر فدا ہوتم کینا ثو اب لے گئے۔ موجب ہوگا۔ اے انصار کریم صلی الله علیہ وسلم خیر بیت سے مدینہ بہتے۔ گو اِس لڑائی میں بہت سے مدینہ بہتے۔ کو اِس لڑائی میں بہت سے مصافح کی بھوں کیا کو بہت کو بہت کے میں بھوں کیا کو بہت سے میں بھوں کے میں بھوں کیا کو بھوں کی بھوں کیا کو بھوں کیا کو بھوں کی بھوں کیا کو بھوں

بہر حال رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مدینہ پنچے۔ گو اِس لڑائی میں بہت سے مسلمان مارے بھی گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے لیکن پھر بھی اُصد کی جنگ شکست نہیں کہلا علی ۔ جو وا قعات میں نے اُوپر بیان کئے ہیں اُن کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی فتح تھی ایک فتح تھی ۔ جو وا قعات میں نے اُوپر بیان کئے ہیں اُن کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اور بڑھاتے رہیں ایک فتح کہ قیامت تک مسلمان اس کو یا دکر کے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ مدینہ بین کر آپ نے پھراپنا اصل کا م یعنی تربیت اور تعلیم اور اصلاح فس کا شروع کر دیا۔ مگر آپ یہ یکا مسہولت اور آسانی سے نہیں کر سکے۔ اُصد کے واقعہ کے بعد یہود میں اور بھی دلیری پیدا ہوگئی اور منا فقول نے اور بھی سراُ ٹھا نا شروع کر دیا اور وہ سمجھے کہ شاید اِسلام کومٹا دینا انسانی طاقت کے اندر کی بات ہے۔ چنا نچہ یہود یوں نے طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ گذر سے شعر بنا کر اُن میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی ہنگ کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کو تعلیفیں نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لئے یہود یوں کے قلعہ میں جانا پڑا تو اُنہوں نے ایک جو یز کی کہ جہاں آپ بیٹھے تھا اُس کے اُوپر سے ایک بڑی سِل گرا کر آپ شہید کر دیتے جا نمیں مگر خدا تعالی نے آپ کو وقت پر بتا دیا اور آپ وہاں سے بغیر بچھ کہنے کے چلے جا نمیں مگر خدا تعالی نے آپ کو وقت پر بتا دیا اور آپ وہاں سے بغیر بچھ کہنے کے چلے جا کیں مگر خدا تعالی نے آپ کو وقت پر بتا دیا اور آپ وہاں سے بغیر بچھ کہنے کے چلے جا کیں مگر خدا تعالی نے آپ کو وقت پر بتا دیا اور آپ وہاں سے بغیر بچھ کہنے کے چلے جا کھوں کہنے کے چلے کہ جا کہاں ہے بعد میں یہودں نے اسے قصور کوشلیم کرلیا۔

مسلمان عورتوں کی بازاروں میں بیجرمتی کی جاتی تھی ۔ایک دفعہ اس جھگڑ ہے میں ایک مسلمان بھی مارا گیا۔ایک دفعہایک مسلمان لڑکی کا سریہود نے بیچروں سے مار مارکر کچل دیا اور وہ تڑے تڑے کرمرگئی۔ اِن اسباب کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو جنگ کرنا یڑی ۔مگرعرب اوریہود کے دستور کے مطابق مسلمانوں نے اُن کو مارانہیں ، بلکہ صرف مدینہ سے چلے جانے کی شرط پراُنہیں جھوڑ دیا۔ چنانچہاُن دونو ں قبیلوں میں سے ایک تو شام کی طرف ہجرت کر گیااور دوسرے کا کچھ حصہ شام کو چلا گیااور کچھ مدینہ سے شال کی طرف خیبر نامی ایک شهر کی طرف به پیشهر عرب میں یہود کا مرکز تھاا ورز بر دست قلعوں پرمشمل تھا۔ نشراب نوشی کی مما نعت کا حکم جنگ اُحد اور اس کے بعد کی جنگ کے وقفہ کے درمیان دنیانے اِسلام کےاس اثر کی جواس کا اپنے اوراُس کابے نظیر اثر پیروؤں پر تھاایک بیّن مثال دیکھی ۔ ہاری مراد امتناعِ شراب سے ہے۔إسلام سے پہلے اہلِ عرب کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ہم نے بتلایا تھا کہ اہل عرب عادی شراب خور تھے۔ ہرمعز زعرب خاندان میں دن میں یائچ د فعہ شراب بی جاتی تھی اورشراب کےنشہ میں مدہوش ہو جانا اُن کے لئے معمو لی بات تھی اوراس میں وہ ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے تھے بلکہ وہ اس کوایک اچھا کا مسجھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا تو گھر کی ما لکہ کا فرض ہوتا کہ وہ شراب کا دَ ور جاری کرتی ۔ اِس قتم کےلوگوں سے ایسی تباہ کن عا دت کو حچٹرا نا کوئی آ سان بات نتھی ۔مگر ہجرت کے چوتھ سال آنخضرت علیہ پر حکم نازل ہوا ہے کہ شراب حرام کی جاتی ہے ۔اس حکم کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں نے شراب پینا بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ کہ جب شراب کی حرمت کا الہام نازل ہوا تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور حکم دیا کے اس نئے حکم کا اعلان مدیبنہ کی گلیوں میں کر د و۔ایک انصاری کے گھر میں جو مدینہ کا مسلمان تھا اُس وقت شراب کی مجلس ہور ہی تھی بہت ہے لوگ مدعو تھے اور شراب کا دَ ورچل رہا تھا۔ایک بڑا مٹکا خالی ہو چکا تھااورایک دوسرا مٹکا شروع کیا جانے والا تھا۔لوگ مدہوش ہو چکے تھے اور بہت سے اور مدہوش ہونے کے قریب تھے۔اس حالت میں اُنہوں نے سنا کہ کوئی شخص اعلان کر رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت شراب پینامنع فرمادیا ہے۔ اُن میں سے ایک شخص اُٹھا اور بولا یہ تو شراب کے امتناع کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ ٹھہر ومعلوم کرلیں۔ اتنے میں ایک اور شخص اُٹھا اور اُس نے مٹلے کو جو شراب سے بھرا ہوا تھا اپنی لاٹھی مار کر ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا اور کہا پہلے حکم کی تعمیل کرواور پھر دریا فت کرو۔ یہ کافی ہے کہ ہم نے ایسا اعلان سن لیا اور یہ مناسب نہیں کہ ہم شراب پیتے جائیں اور تحقیقات کریں بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ شراب کو گلیوں میں بہہ جانے دیں اور پھر اعلان کے متعلق تحقیقات کریں۔ \* کے اُ

اس مسلمان کا خیال درست تھا ، کیونکہ اگر شراب کا پیا جا ناممنوع قرار دیا جا چکا تھا تو اس کے بعداگر وہ شراب بینا جاری رکھتے تو ایک جرم کے مرتکب ہوتے اورا گرشراب پینا ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا تو شراب کا بہا دینا اِ تنا بڑا نقصان نہتھا کہاُ سے برداشت نہ کیا جا سکتا۔اس اعلان کے بعد شراب نوشی مسلمانوں سے بالکل دور ہوگئی۔اس انقلابِعظیم کو ہریا کرنے کے لئے کوئی خاص کوشش اورمجامدہ کی ضرورت نہیں پڑی ۔ایسے مسلمان جنہوں نے اِس حکم کوسُنا اور جوفوری تغیل اِس کی ہوئی اُس کو دیکھا، ستر استی سال تک زندہ رہے مگراُن میں سے ایک مسلمان بھی ایسانہیں جس نے اس حکم کے بعداس کی خلاف ورزی کی ہو،اگراییا کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ ایسے تخص کے متعلق ہے جس نے براہِ راست آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم سے استفادہ نہ کیا تھا۔ جب ہم اس کا مقابلہ امریکہ کی تحریک امتناعِ شراب سے کرتے ہیں اوران کوششوں کو د کھتے ہیں جواس حکم کو نافذ کرنے کے لئے کی گئیں یا جوسالہا سال تک پورپ میں کی گئیں،تو ہمیں صاف نظرآتا ہے کہ ایک صورت میں تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کامحض ایک اعلان کا فی تھا کہاس تمد ؓ نی عیب کوعرب کےلوگوں سے معدوم کرد ہے۔گمر دوسری صورت میں امتناع شراب کے لئے قوانین بنائے گئے ۔ پولیس ، فوج اورٹیکس کے محکموں کے کارکنوں نے مل کر شراب نوشی کی لعنت کو دور کرنے کے لئے متحدہ طور پر کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑا۔شراب نوشی کی جیت رہی اور شراب نوشی کو دُور نہ کی جاسکی ۔ ہمارے اِس ز مانہ کوا یک ترقی کا ز مانہ کہتے ہیں مگر جب اس کا مقابلہ ابتدائے اِسلام کے زمانہ سے کرتے ہیں تو ہم حیران ہوجاتے ہیں کہان دونوں میں سے ترقی کا زمانہ کونسا ہے۔ ہمارا بیز مانہ یا إسلام کا وہ زمانہ جس نے اس قدر بڑا تمدّ نی انقلاب پیدا کردیا؟

## غزوہ اُحد کے بعد کفّا رقبائل کے نا پاک منصوبے نہ تھی کہ آسانی سے

مجولا جاسکتا۔ مکتہ والوں نے خیال کیا تھا کہ بیائ کی اسلام کے خلاف پہلی فتح ہے اُنہوں نے اس کی خبرتمام عرب میں شائع کی اور عرب کے قبائل کو اِسلام کے خلاف بھڑ کا نے اور یہ یقین دلا نے کا ذریعہ بنایا کہ مسلمان نا قابلِ تنجیر نہیں ہیں۔اوراگر وہ ترقی کرتے رہے ہیں تواس کی وجہ اُن کی طاقت نہیں تھی بلکہ عرب قبائل کی بے تو جہی تھی۔عرب متحدہ کوشش کریں تو مسلمانوں پر غالب آ جانا کوئی مشکل امر نہیں۔ اِس پر و پیگنڈا کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف مخالفت زور پکڑتی گئی اور دیگر قبائل نے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں مکہ والوں سے بھی ہڑھ چڑھ کر حسے لینا شروع کیا۔ بعض نے تھلم کھلا حملے شروع کر دیئے اور بعض نے خفیہ طور پر اُن کو نقصان کی بہنجا ناشر وع کر دیا۔

ججرت کے چوتھے سال عرب کے دوقبائل عضل اور قارۃ نے اپنے نمائندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کرعرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت ہے آدمی اِسلام کی طرف مائل ہیں اور درخواست کی کہ کچھ آدمی جوتعلیم اِسلام سے پوری طرح سے واقف ہوں، بھیج دیے جائیں تاکہ وہ اُن کے درمیان رہ کراُن کو اِس نئے مذہب کی تعلیم دیں۔ دراصل بیایک سازش تھی جو اِسلام کے بلے دشمن بنولیان نے کی تھی اوران کا مقصد بیر تھا کہ جب بینمائندے مسلمانوں کو لے کر آئیں گے تو وہ اُن کو قبل کر کے اپنے رئیس سفیان بن خالد کا بدلہ لیس کے۔ چنا نچہ اُنہوں نے عضل اور قارۃ کے نمائندوں کو اِس غرض سے کہ وہ چندمسلمانوں کوا پنے میں بھیجا تھا۔ جب عضل اور قارۃ کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں بھیجا تھا۔ جب عضل اور قارۃ کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنچ کر میں بھیجا تھا۔ جب عضل اور قارۃ کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنچ کر اسلام کے عقائداورا صولوں کی تعلیم دیں۔ جب بیہ جماعت بنولیان کے علاقہ میں پہنچی تو عضل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں پہنچی تو عضل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں پہنچی تو عضل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں پہنچی تو عضل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں پہنچی تو عضل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں پھیجی تو عشل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کے علاقہ میں کہنجی تو عشل اور قارۃ کے لوگوں نے بنولیان کو کہلا بھیجا کہ مسلمانوں کو یا تو گرفتار کر

کیں یا موت کے گھاٹ اُ تاردیں۔ اِس نا پاک منصوبے کے ماتحت بنولحیان کے دوسَومسلح آ دمی مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور آخرمقام رجیع میں اُن کوآ گھیرا۔ دس مسلمانوں اور دوسُو دشمنوں کے درمیان لڑائی ہوئی ۔مسلمانوں کے دل نورِایمان سے پُر تھےاور دشمن اِس سے تہی تھے۔ دس مسلمان ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے اور دوسَو آ دمیوں کو دعوتِ مبارزت دی۔ دشمن نے ایک فریب کر کے اُن کو گرفتار کرنا جا ہااور اُن سے کہا کہا گرتم نیچے اُتر آ وَ توثمہیں کچھ نہ کہا جائے گا ،گرمسلمانوں کے امیر نے کہا کہ ہم کا فروں کے عہدو پیان کوخوب دیکھ چکے ہیں۔اس کے بعد اُنہوں نے آسان کی طرف منہ اُٹھا کر کہا اے خدا! تو ہماری حالت کو دیکیور ہا ہے اپنے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اِس چیوٹی سی جماعت پراُن کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے اُن پرحملہ کر دیا اورمسلمان بغیرخوف شکست کے لڑتے چلے گئے ، یہاں تک کہ دس میں سے سات شہید ہو گئے ۔ باقی تین جو نے رہے تھےاُن کو کفّا رنے کچروعدہ دیا کہ ہم تمہاری جانیں بچالیں گے بشرطیکہتم ٹیلے سے نیجے اُتر آ وَ لِيكِن جِبِ وہ كفّار كے وعدہ پراعتباركر كے نيچےاُتر آ ئے تو كفار نے اُنہيں اپني كما نوں کی تا نتوں سے جکڑ کر با ندھ لیا۔ اِس پراُن میں سے ایک نے کہا کہ یہ پہلی خلاف ورزی ہے جو تم اپنے عہد کی کررہے ہواللہ ہی جانتا ہے کہتم اِس کے بعد کیا کرو گے۔ یہ کہہ کراُس نے اُن کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کفّا رنے اُس کو مارنا اورگھسیٹنا شروع کر دیا۔ مگر آخراُس کے مقابلےاوراستقلال سے اِس فقدر مایوس ہو گئے کہ اُنہوں نے اُس کو ہیں قتل کر دیا۔ باقی دوکووہ ساتھ لے گئے اور بطور غلاموں کے قریش مکہ کے پاس فروخت کر دیا<sup>ا کیا</sup> ان میں سے ایک کا نام خبیبؓ تھااور دوسرے کا زید۔خبیبؓ کاخریدارا پنے باپ کا بدلہ لینے کے لئے جسے خبیبؓ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا خبیب کوتل کرنا جا ہتا تھا۔ایک دن خبیب ؓ نے اپنی ضرورت کے لئے اُسترا ما نگا۔اُسترا خبیب ؓ کے ہاتھ میں تھا کہ گھر والوں کا ایک بچہ کھیلتے ہوئے اُس کے پاس چلا گیا۔خبیب ؓ نے اِس کواُ ٹھا کراپنی ران پر بیٹھالیا۔ بیچے کی ماں نے جب بیردیکھا تو دہشت ز دہ ہوگئی اوراُ سے یقین ہو گیا کہاب خبیبؓ بیجے کوتل کر دے گا کیونکہ وہ خبیبؓ کو چند دنوں میں قتل کرنے والے تھے۔اُس وقت اُسترا اُس کے ہاتھ میں تھا اور بچہاُس کے اتنا قریب تھا کہ وہ

اُ سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔خبیبؓ نے اُس کے چہرے سے پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا کہ کیا تم خیال کرتی ہو کہ میں تمہارے بیجے کوتل کر دونگا؟ پیرخیال بھی دل میں نہ لاؤ میں ایسا بُر افعل نہیں کرسکتا ۔مسلمان دھوکا با زنہیں ہوتے ۔ و ہعورت خبیبؓ کے اِس دیانتدارانہاور صحیح طریق عمل سے بہت متأثر ہوئی۔ اِس بات کواُس نے ہمیشہ یا در کھا اور ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب ؓ سا قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ آخر کارمکہ والے خبیب میں کھے میدان میں لے گئے تا اُس کوتل كر كے جشن منائيں۔ جب اُن كے قبل كا وقت آن پہنچا تو خبيب ؓ نے كہا كہ مجھے دوركعت نماز یڑھ لینے دو۔قریش نے اُن کی پیربات مان لی اور خبیب ؓ نے سب کے سامنے اِس دنیا میں آخری باراینے اللہ کی عبادت کی ۔ جب وہ نمازختم کر چکے تو اُنہوں نے کہا کہ میں اپنی نماز جاری رکھنا جا ہتا تھا مگراس خیال سے ختم کر دی ہے کہ کہیں تم پیہ نہ مجھو کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں۔ پھرآ رام سے اپناسر قاتل کے سامنے رکھ دیا اور ایسا کرتے ہوئے بیا شعار پڑھے: وَلَسُتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيّ جَنب كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَّشَأْ يُبَارِكُ عَلَى اَوصَال شِلُو مُمَزَّع ٢٢] یعنی جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جار ہا ہوں تو مجھے پر واہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل ہوکر گروں۔ بیسب کچھ خدا کے لئے ہے۔اورا گرمیرا خدا چاہے گا تو میرےجسم کے پارہ پار ڈکٹڑوں پر ایرکات نازل فرمائے گا۔

خبیب ؓ نے ابھی بیشعرختم نہ کیے تھے کہ جلا دکی تلواراُن کی گردن پر پڑی اوراُن کا سرخاک پر آگرا۔ جولوگ بیجشن منانے کے لئے جمع ہوئے تھےاُن میں ایک شخص سعید بن عامر بھی تھا جو بعد میں مسلمان ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی خبیب ؓ کے تل کا ذکر سعید کے سامنے ہوتا تو اس کوغش آجا یا کرتا۔ ساکے

دوسرا قیدی زید بھی قتل کرنے کے لئے باہر لے جایا گیا۔ اِس تماشہ کو دیکھنے والوں میں ابوسفیان رئیس مکہ بھی تھا۔ وہ زید کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا تم پند نہیں کرتے کہ محمہ تہماری جگہ پر ہوا ورتم اپنے گھر میں آ رام سے بیٹھے ہو؟ زیڈنے بڑے غصہ سے جواب دیا کہ ابوسفیان! تم کیا کہتے ہو؟ خداکی قتم! میرے لئے مرنا اِس سے بہتر ہے کہ آنخضرت اللہ کے ابوسفیان! تم کیا کہتے ہو؟ خداکی قتم! میرے لئے مرنا اِس سے بہتر ہے کہ آنخضرت اللہ کے ایک میرے لئے مرنا اِس سے بہتر ہے کہ آنخضرت اللہ کیا گھ

پاؤں کومدینہ کی گلیوں میں ایک کا ٹابھی چھے جائے۔ اِس فدائیت سے ابوسفیان متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکا اوراُ س نے حیرت سے زید کی طرف دیکھا اور فوراُ ہی دبی زبان میں کہا کہ خدا گواہ ہے کہ جس طرح محمد کے ساتھ محمد کے ساتھ محمد کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور شخص کسی سے محت کرتا ہو۔ ۲ کیلے

## • > حفاظِ قرآن کے ل کا حادثہ آن کے ل کا حادثہ آئے گی کا حادثہ انتخاب اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے

اِس دھوکا بازی سے حرام کی تی الکرنے کے بعد قبیلہ کے سرداروں نے اہلِ قبیلہ کو جوش دلایا کہ باقی جماعت معلمین پرجھی حملہ کریں۔ مگر قبیلہ والوں نے کہا کہ ہمارے رئیس ابو براء نے ضامن بننا منظور کیا ہے ہم اِس جماعت پرحملہ ہیں کر سکتے۔ اس پر قبیلہ کے سرداروں نے اُن دو قبیلوں کی مدد کے ساتھ جو مسلمان معلمین کولانے کے لئے گئے تھے، جماعت معلمین پرحملہ کردیا۔ اُن کا یہ کہنا کہ ہم وعظ کرنے اور اِسلام سکھانے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے بالکل کارگر نہ ہوااور کفار نے مسلمانوں کوئل کرنا شروع کردیا۔ آخر تین آدمیوں کے بوا باقی سب شہید ہوگئے۔ اس جماعت میں سے ایک آدمی کنگڑا تھا اور لڑائی ہونے سے پہلے پہاڑی پر چڑھ گیا تھا اور دو

اُونٹ چرانے جنگل کو گئے ہوئے تھے۔ والیسی پر اُنہوں نے دیکھا کہاُن کے چھیاسٹھ ساتھی میدان میں مرے پڑے ہیں ۔ دونوں نے آلیں میںمشورہ کیا۔ایک نے کہا کہ ہمیں جا ہیے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اِس حا د ثہ کی اطلاع دیں۔ دسرے نے کہا جہاں ہماری جماعت کا سردار جے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہمارا امیرمقرر کیا تھاقتل کیا گیا ہے میں اُس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا ۔ بیہ کہتے ہوئے وہ تن تنہا کقّا ریرحملہ آور ہوااورلڑتا ہوا مارا گیا۔ دوسرے کو گرفتار کرلیا گیا مگر بعد میں ایک قتم کی بناء پر جوقبیلہ کے ایک سر دار نے کھائی تھی وہ چھوڑ دیا گیا قتل ہونے والوں میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے جوحضرت ابوبکڑ کے آزا د کر دہ غلام تھے۔اُن کا قاتل ایک شخص جبار بن سلمی تھاجو بعد میںمسلمان ہو گیا۔ جبار کہا کرتا تھا کہ عامر کافٹل ہی میر ہےمسلمان ہونے کا موجب ہوا تھا۔ جبار کہتا ہے کہ جب میں جبار کوفٹل کرنے لگا تو میں نے عامر کو پیر کہتے سنا فُنے ُ تُ وَاللَّهِ خدا کی شم! میں نے اپنی مرا دکو پالیا۔اس کے بعد میں نے ایک شخص سے یو چھا۔ جب مسلمان کوموت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ الیمی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اُس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اللہ کی راہ میں موت کو نعمت اور فتح سمجھتا ہے۔جبار پر اِس جواب کا ایسااثر ہوا کہ اُس نے اِسلام کا با قاعدہ مطالعہ شروع کردیااور با لآخرمسلمان ہو گیا۔ ۲ کی ان دواندو ہناک واقعات کی خبرجس میں قریاً • ۸مسلمان ایک شرارت آمیز سازش کے نتیج میں شہید ہو گئے تھے فوراً مدینہ پہنچ گئی۔مقتولین کوئی معمولی آ دمی نہ تھے بلکہ حفّا ظِ قر آ ن تھے۔ وہ کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، نہ اُنہوں نے کسی کو دُکھ دیا تھا۔ وہ کسی جنگ میں بھی شریک نہیں تھے بلکہ اللّٰداور مذہب کا حجوٹا واسطہ دیکر وہ دھو کے سے دشمن کے تصرف میں دے دیئے گئے تھے۔ اِن واقعات سے ہلا شک وشبہ ثابت ہوتا ہے کہ کفّا رکو اِسلام سے سخت دشمنی تھی ۔اس کے بالتقابل اِسلام کے حق میں مسلمانوں کا جوش بھی نہایت گہرااور یا کدارتھا۔ بر مصطلق جنگِ اُحد کے بعد ملّه میں شخت قحط پڑا۔ ملّه والوں کو جو دشمنی نبی کریم غرز وہ بنی مصطلق میں میں میں اسلامیہ 💆 صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے تھی اور جو تد ابیروہ آ پ کے برخلا ف لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی ملک بھر میں کررہے تھے، بالکل نظرانداز کر کے آنخضرت علیہ نے اِس سخت مصیبت کے وقت میں مکتہ کے غرباء کی امداد کے لئے ایک رقم جمع کی ،مگر اِس خیرخوا ہی

کابھی اہلِ مکہ پر پچھاٹر نہ ہوااوراُن کی دشمنی میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ وہ دشمنی میں اور بھی ہڑھ گئے۔ایسے قبائل بھی جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے دشمن بن گئے۔ اِن قبائل میں سے ایک قبیلہ بنی مصطلق تھا۔اُن کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ اچھے تھے مگراب اُنہوں نے مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاری شروع کردی۔ جب آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کواُن کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لئے پچھ آدمی جھچے۔ جنہوں نے واپس آکر اُن اطلاعات کی تصدیق کی ۔ اِس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خود جا کراس نے حملہ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ آپ نے ایک فوج تیار کی اور اُسے لے کر ہومصطلق کی طرف گئے۔ جب مسلمانوں کی فوج کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ دشمن جنگہ ہوئی اور جیکھٹوں کے اندر دشمن کوشکست ہوئی اور جنگہوں نے انکار کیا۔ اِس پر جنگ ہوئی اور جنگہئوں کے اندر دشمن کوشکست ہوئی۔

سے بڑھائی ہےاورتمہارے نیک سلوک سے اُن کے سر پھر گئے ہیں اور بیدون بدن تمہارے سریر چڑھتے جاتے ہیں ۔قریب تھا کہ اِس تقریر کا وہی اثر ہوا ہوتا جوعبداللہ جا ہتا تھا اور جھگڑا شدت پکڑ جا تا مگراییا نہ ہوا۔عبداللہ نے اپنی شرانگیزتقر پر کا انداز ہ لگانے میں غلطی کی تھی اور پیہ سمجھتے ہوئے کہ انصار پراس کا اثر ہو گیا ہے، اُس نے یہاں تک کہد دیا کہ ہم مدینہ میں واپس پہنچ لیں پھر جومعز زمرین انسان ہے وہ ذلیل ترین انسان کو باہر نکال دےگا ۔معز زمرین انسان ے اُس کی مرادوہ خود تھااورار ذل ترین ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم (نَسعُونُهُ بِاللّٰہِ مِنُ ذٰلِکَ)۔ جونہی یہ بات اُس کے منہ سے نکلی مؤ منوں پر اُس کی حقیقت کھل گئی اورانہوں نے کہا کہ بیہ عمولی بات نہیں بلکہ بیہ شیطان کا قول ہے جوہمیں گمراہ کرنے آیا ہے۔ایک جوان آ دمی اُٹھا اور اپنے چیا کے ذریعے اُس نے بیخبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اُس کے دوستوں کو بلایا اور یو حیصا کیا بات ہوئی ہے؟ عبداللہ نے اوراس کے دوستوں نے بالکل انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بیہ واقعہ جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے ہوا ہی نہیں ۔آپ نے بچھ نہ کہا <sup>لی</sup>کن تھی بات بھیلنی شروع ہوگئی۔ *پچھ عرصہ کے بعدعب*داللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ نے بھی بیہ بات سنی ۔ وہ فوراً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا۔اےاللہ کے نبی! میرے باپ نے آپ کی ہتک کی ہے اُس کی سزاموت ہےا گرآپ یمی فیصله کریں تو میں پیند کرتا ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے باپ کوتل کروں ۔اگر آپ کسی اورکو حکم دیں گے اور میرا باپ اُ س کے ہاتھوں مارا جائے گا تو ہوسکتا ہے کہ میں اُ س آ دمی کو قتل کر کےاپنے باپ کا بدلہلوں اوراس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لےلوں ۔مگرآ مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا۔میرا ہرگز ارا دہنہیں میں تمہارے والد کے ساتھ نرمی اورمہر بانی کا سلوک کروں گا۔ جبعبداللہ نے اپنے باپ کی بیوفائی اور درشت کلامی کا آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی نرمی اورمہر بانی سے مقابلہ کیا تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا اور اپنے باپ کے خلا ف اُس کا غصہ بھی اُسی نسبت سے ترقی کر گیا۔ جبلشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے آ گے بڑھ کراینے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا میں تم کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گاتا وفتیکہ تم وہ الفاظ واپس نہ لےلوجوتم نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے خلاف استعال کئے ہیں۔جس

منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ خدا کا نبی ذکیل ہے اورتم معزز ہواً سی منہ سے تم کو یہ بات کہنی ہوگی کہ خدا کا نبی معزز ہے اورتم ذکیل ہو۔ جب تک تم یہ نہ کہو میں تمہیں ہرگز آ گے نہ جانے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول حیران اور خوفز دہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے بیٹے! میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، محمد معزز ہے اور میں ذکیل ہوں۔ نو جوان عبداللہ نے اس پراپنے باپ کوچھوڑ دیا۔ کے کے

## مدینه پرسارےعرب کی چڑھائی

غزوه خندق اسے پہلے یہود کے دوقبیلوں کا ذکر کیا جاچکا ہے جولڑائی، فساد، تل اور قل غزو مختدق ب رنے کے منصوبوں کی وجہ سے مدینہ سے جلاوطن کر دیئے گئے تھے۔ان میں سے بنونضیر کا کیچھ حصہ تو شام کی طرف ہجرت کر گیا تھا اور کچھ حصہ مدینہ سے شال کی طرف خیبر نا می ایک شهر کی طرف هجرت کر گیا تھا۔خیبرعرب میں یہود کا ایک بہت بڑا مرکز تھااورایک ۔ قلعہ بندشہرتھا۔ یہاں جا کر بنونضیر نے مسلمانوں کے خلاف عربوں میں جوش پھیلا نا شروع کیا۔ مكه والے توپیلے ہی مخالف تھے،کسی مزید انگیخت کے مختاج نہ تھے۔اسی طرح غطفان نا می نجد کا قبیلہ جوعرب کے قبیلوں میں بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا وہ بھی مکہ والوں کی دوستی میں اِسلام کی دشمنی پر آ مادہ رہتا تھا۔اب یہود نے قریش اور غطفان کو جوش دلانے کے علاوہ بنوسلیم اور بنواسد دواً ورز بر دست قبیلوں کوبھی مسلمانوں کے خلا ف اُ کسانا شروع کیا اوراسی طرح بنوسعد نا می قبیلہ جو یہود کا حلیف تھا اُس کوبھی کفا رِ مکہ کا ساتھ دینے کے لئے تیار کیا۔ایک کمبی تیار ی کے بعدعرب کے تمام زبر دست قبائل کے ایک اتحادِ عام کی بنیا در کھ دی گئی جس میں مکہ کے لوگ بھی شامل تھے۔ مکہ کے اِردگر د کے قبائل بھی تھے اور نجد اور مدینہ سے شال کی طرف کے علاقوں کے قبائل بھی شامل تھے اور یہود بھی شامل تھے۔ اِن سب قبائل نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے ایک زبردست کشکر تیار کیا۔ یہ ماہ شوال ۵ ججری آخر فروری و مارچ ۲۲۷ء کا واقعہ ہے۔ ^ کیلے مختلف مؤرخوں نے اس شکر کا انداز ہ دس ہزار سے چوہیں ہزار تک لگایا ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ تمام عرب کے اجتماع کا نتیجہ صرف دس ہزار سیاہی نہیں ہوسکتا یقیناً چوہیں ہزار والا

اندازہ زیادہ سیجے ہے اور اگر اور کچھنہیں تو پیلشکراٹھارہ بیس ہزار کا تو ضرور ہوگا۔ مدینہ ایک معمولی قصبہ تھا اِس قصبہ کے خلاف سارے عرب کی چڑھائی کوئی معمولی نہیں تھی۔ مدینہ کے مرد جمع کر کے (جن میں بوڑ ھے، جوان اور بیج بھی شامل ہوں ) صرف تین ہزار آ دمی نکل سکتے تھےاس کے برخلاف دشمن کی فوج بیں اور چوبیں ہزار کے درمیان تھی اور پھروہ سب کے س فو جی آ دمی تھے۔ جوان اورلڑنے کے قابل تھے۔ کیونکہ جب شہر میں رہ کرحفاظت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں بیچے اور بوڑ ھے بھی شامل ہو جاتے ہیں ۔مگر جب دُور دراز مقام پر<sup>اشک</sup>ر چڑھائی کر کے جاتا ہے تو اُس میں صرف جوان اورمضبوط آ دمی ہوتے ہیں ۔ پس پیر بات یقینی ہے کہ کفّا رکےلشکر میں ہیں ہزاریا تجیس ہزارجتنے بھی آ دمی تھےوہ سب کےسب مضبوط، جوان اور تجربہ کارسیاہی تھے۔لیکن مدینہ کےکل مردوں کی تعدا دبچوں اورایا پچوں کو ملا کر بمشکل تین ہزار ہوتی تھی ۔ ظاہر ہے کہان امور کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر مدینہ کےلشکر کی تعدا دتین ہزار سمجھی جائے تو دشمن کی تعدا د جالیس ہزار مجھنی جا ہے اورا گر دشمن کےلشکر کی تعدا دہیں ہزار مجھی جائے تو مدینہ کے سیا ہیوں کی تعدا دصرف ڈیڑھ ہزار فرض کرنی جا ہے ۔ جب اِس کشکر کے جمع ہونے اورحمله کی تیار یوں کی خبررسول کریم صلی الله علیه وسلم کو پینجی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشور ہ کیا کہاس موقع پر کیا کرنا چاہئے ۔صحابہ میں سلمانؓ فارسی سے جوسب سے پہلے فارسی مسلمان تھے دریا فت فرمایا کتمهارے ملک میں ایسے موقع برکیا کیا کرتے ہیں؟ تو اُنہوں نے کہا یا رَسُولَ اللّٰه! جب شہر بے حفاظت ہواور سیا ہی تھوڑ ہے ہوں تو ہمارے ملک کے لوگ خندق کھود کر اُس کے ا ندر محصور ہو جایا کرتے ہیں ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُن کی بیہ تجویز پیند فر مائی ۔ مدینہ کے ایک طرف ٹیلے تھے دوسری طرف ایسے محلے تھے جن کے مکانات ایک دوسرے سے پیوستہ تھے اور دشمن صرف چند گلیوں میں سے ہو کر آ سکتا تھا۔ تیسری طرف کچھ مکا نات تھے اور کچھ باغات اور کچھ فاصلہ پریہودی قبیلہ ہنوقریظہ کے قلعے تھے۔ بیقبیلہ چونکہمسلمانوں سے اتحاد کا معامده کرچکا تھااِس لیے بیسمت بھی محفوظ سمجھ لی گئی تھی ۔ چوتھی طرف کھلا میدان تھااوراس طرف سے زیادہ خطرہ ہوسکتا تھا۔ رسول اللہ علیہ کے فیصلہ کیا کہ اِس تھلے میدان کی طرف خندق بنا دی جائے تا کہ دشمن اچا نک شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ چنا نچہ آپ نے دس دس گز کا حصہ کھو لئے

کیلئے دس دس آ دمیوں کے سیر د کر دیا اور اس طرح قریباً ایک میل کمبی خندق کھدوائی۔ جب خندق کھودی جار ہی تھی تو زمین میں ہے ایک ایسا پھر نکلا جوکسی طرح لوگوں ہے ٹو ٹمانہیں تھا۔ صحابۃؓ نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کو اِس بات کی خبر دی تو آپ و ہاں خو دتشریف لے گئے ۔ اینے ہاتھ میں کدال پکڑا اور زور سے اُس پقریر مارا۔ کدال کے پڑنے سے اس پقر میں ے روشی نکلی اور آپ نے فر مایا۔ اَللّٰهُ اَکۡبَـرُ۔ پھر دوبارہ آپ نے کدال مارا تو پھر روشنی نکلی پھرآ پ نے فرمایا۔ اَللّٰہُ اَکُبَوُ ۔ پھرآ پ نے تیسری دفعہ کدال مارااور پھر پھر سے روشیٰ نکلی اور ساتھ ہی پچھرٹوٹ گیا۔اس موقع پر پھرآپ نے فرمایا۔ اَللّٰهُ اَکۡبَوُ ۔صحابہؓ نے آپ سے یو چھا۔ يَا رَسُولَ اللّه! آپ نے تین دفعہ اَللّٰهُ اَتُجَبُرُ کیوں فر مایا؟ آپ نے فر مایا پھر پر کدال پڑنے سے تین دفعہ جوروشی نکلی تو تینوں دفعہ خدا نے مجھے اسلام کی آئندہ تر قیات کا نقشہ دکھایا۔ پہلی د فعہ کی روشنی میں مملکت قیصر کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اُس کی تنجیاں مجھے دی گئیں ، دوسری دفعہ کی روشنی میں مدائن کےسفیدمحلات مجھے دکھائے گئے اورمملکت فارس کی تنجیاں مجھے دی گئیں، تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعاء کے دروا زے مجھے دکھائے گئے اورمملکت یمن کی تنجیاں مجھے دی گئیں ۔ 9 کلے پس تم خدا کے وعدوں پریقین رکھور ثمن تمہارا کچھ ہیں بگاڑ سکتا۔ بیتھوڑ ہے ہے آ دمی اتنی کمبی خندق فوجی اصول کے مطابق تو نہیں کھود سکتے تھے۔ پس یہ خندق ا تنا ہی فائدہ دے سکتی تھی کہ رحمن ا جانک اندر نہ گھس آئے ور نہ اس خندق سے یار ہونا دشمٰن کیلئے ناممکن نہیں تھا۔ چنا نچہ آئندہ جو واقعات بیان ہوں گے اُن سے ایسا ہی ثابت ہو تا ہے کہ دیثمن نے بھی مدینہ کے حالات کو مدنظر رکھ کر اُسی طرف سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ دشمن کالشکر جراراسی طرف سے مدینہ میں داخل ہونے کیلئے آ گے بڑھا۔رسول کریم علیلیہ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی کچھلوگوں کوشہر کے دوسر بے حصوں کی حفاظت کیلئے مقرر کر دیا اور بقیہ آ دمیوں کوساتھ لے کر جو ہارہ سُو کے قریب تھے خندق کی حفاظت کیلئے تشریف لے گئے ۔ غروہ خندق کے وقت إسلامی اسموقع پرمسلمانوں کے لئکری تعداد کے بارہ میں مؤرفین میں سخت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں اللہ میں سخت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں الشکر کی اصل تعداد تین ہزار کھی ہے بعض نے اسکر کی تعداد تین ہزار کھی ہے بعض نے

بارہ تیرہ سَو اوربعض نے سات سَو ۔ بیا تنا بڑا اختلاف ہے کہاس کی تاُ ویل بظاہرمشکل معلوم ہوتی ہے اور مؤرخین اسے حل نہیں کر سکے لیکن میں نے اس کی حقیقت کو پالیا ہے اور وہ بیا کہ تینوں قتم کی روایتیں درست ہیں۔ یہ بتایا جاچکا ہے کہ جنگ اُ حد میں منافقین کے واپس آ جانے کے بعدمسلمانوں کالشکرصرف سات سُوا فرا دیرمشمل تھا۔ جنگ احزاب اس کےصرف دوسال کے بعد ہوئی ہےا وراس عرصہ میں کوئی بڑا قبیلہ اِسلام لا کرمدینہ میں آ کرنہیں بسا ہیں سات سُو آ دمیوں کا یکدم تین ہزار ہو جانا قرین قیاس نہیں ۔ دوسری طرف پیامربھی قرین قیاس نہیں کہ اُ حد کے دوسال بعد تک باوجود اِسلام کی ترقی کے قابلِ جنگ مسلمان اتنے ہی رہے جتنے اُحد کے وقت تھے۔ پس اِن دونوں تنقیدوں کے بعدوہ روایت ہی درست معلوم ہوتی ہے کہ لڑنے کے قابل مسلمان جنگ احزاب کے وقت کوئی بارہ سُو تھے۔اب رہایہ سوال کہ پھرکسی نے تین ہزار اورکسی نے سات سَو کیوں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب پیہ ہے کہ بیہ دوروا بیتیں الگ الگ حالتوں اورنظریوں کے ماتحت بیان کی گئی ہیں ۔ جنگ احزاب کے تین جھے تھے ایک حصہ اس کا وہ تھا جب ابھی دشمن مدینہ کے سامنے نہ آیا تھا اور خندق کھودی جار ہی تھی ۔اس کا م میں کم سے کم مٹی ڈھونے کی خدمت بیج بھی کر سکتے تھےاورلعض عور تیں بھی اس کا م میں مد د دے سکتی تھیں ۔ پس جب تک خندق کھود نے کا کام رہا مسلمان لشکر کی تعداد تین ہزارتھی مگر اِس میں بیچ بھی شامل تھے اور صحابیہ عور توں کے جوش کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اِس تعداد میں کچھ عور تیں بھی شامل ہوں گی جو خندق کھود نے کا کا م تو نہیں کرتی ہوں گی مگراو پر کے کا موں میں حصہ لیتی ہوں گی۔ یہ میرا خیال ہی نہیں تاریخ سے بھی میرے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ کھا ہے جب خندق کھود نے کا وقت آیا سب لڑ کے بھی جمع کر لئے گئے اور تمام مردخواہ بڑے تھے خواہ بیے ، خندق کھود نے یا اُس میں مدد دینے کا کام کرتے تھے، پھر جب دشمن آگیااورلڑائی شروع ہوئی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اُن تمام لڑکوں کو جو پندرہ سال سے چھوٹی عمر کے تھے چلے جانے کا تکم دیااور جو پندره سال کے ہو چکے تھے،اُنہیں اجازت دی کہخوا ہٹھریں خواہ چلے جائیں۔ \* 环 اِس روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ خندق کھود نے کے وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور جنگ کے وفت کم ہوگئی کیونکہ نابالغوں کو واپس چلے جانے کا تھم دے دیا گیا تھا۔ پس جن

روا یتوں میں تین ہزار کا ذکر آیا ہے وہ خندق کھود نے کے وقت کی تعداد بتاتی ہیں جس میں چھوٹے بیچ بھی شامل تھے۔اورجیسا کہ میں نے دوسری جنگوں پر قیاس کر کے نتیجہ نکالا ہے کچھ عور تیں بھی تھیں ۔لیکن بارہ سوکی تعداداُس وقت کی ہے جب جنگ شروع ہوگئی اور صرف بالغ مردرہ گئے۔

اب رہاں پیسوال کہ تیسری روایت جوسات سُو سیاہی بتاتی ہے کیاوہ بھی درست ہے؟ تو اِس کا جواب بیہ ہے کہ بیرروایت ابن اٹلحق مؤرخ نے بیان کی ہے جو بہت معتبر مؤرخ ہے اور ا بن حزم جیسے زبر دست عالم نے اِس کی بڑے زور سے تصدیق کی ہے۔ پس اس کے بارہ میں بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔اوراس کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ تاریخ کی مزید چھان بین سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جنگ کے دوران میں بنوقریظہ کفّار کے کشکر سے مل گئے اور اُنہوں نے بیارادہ کیا کہ مدینہ برا جا نک حملہ کر دیں اور اُن کی نیتوں کا راز فاش ہو گیا تو رسول کریم صلی اللّه علیه وسلم نے مدینه کی اس جہت کی حفاظت بھی ضروری سمجھی جس سمت بنوقریظہ تھے اور جو ست پہلے اس خیال سے بے حفاظت حچیوڑ دی گئی تھی کہ بنوقر بظہ ہمارے اتحادی ہیں یہ دشمن کو اِس طرف سے نہ آنے دیں گے۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنوقریظہ کے غدر کا حال معلوم ہوا تو چونکہ مستورات بنوقریظہ کے اعتبار براس علاقہ میں رکھی گئی تھیں جدھر بنوقریظہ کے قلعے تھےاوروہ بغیرحفاظت تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اُن کی حفاظت ضرور ی تستجھی اور دولشکرمسلمانوں کے تیار کر کےعورتوں کے تھہر نے کے دونوں حصوں پرمقررفر مائے۔ مسلمہ ابن اسلام کو دوسَوصحا بہ دے کرایک جگہ مقرر کیا اور زید بن حارثۂ کوتین سَوصحا بہ دے کر دوسری جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے رہا کریں تا معلوم ہوتا رہے کہعورتیں محفوظ ہیں۔ اِس روایت سے ہماری پیمشکل کہ سات سَو سیاہی جنگ خندق میں ابن اسحاق نے کیوں بتائے ہیں حل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بارہ سَو سیا ہیوں میں سے جب یا نجے سَو سیا ہی عور توں کی حفاظت کے لئے بھجوا دیئے گئے توبارہ سَو کالشکر صرف سات سَورہ گیااوراس طرح جنگ خندق کے سیامیوں کی تعداد کے متعلق جوشد بدا ختلا ف تاریخوں میں پایا جا تاہے وہ حل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ اس خطرنا کہ مصیبت کے وقت خندق کی حفاظت کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف سات سَو آ دمی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے خندق کھودی تھی لکین پھر بھی اسنے بڑے لئکر کو خندق کے پارسے رو کنا بھی اسنے تھوڑے آ دمیوں کے لئے ناممکن تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھر وسہ پر یہ قلیل لشکر ایمان اور یقین کے ساتھ خندق کے پیچھے دشمن کے جرار لشکر کا انتظار کرنے لگا اور عورتیں اور بچ دوالگ الگ جگہوں پراکٹھے کر دیئے گئے۔ کشمن جب خندق تک پہنچا تو چونکہ یہ عرب کے لئے ایک باکل نئی بات تھی اور اس قسم کی لڑائی کے دئرق تک پہنچا تو چونکہ یہ عرب کے لئے ایک بالکل نئی بات تھی اور اس قسم کی لڑائی کے تد بیریں سوچنے لگے۔

تد بیریں سوچنے لگے۔

بنوقر یظه کی غداری چونکه مدینه کاایک کافی حصه خندق سے محفوظ تھا اور دوسری طرف بنوقر یظه کی غداری نے کچھ بہاڑی ٹیلے، کچھ پختہ مکانات اور کچھ باغات وغیرہ تھے،اس لئے فوج کیدم حملہ نہیں کرسکتی تھی۔ پس اُنہوں نے مشورہ کر کے بیر نجویز کی کہ کسی طرح یہود کا تیسرا قبیلہ جوابھی مدینہ میں باقی تھا اور جس کا نام بنوقریظہ تھا اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور اس ذر بعہ سے مدینہ تک پہنچنے کا راستہ کھولا جائے۔ چنانچہ مشورہ کے بعد حیی ابن اخطب جوجلا وطن کر دہ بنونضير کا سر دارتھاا ورجس کی ریشه د وانیوں کی وجہ سے سا راعر ب اکٹھا ہوکر مدینہ پرحمله آ ور ہوا تھا اُسے کفّا رکی فوج کے کما نڈرا بوسفیان نے اس بات پرمقرر کیا کہ جس طرح بھی ہو بنوقریظہ کو ا پنے ساتھ شامل کرو، چنانچہ جی ابن اخطب یہودیوں کے قلعوں کی طرف گیا اور اُس نے بنوقر یظہ کے سر داروں سے ملنا جا ہا۔ پہلے تو اُنہوں نے ملنے سے انکار کیالیکن جباُس نے اُن کوسمجھا یا کہ اِس وفت سا راعرب مسلما نو ل کو تباہ کرنے کے لئے آیا ہےاور بیستی سا رےعرب کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کرسکتی اِس وقت جولشکرمسلما نو ں کے مقابل پر کھڑا ہے اُس کولشکر نہیں کہنا جا ہے بلکہ ایک ٹھاٹھیں مار نے والاسمندر کہنا جا ہے تو اِن باتوں سے اُس نے ہنوقر یظہ کوآ خر غداری اور معاہدہ شکنی پر آ مادہ کر دیا اور پیہ فیصلہ ہوا کہ کفّا رکالشکر سامنے کی طرف سے خندق یار ہونے کی کوشش کرے اور جب وہ خندق یار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بنوقریظہ مدینہ کی دوسری طرف سے مدینہ کے اُس حصہ پر حملہ کر دیں گے جہاں عورتیں اور بچے

ہیں جو بنوقریظہ پراعتبار کر کے بغیر حفاظت کے چھوڑ دیئے گئے تھےاوراس طرح مسلمانوں کر مقابله کی طافت بالکل کچلی جائے گی اورایک ہی دم میں مسلمان مرد،عورتیں اور بچے سب مار دیئے جائیں گے۔ پیقینی بات ہے کہا گر اِس تدبیر میں تھوڑی بہت کا میا بی بھی کفا رکو ہو جاتی تو مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ حفاظت کی ہاقی نہیں رہتی تھی۔ بنوقریظہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور ا گروہ کھلی جنگ میں شامل نہ بھی ہوتے تب بھی مسلمان بیا مید کرتے تھے کہاُن کی طرف سے ہو کر مدینه پرکوئی حملهٔ ہیں کر سکے گا۔اسی وجہ ہے اُن کی طرف کا حصہ بالکل غیرمحفوظ حجھوڑ دیا گیا تھا۔ بنوقریظہ اور کفّا ر نے بھی اس صورت حالات کا جائز ہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جب بنوقر یظه کفّا ر کے ساتھ مل گئے تو وہ کھلے بندوں کفّا رکی مدد نہ کریں تا ایبا نہ ہو کہ مسلمان مدینہ کی اُس طرف کی حفاظت کا بھی کوئی سا مان کرلیں جو بنوقویظہ کے علاقہ کے ساتھ ملتی تھی۔ بیہ تدبیر نہایت ہی خطرنا کتھی ۔مسلمانو ں کو غافل رکھتے ہوئے کسی ایسے وقت میں بنوقریظہ کا دشمن کے ساتھ جا ملنا جبکہ اسلامی فوج پر کفّا رکی فوج کا زبر دست دھاوا ہور ہاہو مدینہ کی اس طرف کی حفاظت کوجس طرف بنوقریظہ کے قلعے واقعہ تھے بالکل ناممکن بنا دیتا تھا۔ دوطرف سے مسلمانوں یر حملہ کر سکنے کاامکان پیدا ہو جانے کے بعد مکہ کےلشکرنے خندق پرحملہ شروع کیا۔ پہلے چند دن تو اُن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ خندق سے کس طرح گزریں ،لیکن دو جار دن کے بعد اُنہوں نے بیہ تدبیر نکالی کہ تیرا ندازاونچی جگہوں پر کھڑے ہوکراُن مسلمان دستوں پر تیرا ندازی شروع کر دیتے تھے جو خندق کی حفاظت کے لئے خندق کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر بٹھائے گئے تھے۔ جب تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے مسلمان پیچھے مٹنے پر مجبور ہو جاتے تو اعلیٰ درجہ کے گھوڑ سوار خندق کو بھاندنے کی کوشش کرتے ۔ خیال کیا گیا تھا کہ اِس قتم کے متواتر حملوں کے نتیجہ میں کوئی نہ کوئی جگہ الیی نکل آئے گی کہ جہاں سے پیدل فوج زیادہ تعدا د میں خندق یار ہو سکے گی۔ یہ حملے اتنی کثرت کے ساتھ کئے جاتے تھے اور اِس طرح متواتر کئے جاتے تھے کہ بعض د فعہ مسلمانوں کوسانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حملہ اتنا شدید ہوگیا کہمسلمانوں کی بعض نمازیں وقت پرادا نہ ہوسکیں جس کا رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کو ا تناصد مہ ہوا کہ آپ نے فر مایا خدا کقّا رکوسز ادے اُنہوں نے ہماری نمازیں ضائع کیں۔ <sup>۲۸ ک</sup>ے

گو میں نے یہ واقعہ دشمنوں کے حملوں کی شدت ظاہر کرنے کیلئے بیان کیا ہے، کیکن اس ہے محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كے اخلاق پرايك بہت بڑى روشنى برٌ تى ہے اورمعلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز آپ کے لئے خدا تعالی کی عبادت تھی جبکہ دشمن جاروں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا۔ جبکہ مدینہ کے مرد تو الگ رہے اُن عورتوں اور بچوں کی جانیں بھی خطرہ میں تھیں ۔ جب ہر وقت مدینہ کے لوگوں کا دل دھڑک رہا تھا کہ دشمن کسی طرف سے مدینہ کے اندر داخل نہ ہو جائے اُس وفت بھی محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اپنے وقت پرعمد گی کے ساتھ ادا ہو جائے ۔مسلمانوں کی عبادت یہود یوں اور عیسا ئیوں اور ہندوؤں کی طرح ہفتہ میں کسی ایک دن نہیں ہوا کرتی بلکہ مسلمانوں کی عبادت دن رات میں یا پنج دفعہ ہوتی ہے۔ایسے خطرناک وفت میں تو دن میں ا یک د فعہ بھی نمازا داکر ناانسان کے لئے مشکل ہے چہ جائیکہ یانچ وفت اور پھرعمد گی کے ساتھ با جماعت نماز ا دا کی جائے۔ مگر ان خطرناک ایام میں بھی محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ یا نچوں نمازیں اینے وقت پرادا کرتے تھے اور اگرایک دن دشمن کے شدید حملہ کی وجہ ہے آپ ا پنے ربّ کا نام اطمینان اور آرام سے اپنے وقت پر نہ لے سکے تو آپ کوشدید تکلیف پینچی ۔ اُس وفت سامنے سے دشمن حملہ کرر ہا تھا اور پیچھے سے ہنوقریظہ اس بات کی تاک میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے تو بغیرمسلمانوں کے شبہات کو اُبھارنے کے وہ مدینہ کے اندرگھس کر عورتوں اور بچوں کونل کر دیں ۔ چنانچہ ایک دن بنوقر یظہ نے ایک جاسوس بھیجا تا کہ وہ معلوم کرے کہ عورتیں اور بچے اکیلے ہی ہیں یا کافی تعدا دسپا ہیوں کی اُن کی حفاظت کے لئے مقرر ہے۔جس خاص احاطہ میں وہ خاص خاص خاندان جن کو دشمن سے زیا دہ خطرہ تھا جمع کر دیئے گئے تھے اُس کے پاس اُس جاسوس نے آ کر منڈ لا نہ اور چاروں طرف دیکھنا شروع کیا کہ مسلمان سیاہی کہیں اِ ردگر د میں پوشید ہ تو نہیں ہیں ۔ وہ ابھی اسی ٹو ہ میں تھا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے اُسے دیکھ لیا۔ا تفا قاً اُس وفت صرف ایک ہی مسلمان مرد و ہاں موجود تھا اور وہ بھی بیارتھا۔حضرت صفیہؓ نے اُسے کہا کہ بیآ دمی دیر سے عورتوں کے علاقہ میں پھرر ہا ہےاور جانے کا نا منہیں لیتااور جا ورل طرف دیکھتا پھرتا ہے پس یہ یقیناً جاسوس ہے

تم اس کا مقابلہ کرواپیا نہ ہو کہ دشمن پورے حالات معلوم کر کے اِ دھرحملہ کر دے۔ اُس بیار صحابی نے ایسا کرنے ہے ا نکار کر دیا۔ تب حضرت صفیہ ؓ نے خود ایک بڑا بانس لے کراُ س شخص کا مقابلہ کیا اور دوسریعورتوں کی مدد سے اُس کو مار نے میں کا میاب ہوگئیں ۔ <sup>۲۸</sup>۲ آخر تحقیقات ہےمعلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا اور بنوقریظہ کا جاسوس تھا۔تب تو مسلمان اوربھی زیادہ گھبرا گئے اورشمجھے کہا ب مدینہ کی بیطرف بھی محفوظ نہیں ۔مگرسا منے کی طرف سے دمثمن کا اتناز ورتھا کہا ب وہ اس طرف کی حفاظت کا کوئی سا مان نہیں کر سکتے تھے لیکن با وجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کومقدم سمجھا اور جبیبا کہ اُو پر لکھا جاچکا ہے بار ہ سَو سیا ہیوں میں سے یانچے سَو کوعورتوں کی حفاظت کے لئے شہر میں مقرر کر دیا اور خندق کی حفاظت اور اٹھار ہبیں ہزارلشکر کے مقابلہ کے لئے صرف سات سُو سیاہی رہ گئے ۔ اِس حالت میں بعض مسلمان گھبرا کر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كے ياس آئے اور عرض كيا يَا دَمسُوُ لَ اللّه! حالات نہايت خطرنا ك ہو گئے ہیں۔اب بظاہر مدینہ کے بچنے کی کوئی امیدنظر نہیں آتی ،آپ اِس وقت خدا تعالیٰ سے خاص طور پر د عاکریں اور ہمیں بھی کوئی د عاسکھلا ئیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کافضل ہم پر نازل ہو۔آپ نے فر مایاتم لوگ گھبرا وُنہیںتم اللّٰہ تعالیٰ سے بیدعا کروکہ تمہاری کمزوریوں پروہ یردہ ڈالےاورتمہارے دلوں کومضبوط کرےاورگھبراہٹ کو دورفر مائے ۔اور پھرآپ نے خود بھی اس طرح دعا فر مائی۔

اَللَّهُمَّ مُنُولِ الْکِتُوبِ سَوِیُعَ الْحِسَابِ اِهُوْمِ الْاَحُوْابَ اَللَّهُمَّ اهُوْمِهُمُ وَزُلُولُهُمُ الْکُلُو الْکَرُوبِینَ یَامُجِیْبَ الْمُصْطَرِّینَ وَزَلُولُهُمُ الْکُلُو اوراسی طرح بیدعا فرمائی ۔یَا صَویُخ الْمَکُرُوبِینَ یَامُجِیْبَ الْمُصُطَرِّینَ اکْشِفُ هَمِّی وَ عَمِّی وَ حَرُبِی فَانَدَکَ تَوی مَانَوْلَ بِی وَ بِاَصْحَابِی الله! جس الله! جس نے قرآن کریم مجھ پرنازل کیا ہے جو بہت جلدی اپنے بندوں سے صاب لے سکتا ہے بیگروہ جو جع ہوکر آئے ہیں اِن کوشکست دے۔ اے الله! میں پھرعرض کرتا ہوں کہ تو انہیں شکست دے اور بُھیں اِن پی غلبہ دے اور اُن کے ارادوں کو متزلزل کر دے۔ اے در دمندوں کی دعا سننے والے! اے گھبرا ہے میں مبتلا لوگوں کی پچار کا جواب دینے والے! میرے ثم اور میری فکر اور میری گھبرا ہے گوہ ورکر کیونکہ تو اِن مصائب کو جانتا ہے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو در پیش ہیں۔ گھبرا ہے گو دُورکر کیونکہ تو اِن مصائب کو جانتا ہے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو در پیش ہیں۔

## منا فقوں اورمؤ منوں کی حالت کا بیان کمتوی حیث اورائے شہراورا پی کہ توی حیث اورائے شہراورا پی

عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا خیال بھی اُن کے دلوں سے نکل گیا ۔مگر چونکہ اپنی قوم کے سامنے وہ ذلیل بھی نہیں ہونا حاہتے تھے اس لئے اُنہوں نے بہانے بہانے سےلشکر سے فرار کی صورت سوچى ۔ چنانچە قرآن كريم مين آتا ہے۔ و يكشتا ﴿ نُ فَرِيْقُ رِمَّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ اتَ بُسيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وْوَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ انْ يُرِيدُوْنَ إِلَّا خِرَادًا مَهُمُ لِيلًا وَه اُن میں سے رسول کریم علیہ کے پاس آیا اور آپ سے اجازت طلب کی کہ اُنہیں محاذِ جنگ سے بیحصےلوٹ آنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ اُنہوں نے کہا ( اب یہودی بھی مخالف ہو گئے ہیں اوراُس طرف سے مدینہ کے بچاؤ کا کوئی ذریعینہیں )اور ہمارے گھراُس علاقہ کی طرف سے بے حفاظت کھڑے ہیں (پس ہمیں اجازت دیجئے کہ جا کراینے گھروں کی حفاظت کریں )لیکن اُن کا یہ کہنا کہ اُن کے گھر بے حفاظت کھڑے ہیں بالکل غلط ہے۔ وہ بے حفاظت نہیں ہیں ( کیونکہ خدا تعالیٰ مدینہ کی حفاظت کیلئے کھڑا ہے ) وہ تو صرف ڈرکے مارے میدانِ جنگ سے بھا گنا چاہتے ہیں ۔ اُس وقت مسلما نوں کی جو حالت تھی اُس کا نقشہ قر آن کریم نے یوں كينجا ہے۔ اذْ جَاءُو كُمْ يِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ آشِفَلَ مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ و بَكَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَةِ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ا بَتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَاكَ شَدِيدًا - وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّمَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهَ إِلَّا غُرُورًا وَلا قَالَتْ طَّآئِفَةُ يِّنْهُمْ يَا آهَلَ يَتْثُرِبُ لا مُقَامَر لَكُمْ فَارْجِعُوا لِ ١٨٤ يعني يادتو كروجبتم يراشكر چره ك آ گیا تمہارےاویر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی ۔ یعنی نیچے کی طرف سے کفّا راور اُویر کی طرف سے یہود۔ جب کہ نظریں کج ہونے لگ گئیں اور دل اُحچل اُ حچل کر گلے تک آنے لگے اورتم میں سے کئی خدا کی نسبت بدخلنیا ں کرنے لگ گئے۔ اُس وقت مؤمنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا اورمؤ منوں کوسر سے پیرتک ہلا دیا گیا اور یا دکر وجبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا اُنہوں نے کہنا شروع کیا'' اللہ اور اُس کے رسول نے ہم سے

جھوٹے وعدے کئے تھے''اور یا د کرو جب اُن میں سے ایک گروہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اُ نہوں نے مؤ منوں سے بھی جا جا کر کہنا شروع کر دیا کہا بکوئی چوکی یا قلعہ تمہیں بچانہیں سكتا پس يہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور مؤمنوں كى نببت فرماتا ہے۔ وَكُمَّا رُا الْمُؤْمِنُونَ الْآخْرَابِ وَقَالُوا هٰذَامًا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُ هُ إِلَّالِيمَا نَا وَّتَسَلِيمًا - مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبَكُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّنْتَظِرُ ﴿ وَمَا بَكَ لُوا تَبْدِيدٌ ١٠٠ یعنی منافقوں اور کمز ورایمان والوں کے مقابلہ میں مؤمنوں کا بیہ حال تھا کہ جب اُنہوں نے دشمن کا بیاشکر جرار دیکھا تو اُنہوں نے کہا کہاس لشکر کے متعلق تواللّٰداوراس کے رسول نے پہلے سے ہی ہم کوخبر دے چھوڑی تھی ۔اس لشکر کا حملہ تو اللہ اوراس کے رسول کی صدافت کا ثبوت ہےاور بیشکر جراراُن کےایمان کو ہلا نہ سکا۔ بلکہایمان اور طاقت میں مسلمان اور بھی زیادہ ہو گئے ۔مؤمنوں کا نوییہ حال ہے کہ اُنہوں نے اللّٰہ سے جوعہد کیا تھا اُس کو وہ پورےطور پر نبھا رہے ہیں چنانچہ کچھتوا یسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کراینے مقصد کو حاصل کرلیا اور بعض ا پسے ہیں کہ گواُن کو جانیں دینے کا موقع تونہیں ملامگر وہ ہرونت اس بات کی انتظار میں رہتے ہیں کہاُن کوخدا کے رستہ میں جان دینے کا موقع ملے تو وہ جان دے دیں اور شروع دن سے اُنہوں نے خدا تعالیٰ سے جوعہد با ندھا تھا اُس کونبھار ہے ہیں ۔

اسلام میں مردہ لاش کا احرام کے بھاندنے میں کا میاب بھی ہوجاتا تھا، چنانچہ ایک دن کفار کے بعض ہوجاتا تھا، چنانچہ ایک دن کفار کے بعض بڑے بڑے جرنیل خندق بھاند کر دوسری طرف آنے میں کا میاب ہو گئے ۔لیکن مسلمانوں نے ایبا جان تو ڑحملہ کیا کہ سوائے واپس جانے کے اُن کے لئے کوئی چارہ خدرہا۔ چنانچہا س وقت خندق بھاندتے ہوئے کفار کا ایک بہت بڑار کیس نوفل نامی مارا گیا۔ یہ اتنا بڑار کیس تھا کہ کفار نے یہ خیال کیا کہ اگر اس کی لاش کی ہتک ہوئی تو عرب میں ہمارے لئے منہ دکھانے کی کوئی جگہیں رہے گی۔ چنانچہ اُنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینہ دکھانے کی کوئی جگہیں رہے گی۔ چنانچہ اُنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینہ کہا گراہی کی لاش واپس کر دیں تو وہ دس ہزار درہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں۔

اُن لوگوں کا تو خیال بیر تھا کہ شاید جس طرح ہم نے مسلمان رؤساء بلکہ خو درسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے بچا کے ناک اور کان اُحد کی جنگ میں کاٹ دیئے تھے اِسی طرح شاید آج مسلمان ہمارے اس رئیس کے ناک، کان کاٹ کر ہماری قوم کی بےعزتی کریں گے۔ مگر اسلام کے احکام تو بالکل اُور قتم کے ہیں۔ اسلام لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ چنا نچہ کفار کا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا۔ اِس لاش کو ہم نے کیا کرنا ہم تم سے کوئی قیمت لیں۔ اپنی لاش ہڑے شوق سے اُٹھا کرلے جاؤ۔ ہمیں اس سے کوئی واسط نہیں۔ کملے شوق سے اُٹھا کرلے جاؤ۔ ہمیں اس سے کوئی واسط نہیں۔ کملے

اتحادی فوجوں کے مسلمانوں پر حملے تھے میوراس کا اِن الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔

جانے کا موقع نہیں یاتے تھےاس لئے چوہیں گھنٹہ کی جنگ میں اتحادیوں کےصرف تین آ دمی مارے گئے اورمسلمانوں کے پانچے ۔اس حملہ میں سعد بن معادٌّ اوس فتبیلہ کےرئیس اور رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے فدائی صحابی مُہلک طور پر زخمی ہوئے ۔ اِن حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جگہ خندق کے کنار بے ٹوٹ گئے اور اُس طرف سے حملہ کرنا بہت ممکن ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی جراُت اورمسلمانوں کی خیرخواہی کا بیرحال تھا کہآپ سردی میں رات کواُٹھ اُٹھ کر اُس جگه جاتے اوراُس کا پہرہ دیتے۔حضرت عا ئشەفر ماتی ہیں کہآپ پہرہ دیتے ہوئے تھک جاتے اور سردی سے نڈھال ہو جاتے تو واپس آ کرتھوڑی دیر میرے ساتھ لحاف میں لیٹ جاتے، مگرجسم کے گرم ہوتے ہی پھراُس شگاف کی حفاظت کے لئے چلے جاتے۔ اِس طرح متواتر جا گنے ہے آپ ایک دن بالکل نڈ ھال ہو گئے اور رات کے وقت فر مایا کاش! اِس وقت کوئی مخلص مسلمان ہوتا تو میں آ رام سے سو جا تا۔اتنے میں باہر سے سعد بن وقاص کی آ واز آئی۔آب نے یو چھا کہ کیوں آئے ہو؟ اُنہوں نے کہا آپ کا پہرہ دینے کو۔آپ نے فر مایا مجھے بہرہ کی ضرورت نہیںتم فلاں جگہ جہاں خندق کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے جاؤاوراُس کا بہرہ دوتا مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچے سعدؓ اُس جگہ کا پہرہ دینے چلے گئے اور آپ سو گئے۔ \* کئے (عجیب بات ہے کہ جب آپ شروع شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے اور خطرہ بہت بڑھا ہوا تھا تب بھی سعدؓ پہرہ دینے کے لئے تشریف لائے تھے ) اِنہی ایام میں آپ نے ایک دن کچھلوگوں کےاسلحہ کی آ وازسُنی اور پوچھا کون ہے؟ تو عباد بن بشیر نے کہا میں ہوں۔آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اُنہوں نے کہاایک جماعت صحابہ کی ہے جوآپ کے خیمہ کا پہرہ دینے کے لئے آئے ہیں۔آپ نے فر مایا اِس وقت مشرکین خندق بھاندنے کی کوشش کرر ہے ہیں وہاں جاؤاوراُن کا مقابلہ کرومیرے خیمہ کور ہنے دو۔ اقلی بنو قریظہ کی مشرکوں سے مل کر حملہ جیبا کہاُو پر لکھا جاچاہے یہودنے مدینہ میں چوری جھیے داخل ہونے کی کوشش کی کے لئے تیاری اوراُس میں نا کا می اوراس میں اُن کا جاسوں مارا گیا۔ جب یہود کو بیمعلوم ہوا کہ اُن کی سازش ظاہر ہوگئی ہے تو اُنہوں نے زیادہ دلیری ہے عربوں کی مدد

شروع کر دی۔ گوا جتماعی حملہ مدینہ کے پچھواڑے کی طرف سے نہیں کیا کیونکہ اُ دھرمیدان حچھوٹا تھاا ورمسلما نوں کی فوجوں کی موجود گی میں بڑا حملہ اُ س طرف سے نہیں ہوسکتا تھالیکن کچھ دن بعد دونوں فریق نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وقت مقررہ پریہودیوں اورمشرکوں کےلشکریکدم مسلمانوں یرحملہ کر دیں ۔مگراُ س وقت اللّٰہ تعالیٰ کی تا ئیدا یک عجیب طرح ظاہر ہوئی جس کی تفصیل یہ ہے۔ نعیم نا می ایک شخص غطفان کے قبیلہ کا دل میں مسلمان تھا۔ بیخص بھی کفّا ر کے ساتھ آیا ہوا تھالیکن اس بات کی انتظار میں تھا کہ اگر مجھے کوئی موقع ملے تو میں مسلمانوں کی مدد کروں۔اکیلا ا نسان کر ہی کیا سکتا ہے ۔ مگر جب اُس نے دیکھا کہ یہود بھی کفّا رسےمل گئے ہیں اوراب بظاہر مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نظرنہیں آتا تو اِن حالات سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اُس نے فیصله کرلیا که بہرحال مجھےاس فتنہ کے دورکر نے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہئے۔ چنانچہ جب بیہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق مل کرایک دن حملہ کریں تو وہ بنوقریظہ کے پاس گیا اور اُن کے رؤساء ہے کہا کہ اگر عربوں کا لشکر بھاگ جائے تو بتاؤ مسلمان تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تم مسلمانوں کے معاہد ہواورمعاہدہ کر کے اس کے توڑنے کے نتیجہ میں جوسز اتم کو ملے گی اُس کا قیاس کرلو۔اُن کے دل کچھ ڈ رےاوراُ نہوں نے پوچھا پھرہم کیا کریں؟ نعیم نے کہا جبعرب مشتر کہ حملہ کے لئےتم سے خوا ہش کریں تو تم مشرکین سے مطالبہ کر و کہا ہے ۔ کآ دمی ہمارے یاس برغمال کےطور پرجھیج دووہ ہمارےقلعوں کی حفاظت کریں گے اور ہم مدینہ کے پچھواڑے ہے اُس برحملہ کر دیں گے۔ پھروہ وہاں سے ہٹ کرمشر کین کے سر داروں کے پاس گیا اور اُن ہے کہا کہ یہ یہودتو مدینہ کے رہنے والے ہیں اگر عین موقع پر بیتم سے غداری کریں تو پھر کیا کرو گے؟ اگریہمسلمانوں کوخوش کرنے کے لئے اوراپنے جرم کومعاف کروانے کے لئے تم سے تمہارے آ دمی بطور برینمال مانگیں اور اُن کومسلمانوں کے حوالے کر دیں تو پھرتم کیا کرو گے؟ تتہمیں چاہئے کہ اُن کا امتحان لےلو کہ آیا وہ سکے رہتے ہیں یانہیں اور جلد ہی اُن کواینے ساتھ با قاعدہ حملہ کرنے کی دعوت دو۔ کفّا ر کے سرداروں نے اس مشورہ کوضیح سمجھتے ہوئے دوسرے دن يهود كو بيغام بهيجا كه هم ايك اجتماعي حمله كرنا چاہتے ہيں تم بھي اپني فوجوں سميت كل حمله کر دو۔ بنوقریظہ نے کہا کہا وّل تو کل ہمارا سبت کا دن ہے اس لئے ہم اس دن لڑا ئی نہیں کر

سکتے۔ دوسرے ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں اورتم باہر کے۔اگرتم لوگ لڑائی حچھوڑ کر چلے جاؤ تو ہمارا کیا ہے گا۔اس لئے آپ لوگ ہمیں • کآ دمی برغمال کے طور پر دیں گے تب ہم لڑائی میں شامل ہوں گے۔ کقار کے دل میں چونکہ پہلے سے شبہ پیدا ہو چکا تھا اُنہوں نے اُن کے اِس مطالبہ کو پورا کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ اگرتمہارا ہمارے ساتھ اتحاد سچا تھا تو اس قشم کے مطالبہ کے کوئی معنی نہیں ۔ اِس واقعہ ہے اُ دھریہود کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگے اِ دھر کفّار کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگےاور جبیبا کہ قاعدہ ہے جب شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو بہا دری کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اِ نہی شکوک وشبہا ت کوساتھ لئے ہوئے کقّا ر کالشکررات کوآ رام کرنے کے لئے اپنے خیموں میں گیا،تو خدا تعالیٰ نے آسانی نصرت کا ایک اور راستہ کھول دیا۔ رات کو ایک سخت آندھی چلی جس نے قناتوں کے بردے توڑ دیئے۔ چولہوں پر سے ہنڈیاں گرادیں اوربعض قبائل کی آگیں بچھ گئیں ۔مشر کین عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ ساری رات آ گ جلائے رکھتے تھے اور اِس کووہ نیک شکون سمجھتے تھے۔جس کی آ گ بجھ جاتی تھی وہ خیال کرتا تھا کہ آج کا دن میرے لئے منحوس ہے اور وہ اپنے خیمے اُٹھا کرلڑ ائی کے میدان سے پیچیے ہٹ جاتا تھا۔ جن قبائل کی آگ بجھی اُنہوں نے اِس رواج کے مطابق ا پنے خیمے اُٹھائے اور پیچھے کو چل پڑے تا کہ ایک دن پیچھے انتظار کر کے پھرلشکر میں آشامل ہوں ۔لیکن چونکہ دن کے جھگڑ وں کی وجہ سے سردارانِ لشکر کے دل میں شبہات پیدا ہور ہے تھے، جوقبائل پیچھے ہٹےاُن کے اِردگر د کے قبائل نے سمجھا کہ شاید یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شبخون مار دیا ہے اور ہمارے آس یاس کے قبائل بھا گے جار ہے ہیں۔ چنا نچہاُ نہوں نے بھی جلدی جلدی اینے ڈیرے سمیٹنے شروع کر دیئے اور میدان سے بھا گنا شروع کیا۔ابوسفیان ا پنے خیمہ میں آ رام سے لیٹا تھا کہ اِس واقعہ کی خبر اُسے بھی پہنچی ۔ وہ گھبرا کے اپنے بندھے ہوئے اُونٹ پر جاچڑ ھااوراُ س کوایڑیاں مار نی شروع کر دی۔آ خراُ س کے دوستوں نے اس کو توجہ دلائی کہ وہ بیرکیا حماقت کرر ہاہے۔ اِس پراُس کے اُونٹ کی رسّیاں کھو لی کئیں اور وہ بھی ایے ساتھیوں سمیت میدان سے بھاگ گیا۔ ۲۹۲ رات کے آخری ثلث میں وہ میدان جس میں بچپیں ہزار کے قریب کفّار کے سیاہی خیمہ زن

تتھے وہ ایک جنگل کی طرح ویران ہو گیا۔رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کواُ س وقت اللّٰہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ بتایا کہ تمہارے دشمن کوہم نے بھگا دیا ہے۔آپ نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے کسی شخص کو بھیجنا چا ہا اور اپنے اِر دگر دبیٹھے ہوئے صحابہؓ کوآ واز دی۔ وہ سر دی کے ایا م تھاورمسلمانوں کے پاس کیڑے بھی کافی نہ ہوتے تھے۔سردی کے مارے زبانیں تک جمی جارہی تھیں ۔بعض صحابۂ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آ وازسنی اور ہم جواب بھی ويناجا بت شح مرجم سے بولانہيں گيا۔ صرف ايك حذيفة تضجنبوں نے كہا يار سُول الله! كيا کام ہے؟ آپ نے فر مایاتم نہیں مجھے کوئی اُورآ دمی چاہئے۔ پھرآپ نے فر مایا کوئی ہے؟ مگر پھر سر دی کی شدت کی وجہ سے جو جاگ بھی رہے تھے وہ جواب نہ دے سکے۔حذیفہ ؓنے پھر کہا میں يَارَسُوُلَ اللَّه! موجود ہوں۔آخرآ پ نے حذیفہؓ کو پی کہتے ہوئے بجھوایا کہاللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے دشمن کو ہم نے بھا دیا ہے، جاؤاور دیکھو کہ دشمن کا کیا حال ہے حذیفہ ؓ خندق کے پاس گئے اور دیکھا کہ میدان کلّی طور پر دشمن کے سپاہیوں سے خالی تھا۔ واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور بتایا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیاہے۔ صبح مسلمان اپنے خیمےاُ کھیڑ کراپنے اپنے گھروں کی طرف آنے شروع ہوئے۔ ۲۹۳ بنو قریظہ کو اُن کی غداری کی سزا ہیں دنوں کے بعد مسلمانوں نے اطمینان کا بنو قریظہ کو اُن کی غداری کی سزا سانس لیا۔ مگراب بنوقریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا۔اُن کی غداری ایسی نہیں تھی کہ نظرا نداز کی جاتی ۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہی اینے صحابہؓ سے فر مایا گھروں میں آ رام نہ کرو بلکہ شام سے پہلے پہلے بنوقر یظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤاور پھرآپ نے حضرت علیؓ کو بنوقریظہ کے پاس بھیوایا کہ وہ اُن سے پوچھیں کہ اُنہوں نے معاہدہ کےخلاف بیغداری کیوں کی؟ بجائے اِس کے کہ بنوقریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانکتے یا کوئی معذرت کرتے اُنہوں نے حضرت علیؓ اور اُن کے ساتھیوں کو بُرا بھلا کہنا شروع کردیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اورآپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے اور کہا ہم نہیں جانتے محمد (صلی الله علیہ وسلم) کیا چیز ہیں ہمارا اُن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ۔حضرت علیؓ اُن کا بیہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صحابیؓ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جار ہے تھے چونکہ یہود گندی گالیاں دےرہے تھےاو، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی بیو یوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی نا یا ک کلمات بول رہے تھے حضرت علیؓ نے اِس خیال سے کہ آپ کواُن کلمات کے سننے سے تکلیف ہوگی ،عرض کیا یکار سُولَ اللّٰہ! آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں ہم لوگ اس لڑائی کے لئے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں ۔رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دےرہے ہیں اورتم بیہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں۔حضرت علیؓ نے عرض کیا ہاں یَا رَسُولَ اللّٰہ! بات تویہی ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پھر کیا ہوا اگر وہ گالیاں دیتے ہیں ،موسیٰ نبی تو اِن کا اپناتھا اُس کو اِس سے بھی زیادہ اِنہوں نے تکلیفیں پہنچا ئی تھیں ۔ یہ کہتے ہوئے آ پ یہود کے قلعوں کی طرف چلے گئے ۔مگریہود درواز بے بند کر کے قلعہ بند ہو گئے اورمسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے تک کہ اُن کی عورتیں بھی لڑائی میں شریک ہوئیں ۔ جانچہ قلعہ کی دیوار کے پنچے کچھ سلمان بیٹھے تھے کہ ایک یہودی عورت نے اُویر سے پھر پھینک کرایک مسلمان کو مار دیالیکن کچھ دن کے محاصرہ کے بعدیہود نے بیمحسوس کرلیا کہ وہ لمبامقابلہ نہیں کر سکتے۔تب اُن کے سر داروں نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم سے خوا ہش کی کہ وہ ابولیا بیانصاری کو جواُن کے دوست اوراوس قبیلہ کے سر دار تھے اُن کے پاس بھجوا ئیں تا کہوہ اُن سےمشورہ کرسکیں ۔ آ پ نے ابولبا بہ کو بحجوا دیا۔ان سے یہود نے بیمشور ہ یو چھا کہ کیا محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اِس مطالبہ کو کہ فیصلہ میرے سپر دکرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک دو، ہم یہ مان لیں؟ ابولبا بہنے منہ سے تو کہا ہاں!لیکن اینے گلے پر اِس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح قتل کی علامت ہوتی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أس وقت تك اپنا كوئى فيصله ظا ہرنہيں كيا تھا مگر ابولبا بہ نے اپنے دل میں پیسمجھتے ہوئے کہ اُن کے اِس جرم کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہوگی بغیرسو ہے شمجھے اشارہ کے ساتھا اُن سے ایک بات کہدری جوآ خراُن کی تباہی کا موجب ہوئی۔ چنانچہ یہود نے کہہ دیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیتے تو دوسرے یہودی قبائل کی طرح اُن کوزیادہ سے زیادہ یہی سزا دی جاتی کہاُن کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جاتا،مگراُن کی بدشتمتی تھی اُ نہوں نے کہا ہم محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کا فیصلہ ما ننے کے لئے تیارنہیں ، بلکہ ہم اینے

حلیف قببلہاوس کے ہم دارسعد بن معاق<sup>6</sup> کا فیصلہ ما نیں گے۔ جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہو گا۔ کیکن اُس وفت یہود میں اختلاف ہو گیا۔ یہود میں سے بعض نے کہا کہ ہماری قوم نے غداری کی ہے اورمسلمانوں کے روپیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن کا مذہب سجا ہے وہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اِسلام میں داخل ہو گئے ۔ ایک شخص عمرو بن سعدی نے جواس قوم کے سرداروں میں سے تھاا بنی قوم کو ملامت کی اور کہا کہتم نے غداری کی ہے کہ معاہدہ توڑا ہے۔ اب پامسلمان ہوجاؤیا جزیبہ پرراضی ہو جاؤ۔ یہود نے کہا نہمسلمان ہوں گے نہ جزیبہ دیں گے کہ اس سے قتل ہونا اچھا ہے۔ پھراُن سے اُس نے کہا میں تم سے بُری ہوں۔اور پیہ کہہ کر قلعہ سے نکل کر باہر چل دیا۔ جب وہ قلعہ سے باہر نکل رہا تھا تو مسلما نوں کے ایک دستہ نے جس کے سر دارمجر بن مسلمہؓ تھے اُسے دیکھ لیااوراُس سے یو جھا کہوہ کون ہے؟ اُس نے بتایا کہ میں فلاں مول - إس يرحم بن مسلمةً نے فرما يا اَللَّهُمَّ لَا تَحُومُنِيُ إِفَا لَهَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ مِهِ <sup>٢٩ يع</sup>يٰ آ پ سلامتی سے چلے جا ہے اور پھراللہ تعالیٰ سے دعا کی کہالہی! مجھے شریفوں کی غلطیوں پر بردہ ڈ النے کے نیک عمل سے بھی محروم نہ کیجیبو ۔ لینی میشخص چونکہ اپنے فعل پر اور اپنی قوم کے فعل پر پچھتا تا ہے تو ہمارا بھی اخلاقی فرض ہے کہ اُسے معاف کر دیں اِس لئے میں نے اسے گر فتارنہیں کیا اور جانے دیا ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایسے ہی نیک کاموں کی توفیق بخشا رہے۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کواس وا قعه کاعلم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہؓ کوسرزنش نہیں کی کہ کیوں اُس یہودی کوجیوڑ دیا بلکہاُس کے فعل کوسراہا۔ بنو قریظہ کے اینے مقرر کردہ حکم یہ اُوپر کے واقعات انفرادی تھے۔ بنو قریظہ بحثیت قوم اپنی ضدیر قائم رہے اور سعداً كا فيصله تورات كے مطابق تھا رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے حكم ماننے ہےا نکارکرتے ہوئے سعدؓ کے فیصلہ پراصرار کیا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُن کے إس مطالبه كو مان ليا ـ سعدٌ كو جو جنَّك مين زخمي هو چكے تصاطلاع دي كه تمهارا فيصله بنوقر يظه

تشلیم کرتے ہیں آ کر فیصلہ کرو۔ اِس تجویز کا اعلان ہوتے ہی اوس قبیلہ کے لوگ جو بنوقر بظہ کے

دیر سے حلیف چلے آئے تھے وہ سعدؓ کے پاس دَوڑ کر گئے اوراُ نہوں نے اصرار کرنا شروع کیا

کہ چونکہ خزرج نے اپنے حلیف یہودیوں کو ہمیشہ سزا سے بچایا ہے آج تم بھی اپنے حلیف قبیلہ کے حق میں فیصلہ دینا۔

سعد (خمول کی وجہ سے سوار کی پر سوار ہوکر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اوران کی قوم کے افراد اُن کے دائیں بائیں دوڑتے جاتے تھے اور سعد سے اصرار کرتے جاتے تھے کہ دیکھنا بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ نہ دینا۔ مگر سعد سے فیصلہ کرنا چاہئے میں دیا نت سے فیصلہ کروں گا۔ جب ہعد یہ بہود کے قلعہ کر دیا ت سے فیصلہ کروں گا۔ جب سعد یہود کے قلعہ کی دیوار سے کھڑے سعد گا کا سعد یہود کے قلعہ کی دیوار سے کھڑے سعد گا انظار کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمان بیٹھے تھے، تو سعد ٹنے پہلے اپنی قوم سے پوچھا کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ آپ لوگ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہاں ہاں۔ پھر سعد ٹنے بنو قریظہ کو مخاطب کر کے کہا کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ میں کروں وہ آپ لوگ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر شرم سے دوسری طرف دیکھتے سے میں کروں وہ آپ لوگ قبول کریں گے؟ اُنہوں نے کہا ہاں۔ پھر شرم سے دوسری طرف دیکھتے تھے اور کہا اور کہا اور کہا اور ھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور کہا اور کہا اور ھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں۔ اور کہا ہوں نے کو کہا تھی کو کہا تھی کی کھر سعد نے نہائی کے کم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ کو کی کے کہائی میں کھوا ہے:

''اور جب تو کسی شہر کے پاس اُس سے لڑنے کے لئے آپنچ تو پہلے اُس سے سکح
کا پیغام کر۔ تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تھے جواب دے کہ سکح منظور اور دروازہ تیرے
لئے کھول دے تو ساری خلق جواس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری
خدمت کرے گی۔ اور اگر وہ تھے سے سکے نہ کرے بلکہ تچھ سے جنگ کرے تو تو اس کا
محاصرہ کر اور جب خداوند تیرا خدا اُسے تیرے قبضہ میں کر دی تو وہاں کے ہرایک
مردکوتلوار کی دھار سے قبل کر۔ گرعور توں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو پچھا س شہر میں
ہواس کا سارا لوٹ اپنے لئے لے۔ اور تو اپنے دشمنوں کی اُس لوٹ کو جو خداوند
تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھا ئیو۔ اسی طرح سے تو اُن سب شہروں سے جو تچھ سے
بہت دور ہیں اور ان قو موں کے شہروں میں سے نہیں ہیں یہی حال کیہ جیہ ئے۔ لیکن

اِن قوموں کے شہروں میں جنہیں خدا وند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو۔ بلکہ تو اُن کو حرم کید جیدؤ۔ حتی اوراموری اور کنعانی اور فزری اور جوی اور بیوسی کو جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے مخجے عظم کیا ہے تا کہ وے اپنے سارے کریہہ کاموں کے مطابق جواُنہوں نے اپنے معبودوں سے کئے تم کومل کرنا نہ سکھائیں اور کہ تم خداوندا پنے خدا کے گئہ گار ہوجاؤ'۔ ۲۹۲

بائبل کے اس فیصلہ سے ظاہر ہے کہ اگر یہودی جیت جاتے اورمجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار جاتے تو بائبل کے اس فیصلہ کے مطابق اوّل تو تمام مسلمان قُل کر دیئے جاتے ۔ مرد بھی اورعورت بھی اور بیچ بھی ۔اورجیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہی ارادہ تھا کہ مردوں ،عورتوں اور بچوں سب کو یکدم قتل کر دیا جائے لیکن اگر وہ اُن سے بڑی سے بڑی رعایت کرتے تب بھی کتاب اشثناء کے مٰدکورہ بالا فیصلہ کےمطابق وہ اُن سے دُور کےملکوں وا لی قوموں کا سا سلوک کرتے اور تمام مر دوں گوتل کر دیتے اورعورتوں اورلڑ کوں اورسا ما نو ں کولوٹ لیتے ۔سعدؓ نے جو بنوقریظہ کے حلیف تھے اور اُن کے دوستوں میں سے تھے جب دیکھا کہ یہود نے اسلامی شریعت کے مطابق جو یقیناً اُن کی جان کی حفاظت کرتی محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ کوشلیم نہیں کیا تو انہوں نے وہی فیصلہ یہود کے متعلق کیا جوموسیٰ نے اشتناء میں پہلے سےایسےمواقع کے لئے کرچھوڑا تھااوراس فیصلہ کی ذمہداری محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پامسلمانوں پرنہیں، بلکہ موسیٰ پراور تورات پراور اُن یہودیوں پر ہے جنہوں نے غيرقو موں كےساتھ ہزاروں سال اس طرح معامله كيا تھاا ورجن كومجدرسول الله صلى الله عليه وسلم کے رخم کے لئے بلایا گیا تو انہوں نے ا نکار کر دیا اور کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں، ہم سعدؓ کی بات مانیں گے۔ جب سعدؓ نے موسٰیؓ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ دیا تو آج عیسائی دنیا شور مجاتی ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظلم کیا۔ کیا عیسائی مصنف اِس بات کونہیں دیکھتے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی دوسر ہے موقع پر کیوں ظلم نه کیا ؟ سینکٹر وں دفعہ دشمن نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رحم پراپنے آپ کوچھوڑ اا ورہر د فعہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو معاف کر دیا۔ بیا یک ہی موقع ہے کہ دشمن نے

اصرار کیا کہ ہم محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فیصلہ کونہیں مانیں گے بلکہ فلاں دوسر کے شخص کے فیصلہ کو مانیں گےا وراُ س شخص نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پہلے اقر ار لے لیا کہ جو میں فیصلہ کروں گا اُسے آپ مانیں گے۔اس کے بعداُس نے فیصلہ کیا بلکہ اُس نے فیصلہ نہیں کیا اُس نے موسٰیؓ کا فیصلہ دُ ہرا دیا جس کی اُمت میں سے ہونے کے یہود مدعی تھے۔ پس اگرکسی نے ظلم کیا تو یہود نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔جنہوں نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے ہے انکار کر دیا۔ا گرکسی نے ظلم کیا تو موٹی نے ظلم کیا جنہوں نے محصور دشمن کے متعلق تو رات میں خدا سے حکم یا کریہی تعلیم دی تھی ۔اگرینظم تھا تو اِن عیسائی مصنفوں کو جا ہئے کہ موسی کو ظالم قراردیں بلکہ موسٰیؓ کے خدا کوظالم قرار دیں جس نے بیے تعلیم تورات میں دی ہے۔ احزاب کی جنگ کے خاتمہ کے بعدرسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ آج سے مشرک ہم پرحملہ ہیں کریں گےاب اسلام خود جواب دے گا اوران اقوام پرجنہوں نے ہم پر حملے کئے تھے اب ہم چڑھائی کریں گے۔ <sup>294</sup> چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ احزاب کی جنگ میں بھلا کفّار کا نقصان ہی کیا ہوا تھا چندآ دمی مارے گئے تھے وہ دوسرے سال پھر دوبارہ تیاری کر کے آسکتے تھے۔ بیس ہزار کی جگہوہ حالیس یا پچاس ہزار کالشکر بھی لا سکتے تھے۔ بلکہا گروہ اور زیادہ انتظام کرتے تو لا کھ ڈیڑھ کالشکر لا نا بھی اُن کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مگر اکیس سال کی متواتر کوشش کے بعد کفّا رکے دلوں کومحسوس ہو گیا تھا کہ خدا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اُن کے بت جھوٹے ہیں اور دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ اُن کے جسم صحیح سلامت تھے مگراُن کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ بظاہروہ اپنے بتوں کے آگے محبدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے مگراُن کے دلوں میں سے لَا اِللهُ اِللَّهُ کی آوازیں اُٹھ رہی تھیں۔

## مسلمانوں کےغلبہ کا آغاز

اِس جنگ سے فارغ ہونے کے بعدرسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ آج سے کفّا رِعربہم پرحملۂ ہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کا ابتلاءاینی آخری انتہاء کو پہنچ گیا ہے اوراب اُن کے غلبہ کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ اِس وقت تک جنٹی جنگیں ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ایسی تھیں کہ یا تو کفّا رمدینہ پرچڑھ کے آئے تھے یا اُن کے تملوں کی تیاریوں کے روکنے کے لئے مسلمان مدینہ سے ہاہر نکلے تھے لیکن تبھی بھی مسلمانوں نے خود جنگ کو جاری رکھنے کی کوشش نہیں کی ۔ حالانکہ جنگی قوانین کے لحاظ سے جب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اُس کا اختتام دوہی طرح ہوتا ہے یاصلح ہو جاتی ہے یاا یک فریق ہتھیا رڈال دیتا ہے کیکن اِس وقت تک ا یک بھی موقع ایبانہیں آیا جبکہ سلح ہوئی ہویا کسی فریق نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ پس گویرانے ز ما نہ کے دستور کے مطابق لڑا ئیوں میں وقفہ پڑ جاتا تھالیکن جہاں تک جنگ کے جاری رہنے کا سوال تھاوہ متواتر جاری تھی اورختم نہ ہوئی تھی اس لئے مسلمانوں کاحق تھا کہ وہ جب بھی جا ہتے دشمن پرحملہ کر کے اُن کومجبور کر تے کہ وہ ہتھیا رڈ الیں ۔لیکن مسلما نوں نے ایپانہیں کیا بلکہ جب وقفہ پڑتا تھا تو مسلمان بھی خاموش ہوجاتے تھے۔شایداس لئے کممکن ہے کقار درمیان میں صلح کی طرح ڈالیں اورلڑائی بند ہو جائے ۔لیکن جب ایک لمبےعرصہ تک نقار کی طرف سے صلح کی تحریک نہ ہوئی اور نہانہوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیارڈ الے بلکہ اپنی مخالفت اور جوش میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اب وفت آگیا کہ لڑائی کا دوٹوک فیصلہ کیا جائے یا تو فریقین میں صلح ہو جائے یا دونوں میں سے ایک فریق ہتھیار ڈال دے تا کہ ملک میں امن قائم ہو جائے۔ پس رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے احز اب کی جنگ کے بعد فیصلہ کرلیا کہ اب ہم دونوں فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کر کے چھوڑیں گے یا تو ہماری اور کفّار کی صلح ہوجائے گی یا ہم میں سے کوئی فریق ہتھیارڈال دے گا۔ بیتو ظاہر ہے کہ ہتھیارڈال دینے کی صورت میں کفّارہی ہتھیارڈال سکتے تھے کیونکہ اسلام کے غلبہ کے متعلق تو خدا تعالی کی طرف سے خبرمل چکی تھی اور مکی زندگی میں ہی رسول کریم صلی الله علیہ وسلم اسلام کے غلبہ کا اعلان کر چکے تھے۔ باقی رہی صلح توصلح کے بار ہے میں بیہ بات سمجھ لینی جاہئے کہ صلح کی تحریک یا غالب کی طرف سے ہوا کرتی ہے یا مغلوب کی طرف سے ۔مغلوب فریق جب سلح کی درخواست کرتا ہے تواس کے معنی پیہوتے ہیں کہ وہ ملک کا کچھ حصہ یاا پنی آمدن کا کچھ حصہ متنقل طور پر یا عارضی طور پر غالب فریق کو دیا کرے گایا بعض اُ ورصورتوں میں اس کی لگائی ہوئی قیو دشلیم کرے گا۔اور غالب فریق کی طرف سے جب صلح کی تجویز پیش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بالکل کچلنانہیں حیاہتے۔اگرتم بعض صورتوں میں ہماری اطاعت یا ہماری ماتحتی قبول کرلوتو ہم تمہاری آ زا دانہ حیثیت یا نیم آ زا دانہ حیثیت کو قائم رہنے دیں گے ۔ کقا رِ مکہ اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جو مقابلہ تھا اس میں بار بار کفار کوشکست ہوئی تھی لیکن اس شکست کے محض اتنے معنی تھے کہ اُن کے حملے نا کا م رہے تھے۔حقیقی شکست وہ کہلاتی ہے جبکہ د فاع کی طاقت ٹوٹ جائے ۔حملہ نا کام ہونے کےمعنی حقیقی شکست کے نہیں سمجھے جاتے ۔ اِس کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ گوحملہ آور قوم کا حملہ نا کا م ر ہا مگر پھر دوبارہ حملہ کر کے وہ اپنے مقصد کو پورا کر لے گی ۔ پس جنگی قانون کے لحاظ سے مکہ والےمغلوب نہیں ہوئے تھے بلکہ اُن کی پوزیش صرف پیتھی کہ اب تک اُن کی جارجانہ کارروا ئیاں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرسکی تھیں ۔اس کے مقابلہ میں مسلمان جنگی لحاظ سے گواُن كا د فاع نہيں ٹوٹا تھامغلوب كہلانے كے ستحق تھے إس لئے كه:

اوّل تو وہ بہت چھوٹی اقلیت میں تھے۔ دوم اُنہوں نے اس وقت تک کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کی تھی، لینی کسی حملہ میں خود ابتدا نہیں کی تھی جس سے یہ سمجھا جائے کہ اب وہ اپنی آپ کو کفّار کے اثر سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کے صرف یہ معنی ہو سکتے تھے کہ وہ اب دفاع سے تنگ آگئے ہیں اور کچھ دے دلا کر اپنا پیچھا چھڑا نا چاہتے ہیں۔ ہر تقلمند سمجھ سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر مسلمان صلح کی پیشکش کرتے تو اِس کا نتیجہ نہا بیت ہی خطرناک ہوتا اور یہ امر اُن کی ہستی کے مٹا دینے کے مترادف ہوتا۔ اپنی جارحانہ کا روائیوں میں ناکا می کی وجہ سے کفّا رِعرب میں جو بے دلی پیدا ہوگئی تھی اس صلح کی

پیشکش سے وہ فوراً ہی نئی اُمنگوں اور نئی آرز وؤں میں بدل جاتی اور پیسمجھا جاتا کہ مسلمان باوجود مدینہ کو تباہی سے بچالینے کے آخری کا میا بی سے مایوں ہو چکے تھے۔ پس صلح کی تحریک مسلمانوں کی طرف سے سی صورت میں بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔اگر کوئی صلح کی تحریک کرسکتا تھا تو یا مکہ والے کر سکتے تھے یا کوئی تیسری ثالث قوم کرسکتی تھی ۔مگرعرب میں کوئی ثالث قوم باقی نہیں ر ہی تھی ۔ ایک طرف مدینہ تھا اور ایک طرف سارا عرب تھا۔ پس عملی طور پر کفّا رہی تھے جواس تجویز کوپیش کر سکتے تھے۔مگراُن کی طرف سے سلح کی کوئی تحریک نہیں ہور ہی تھی۔ بیرحالات اگر سَوسال تک بھی جاری رہتے تو قوا نین جنگ کے ماتحت عرب کی خانہ جنگی جاری رہتی ۔ پس جبکہ مکہ کےلوگوں کی طرف صلح کی تجویز پیش نہیں ہوئی تھی اور مدینہ کے کفار عرب کی ماتحتی ماننے کے لئے کسی صورت میں تیار نہ تھے تو اب ایک ہی راستہ کھلا رہ جا تا تھا کہ جب مدینہ نے عرب کے متحدہ حملہ کو برکا رکر دیا تو خو د مدینہ کے لوگ با ہرنگلیں اور کفّا رِعرب کومجبور کر دیں کہ یا وہ اُن کی ماتحتی قبول کرلیں یا اُن سے صلح کر لیں ۔اور اِسی راستہ کورسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پس گو بدراستہ بظاہر جنگ کا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت صلح کے قیام کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ کھلا نہ تھا۔اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبا نہ کرتے تو ممکن ہے جنگ سُو سال تک کمبی چلی جاتی جبیبا کہایہے ہی حالات میں پرانے زمانہ میں جنگیں سُوسُوسال تک جاری رہی ہیں ۔خودعرب کی کئی جنگیں تمیں تمیں، چالیس چالیس سال تک جاری رہی ہیں ۔ اِن جنگوں کی طوالت کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے ختم کرنے کے لئے کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا تھااور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جنگ کے ختم کرنے کے دو ہی ذرائع ہوا کرتے ہیں یا الیی جنگ لڑی جائے جود وٹوک فیصلہ کر دےاور دونوں فریق میں سے کسی ایک کوہتھیا رڈالنے پر مجبور کر د ے اور یا با ہمی صلح ہو جائے ۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بیثک ایسا کر سکتے تھے کہ مدینہ میں بیٹھے رہتے اور خود حملہ نہ کرتے ۔لیکن چونکہ کفّا رِعرب جنگ کی طرح ڈال چکے تھے آپ کے خاموش بیٹھنے کے بیمعنی نہ ہوتے کہ جنگ ختم ہوگئی ہے بلکہ اس کےصرف بیمعنی ہوتے کہ جنگ کا دروازہ ہمیشہ کیلئے کھلا رکھا گیا ہے۔ کفّا رِعرب جب چاہتے بغیرکسی اورمحرک کے بیدا ہونے کے مدینہ پرحملہ کر دیتے اوراُ س وقت تک کے دستور کے مطابق وہ حق پرسمجھے جاتے کیونکہ جنگ میں

وقفہ پڑ جانا اُس زمانہ میں جنگ کے ختم ہوجانے کے مترادف نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ وقفہ بھی جنگ ہی میں شار کیا جاتا تھا۔

بعض لوگوں کے دلوں میں اِس موقع پر بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ کیا ایک سپچ مذہب کے لئے لڑائی کرنا جائز ہے؟

یں اِس جگه اس سوال کا ہے ور بیت اور عبیسا ئئیت کی تعلیم در بارہ جنگ جواب بھی دے دینا ضروری

سمجھتا ہوں جہاں تک مذاہب کا سوال ہے لڑائی کے بارہ میں مختلف تعلیمیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لڑائی کے بارہ میں اور برج کرآیا ہوں۔ تورات کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ برزور کنعان میں گھس جا ئیں اور اُس جگہ کی قو موں کوشکست دے کراس علاقہ میں اپنی قوم آباد کریں 194 گھر باوجوداس کے کہ موسیٰ نے یہ تعلیم دی اور باوجوداس کے کہ یوشع ، داؤد اور دوسر نابیاء نے اِس تعلیم پرمتوا ترجمل کیا یہودی اور عیسائی اُن کو خدا کا نبی اور تورات کو خدا کی کتاب ہمجھتے ہیں۔ موسوی سلسلہ کے آخر میں حضرت مسین طاہر ہوئے اُن کی جنگ کے متعلق میں گھا ہم ہوئے اُن کی جنگ کے متعلق بیت ہموسوی سلسلہ کے آخر میں حضرت مسین طاہر ہوئے اُن کی جنگ کے متعلق بیت کہ خلالم کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو تیرے دا ہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی طرف بیتھیم میں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل میں اس تعلیم کے خلاف اور تعلیمیں بھی آئی ہیں۔ مشلاً انجیل میں اس تعلیم کے خلاف اور تعلیمیں بھی آئی ہیں۔ مشلاً انجیل میں لکھا ہے:۔

'' بیدمت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں ، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار

چلانے آیا ہوں''۰۰سے

اسی طرح لکھاہے:۔

''اُس نے اُنہیں کہا پراُب جس کے پاس ہوا ہولیوے اور اسی طرح جھولی بھی۔اور جس کے پاس تلوار نہیں اپنے کپڑے نچ کر تلوار خریدے'۔ا•۳ بہ آخری دو تعلیمیں پہلی تعلیم کے بالکل متضاد ہیں۔اگر سے جنگ کرانے کے لئے آیا تھا تو پھرایک گال پرتھپڑ کھا کر دوسراگال پھیردینے کے کیا معنی تھے؟ پس یا توبید دونوں قتم کی تعلیمیں متضاد ہیں

یا اِن دونوں تعلیموں میں ہے کسی ایک کواس کے ظاہر سے پھرا کراس کی کوئی تا ویل کرنی پڑے گی ۔ میں اِس بحث میںنہیں پڑتا کہا یک گال پرتھپٹر کھا کر دوسرا گال پھیر دینے کی تعلیم قابلِ عمل ہے یانہیں ۔ میں اس جگہ پر بیے کہنا جا ہتا ہوں کہا وّ ل عیسا ئی دنیا نے اپنی ساری تاریخ میں جنگ سے دریغ نہیں کیا۔ جب عیسائیت شروع شروع میں روما میں غالب تھی تب بھی اُس نے غیر قوموں سے جنگیں کیں ۔ د فاعی ہی نہیں بلکہ جارجا نہ بھی ۔ اور اب جبکہ عیسائیت دنیا میں غالب آ گئی ہےاب بھی وہ جنگیں کرتی ہے۔ د فاعی ہی نہیں بلکہ جارجانہ بھی ۔صرف فرق پیہ ہے کہ جنگ کرنے والوں میں سے جوفریق جیت جاتا ہے اُس کے متعلق کہہ دیا جاتا تھا کہ و ہ کرسچن سویلزیشن کا یا بند تھا۔ کرسچن سویلزیشن اِس ز مانہ میں صرف غالب اور فاتح کے طریق کا نام ہےاوراس لفظ کے حقیقی معنی اب کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ جب دوقو میں آپس میں لڑتی ہیں تو ہرقوم اِس بات کی مدعی ہوتی ہے کہ وہ کر پچن سویلزیشن کی تائید کر رہی ہے اور جب کوئی قوم جیت جاتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ اس جیتی ہوئی قوم کا طریق کار ہی کرسچن سویلزیشن ہے۔گر بہرحال مسیّع کے زمانہ ہے آج تک عیسائی دنیا جنگ کرتی چلی آ رہی ہے اور قرائن بتاتے ہیں کہ جنگ کرتی چلی جائے گی۔ پس جہاں تک مسیحی دنیا کے فیصلہ کا تعلق ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ''تم ا پنے کیڑے بچھ کرتلوارخریدو''۔''اور میں صلح کرانے کے لئے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں''۔ بی<sub>ا</sub>صل قانون ہےاور'' توایک گال پرتھیٹرکھا کر دوسرابھی پھیرد ہے''۔ بی<sub>و</sub>قانون یا تو ابتدائی عیسائی دنیا کی کمزوری کے وقت مصلحتًا اختیار کیا گیا تھایا پھرعیسائی افراد کے باہمی تعلقات کی حد تک بیرقا نون محدود ہے ۔حکومتوں اورقو موں پرییرقا نون چسیاں نہیں ہوتا۔ دوسرےا گر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سٹے کی اصل تعلیم جنگ کی نہیں تھی بلکہ لیے ہی کی تھی تب بھی اس تعلیم سے بیہ · نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص اس تعلیم کے خلا ف<sup>ع</sup>مل کرتا ہے وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ عیسائی دنیا آج تک موسی اور پوشع اور داؤڈ کوخدا کا برگزیدہ قرار دیتی ہے بلکہ خودعیسائیت کے ز مانہ کے بعض قو می ہیر وجنہوں نے اپنی قوم کے لئے جان کوخطرہ میں ڈال کر دشمنوں سے جنگیں کی ہیں مختلف زمانہ کے یو یوں کے فتو کی کے مطابق آج سینٹ کہلاتے ہیں۔

## جنگ کے متعلق إسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم جنگ کے متعلق إسلام کی تعلیم تعلیم تعلیم دیتا ہے یعنی نہ تو وہ موسی کی طرح کہتا ہے کہ تو

العلیم دیتا ہے بعنی ندتو وہ موتی کی طرح کہتا ہے کہ تو جارا مانہ طور پر کسی ملک میں گھس جااوراً س قوم کو تہہ تبلغ کر دے اور نہ وہ اِس زمانہ کی بگڑی ہوئی میسے سے کی طرح بیا نگب بلند یہ کہتا ہے ''اگر کوئی تیرے ایک گال پڑھیٹر مارے تو تو اپنا دو سرا گال میسے سے کی طرح بیا نگب بلند یہ کہتا ہے ''اگر کوئی تیرے ایک گال پڑھیٹر مارے تو تو اپنا دو سرا گال بھی اُس کی طرف بھیر دے''۔ مگر اپنے ساتھیوں کے کان میں بد کہنا چا ہتا ہے کہتم اپنے کپڑے ہوگئی کرتا ہے جو فطرت کے مین مطابق ہے اور جو امن اور صلح کے قیام کے لئے ایک ہی ذریعہ ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو کسی چیز پر حملہ نہ کر لیکن اگر کوئی شخص تیجھ پر حملہ کرے اور اس کا مقابلہ نہ کرنا فتنہ کے بڑھانے کا موجب نظر آئے اور راستی اور امن اُس سے مٹنا ہو تب تو اُس کے حملہ کا جواب دے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس سے دنیا میں امن اور صلح قائم ہو سکتی ہے۔ اِس تعلیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آپ مکہ میں بر ابر تکلیفیس اُٹھاتے رہے ، لیکن آپ نے لڑائی کی طرح نہ ڈائی ۔ مگر جب مدینہ میں آپ کہ جرت کر کر برا جا ور دشن نے وہاں بھی آپ کا چھیا کیا تب خدا تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ چونکہ دخمن جارہا نہ کا رروائی کر رہا ہے اور اسلام کو مٹانا چا ہتا ہے اس لئے راستی اور صدا قت کے بیں وہ مقرق احکام اس بارہ میں آئے ہیں وہ مقرق احکام اس بارہ میں آئے ہیں وہ مندرجہ ذبل ہیں:

قیام کے لئے آپ اس کا مقابلہ کریں۔ قرآن کریم میں جو متفرق احکام اس بارہ میں آئے ہیں وہ مندرجہ ذبل ہیں:

(۱) الله تعالى قرآن كريم ين فرما تا ہے۔ أذِن لِلّذِيْن يُقْتَلُوْن بِمَا نَّهُ مُطُلِمُوْا وَلِنَا اللهُ عَلَى تَصْرِهِ مُلَقَدِيهُ وَلِكَذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِن دِيَارِهِمْ بِخَيْرِ حَقِّ وَلِنَّا اللهُ عَلَى تَصْرِهِ مُلَا تُكُ وَلَكُوا كَنْ اللهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِلّهَ اللهُ الل

جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ یقیناً اُن کی مدد پر قادر ہے۔ ہاں ان مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے جن کو اُن کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا۔ اُن کا صرف اتنا ہی جرم تھا (اگریدکوئی جرم ہے) کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارار بہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بعض ظالم لوگوں کو دوسرے عادل لوگوں کے ذریعہ سے ظلم روکتا نہ رہے تو گر جاور مناسڑیاں سامسی اور عبادت گا ہیں اور مبحدیں جن میں خدا تعالیٰ کا نام کثر ت سے لیا جاتا ہے ظالموں کے ہاتھ سے تباہ ہو جائیں (پس دنیا میں مذہب کی آزادی قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اور ایسی قو موں کو جن کے خلاف دشمن پہلے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے جنگ کی اجازت دیتا ہے) اور یقیناً اللہ تعالیٰ اُن کی مدد کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لئے گوں کی مدد کرتا ہے جو اگر دنیا میں طاقت پکڑ جائیں تو خدا تعالیٰ کی عبادتوں کو قائم کریں گے اور غریبوں کی خبر گیری کریں گے اور نیک اور ایکی اور ایکی اخلاق کی دنیا کوتعلیم دیں گے اور ئیک اور ایکی انوں سے دنیا کوروکیں گے اور ہر جھگڑے کا انجام وہی ہوتا ہے جو خدا جا ہتا ہے۔

اِن آیات میں جو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ کی اجازت اسلامی تعلیم کی روسے اُسی صورت میں ہوتی ہے، جب کوئی قوم دیر تک کسی قوم کے ظلموں کا تختہ مثق بنی رہے اور ظالم قوم اس کے خلاف بلا وجہ جنگ کا اعلان کر دے اور اس کے دین میں دخل اندازی کرے اور الی مظلوم قوم کا فرض ہوتا ہے کہ جب اُسے طاقت ملے تو وہ مذہبی آزادی دے اور اس بات کو ہمیشہ مدنظر رکھے کہ خدا تعالیٰ اُس کوغلبہ بخشے تو وہ تمام مذاہب کی حفاظت کرے اور اُس کی مقدس جگہوں کے ادب اور احترام کا خیال رکھے اور اس غلبہ کواپنی طاقت اور شوکت کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ غریبوں کی خبر گیری ، ملک کی حالت کی درستی اور فساد اور شرارت کے مٹانے میں اپنی قو تیں صرف کرے۔ یہ کسی مختصر اور جامع تعلیم ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے اور اگر اب وہ جنگ کریں گئو وہ مجبوری کی وجہ سے ہوگی ور نہ جار حانہ جنگ اسلام میں منع ہے اور پھر کس جنگ کریں گئو وہ میں بھی یہ کہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ مسلمانوں کوغلبہ ضرور ملے گا۔ گرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ

اُن کو اپنے غلبہ کے ایام میں بجائے حکومت سے اپنی جیبیں بھرنے کے اور اپنی حالت سدھارنے کے غرباء کی خبر گیری اورامن کے قیام اور فساد کے دور کرنے اور قوم اور ملک کوتر قی دینے کی کوشش کرنے کواپنا مقصد بنانا چاہئے۔

(٢) پر فرماتا ہے و قاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْارِلَ اللَّهُ كَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-وَا قَتُلُوْ هُـمْ حَيْثُ ثَوْفَتُمُوْهُمْ وَ أَخْرِ جُوْهُمْ مِينَ مَيْثُ آخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ آشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ مِ وَ لَا تُقْتِلُوْ هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِيْدِ مَوْنَ قَتَلُوْكُمْ فَاقْتُكُوْهُمْ مَكَذَٰلِكَ جَزَّاءُ الْخُفِرِيْنَ - فَإِنِ اثْنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْزُرِّحِيْمُ - وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّ يَكُوْنَ الرِّيْنُ بِلْهِ -فَانِ اثْنَكُهُوْا فَكُاحُدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظُّلِحِيْنَ - المُسْلِينِي أن لوكول سے جوتم سے جنگ کرر ہے ہیںتم بھی محض اللہ کی خاطر جس میں تمہار ہےا بیے نفس کا غصہا ورنفس کی ملونی شامل نہ ہو جنگ کرواوریا درکھو کہ جنگ میں بھی کوئی ظالمانہ فعل اختیارمت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہر حال پیندنہیں کرتا۔اور جہاں کہیں بھی تمہاری اور اُن کی جنگ کے ذریعہ سے مٹھ بھیڑ ہوجائے وہاںتم اُن سے جنگ کرواور پونہی اِ کاّ دُ کاّ ملنے والے پرحملہمت کرو۔اور چونکہ انہوں نے تہہیں لڑائی کے لئے نکلنے پر مجبور کیا ہے تم بھی اُنہیں اُن کے جواب میں لڑائی کا چیلنج دواور یا در کھو که قتل اورلڑا ئی کی نسبت دین کی وجہ ہے کسی کو دُ کھ میں ڈالنا زیادہ خطرنا ک گناہ ہے۔ پستم ایباطریق نہاختیار کرو کیونکہ بیہ بے دین لوگوں کا کام ہے۔اور چاہئے کہتم مسجد حرام کے پاس اُن سے اُس وقت تک جنگ نہ کروجب تک وہ جنگ کی ابتدا نہ کریں کیونکہ اس سے حج اورعمرہ کے راستہ میں روک پیدا ہوتی ہے۔ ہاںا گروہ خودالیی جنگ کی ابتدا کریں تو پھرتم مجبور ہوا درتمہیں جواب دینے کی اجازت ہے۔ جولوگ عقل اورانصاف کے احکام کورڈ کر دیتے ہیں اُن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا پڑتا ہے ۔لیکن اگراُنہیں ہوش آ جائے اور وہ اس بات سے رُک جائیں تواللہ تعالی بہت بخشنے والامہر بان ہے۔ اِس لئے تم کوبھی چاہئے کہالیں صورت میں اپنے ہاتھوں کوروک لواوراس خیال سے کہ بیجملہ میں ابتدا کر چکے ہیں جوا بی حملہ نہ کرو۔اور چونکہ وہ لڑائی شروع کر چکے ہیں تم بھی اُس وفت تک لڑائی کو جاری رکھو جب تک کہ دین میں دخل اندازی کرنے کے طریق کو وہ نہ چھوڑیں اور وہ تسلیم نہ کرلیں کہ دین کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں جر کرناکسی انسان کے لئے جائز نہیں۔اگروہ یہ طریق اختیار کرلیں اور دین میں دخل اندازی سے باز آ جائیں تو فوراً لڑائی بند کر دو کیونکہ سزا صرف ظالموں کو دی جاتی ہے۔اوراگروہ اس قتم کے ظلم سے باز آ جائیں تو پھرائن سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہوسکتا۔

اِن آیات میں بتایا گیاہے کہ:۔

اق ل: الرّائی صرف اللّه تعالیٰ کے لئے ہونی چاہئے یعنی ذاتی لالحجوں، ذاتی حرصوں، ملک کے فتح کرنے کی نیت یا اپنے رسوخ کو بڑھانے کی نیت سے لڑائی نہیں ہونی چاہئے۔

دوم: الرائي صرف أسى سے جائز ہے جو پہلے حمله كرتا ہے۔

سوم: انہی سے تم کو جنگ کرنی جائز ہے جوتم سے لڑتے ہیں لیعنی جولوگ با قاعدہ سیا ہی نہیں اور لڑائی میں عملاً حصنہیں لیتے اُن کو مارنایا اُن سے لڑائی کرنا جائز نہیں۔

چہارم: با وجود دشمن کے حملہ میں ابتدا کرنے کے لڑائی کو اُس حد تک محدود رکھنا جا ہے جس حد تک وقت نہیں کرنی جا ہے جس حد تک دشمن نے محدود رکھا ہے اور اُسے وسیع کرنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے نہ علاقہ کے لحاظ سے۔ لحاظ سے اور نہ ذرائع جنگ کے لحاظ سے۔

پنجم: جنگ صرف جنگی فوج کے ساتھ ہونی چاہئے بینہیں کہ دشمن قوم کے اِکے دُکے افراد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔

ششم: جنگ میں اس امر کو مدنظر رکھنا چاہئے کہ مذہبی عبا دتوں اور مذہبی فرائض کی ادائیگی میں روکیس پیدا نہ ہوں۔ اگر دشمن کسی ایسی جگہ پر جنگ کی طرح نہ ڈالے جہاں جنگ کرنے سے اُس کی مذہبی عبادتوں میں رخنہ ہوتا ہوتو مسلمانوں کو بھی اُس جگہ جنگ نہیں کرنی حیاہئے۔

ہفتم: اگر دشمن خود مذہبی عبادت گا ہوں کولڑائی کا ذریعہ بنائے تو پھر مجبوری ہے ورنہ تم کوالیانہ کرنا چاہیے۔ اِس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عبادت گا ہوں کے اِردگر دبھی لڑائی نہیں ہونی جا ہے کجایہ کہ عبادت گا ہوں پرحملہ کیا جائے یا وہ مسمار کی جائیں یا توڑی جائیں ۔ ہاں اگر دشمن خود عبادت گا ہوں کولڑائی کا قلعہ بنا لے تو پھراُن کے نقصان کی ذمہ داری مسلمانوں پرنہیں۔

ہمشتم: اگر دشمن مذہبی مقاموں میں لڑائی شروع کرنے کے بعداً سے خطرناک نتائج کو سمجھ جائے اور مذہبی مقام سے نکل کر دوسری جگہ کومیدانِ جنگ بنالے تو مسلمانوں کواس بہانہ سے اُن کے مذہبی مقاموں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہئے کہ اس جگہ پر پہلے اُن کے دشمنوں نے لڑائی شروع کی تھی بلکہ فوراً اُن مقامات کے ادب اور احترام کو تسلیم کرتے ہوئے این حملہ کا رُخ بھی بدل دینا چاہئے۔

نہم: لڑائی اُس وفت تک جاری رکھنی چاہئے جب تک کہ مذہبی دست اندازی ختم ہو جائے اور دین کے معاملہ کو صرف ضمیر کا معاملہ قرار دیا جائے۔ سیاسی معاملوں کی طرح اس میں دخل اندازی نہ کی جائے۔اگر دشمن اس بات کا اعلان کر دے اور اس پڑمل کرنا شروع کر دے تو خواہ وہ حملہ میں ابتدا کر چکا ہوائس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی جائے۔

 جنگ نہ کرو کہ وہ ایک غلط دین کے پیرو ہیں کیونکہ اللہ تعالی ان کے ممل کو جانتا ہے وہ خود جیسا چاہے گاان سے معاملہ کرے گاتمہیں اُن کے غلط دین کی وجہ سے ان کے کا موں میں دخل دین کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ اگر ہمارے اس صلح کے اعلان کے بعد بھی جولوگ جنگ سے باز نہ آئیں اور لڑائی جاری رکھیں تو خوب سمجھلو کہ با وجود اِس کے کہتم تھوڑ ہے ہوتم ہی جیتو گے کیونکہ اللہ تمہارا ساتھی ہے اور خدا تعالی سے بہتر ساتھی اور بہتر مددگار اور کون ہوسکتا ہے۔

یہ آیات قرآن مجید میں جنگ بدر کے ذکر کے بعد آئی ہیں جو کفّا رِعرب اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی با قاعدہ جنگ تھی۔ باو جوداس کے کہ کفّا رِعرب نے ہلا وجہ مسلمانوں پر حملہ کیا اور مدینہ کے اردگر دفساد مجایا اور باو جوداس کے کہ مسلمان کا میاب ہوئے اور دشمن کے جملہ کیا اور مدینہ کے اردگر دفساد مجایا اور باوجوداس کے کہ مسلمان کا میاب ہوئے اور دشمن کے بڑے بڑے ہر دار مارے گئے قرآن کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہی اعلان کروایا ہے کہ اگر اب بھی تم لوگ باز آجاؤتو ہم لڑائی کو جاری نہیں رکھیں گے۔ ہم تو صرف اتنا جا ہے جی کہ جبراً مذہب نہ بدلوائے جائیں اور دین کے معاملہ میں دخل نہ دیا جائے۔

 اِن آیوں میں در حقیقت صلح حدیبیہ کی پیشگوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دشمن سلح کرنا چاہے گا اُس وقت تم اِس عذر سے کہ دشمن نے زیادتی کی ہے یا یہ کہ وہ بعد میں اس معاہدہ کوتوڑ دینا چاہتا ہے سلح سے افکار نہ کرنا کیونکہ نیکی کا تقاضا بھی یہی ہے اور تمہارا فائدہ بھی اس میں ہے کہتم صلح کی پیشکش کوشلیم کرلو۔

اِس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوجائے تب بھی اس بات کی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہئے کہ دشمن کا ارادہ جارحا نہ لڑائی کا ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن جارحا نہ لڑائی کا ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن جارحا نہ لڑائی کا ارادہ نہ کرتا ہو بلکہ وہ خود کسی خوف کے ماتحت فوجی تیاری کر رہا ہو۔ پس پہلے اچھی طرح تحقیقات کرلیا کروکہ دشمن کا ارادہ جارحا نہ جنگ کا تھا تب اُس کے سامنے مقابلہ کے لئے آؤ۔ اوراگروہ یہ کیے کہ میراارادہ تو جنگ کرنے کا نہیں تھا میں تو صرف خوف کی وجہ سے تیاری کررہا

تھا تو تمہیں یہ بیں کہنا چاہئے کہ نہیں تمہاری جنگی تیاری بناتی ہے کہتم ہم پرحملہ کرنا چاہتے تھے ہم کس طرح سمجھوں کہ ہم تم سے ما مون اور محفوظ ہیں بلکہ اُس کی بات کو قبول کرلواور سیمجھو کہ اگر پہلے اُس کا ارادہ بھی تھا تو ممکن ہے بعد میں اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہوتم خود اس بات کے زندہ گواہ ہو کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تم پہلے اسلام کے دشمن تھے مگر اب تم اسلام کے سیابی ہو۔

(ع) ایسے دشمنوں کے متعلق جو برسر جنگ ہوں لیکن اُن میں سے کوئی شخص اسلام کی حقیقت معلوم کرنا چاہے فرماتا ہے وکمان آ کھی ہوں کی الشخیر کی بین اشتکھا کرکے فاکھو کا کھی کھی معلوم کرنا چاہے فرماتا ہے وکمان آ کھی ہوئی الشخیر کی استحکم کے لئم اللہ اللہ فی ایک اللہ مشکم کے لئم اللہ اللہ فی ایک اللہ میں آکر اسلام کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو اُس کو ضرور پناہ دواتنے عرصہ تک کہ وہ اچھی طرح اسلام کی تحقیقات کر لے اور قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہو جائے۔ پھراس کواپئی حفاظت میں اُس مقام تک پہنچا دو جہاں وہ جانا جاور جہاں وہ جانا جاور جہاں وہ جانا جاور جہاں وہ جانا ہے اور جسے اپنے لئے امن کا مقام سمجھتا ہے۔

(۸) جنگی قیدیوں کے متعلق فرماتا ہے ماکھان رانسی آن یکھوئ کے آشری کے متعلق فرماتا ہے ماکھان رانسی آن یکھوئ کے آشری کے متعلق فرماتا ہے متعلق میں فیدی بیات نہیں کہ وہ اپنی میں فیدی بیا ہے۔ سوائے اس کے کہ با قاعدہ جنگ میں قیدی بیٹرے جائیں۔ لیعنی یہ رواج جوائس زمانہ تک بلکہ اس کے بعد بھی صدیوں تک دنیا میں قائم رہا ہے کہ اپنے دشمن کے آدمیوں کو بغیر جنگ کے ہی کیٹر کر قید کر لینا جائز سمجھا جاتا تھا اُسے اسلام پیند نہیں کرتا۔ وہی

لوگ جنگی قیدی کہلا سکتے ہیں جومیدانِ جنگ میں شامل ہوں اورلڑ ائی کے بعد قید کئے جائیں۔

(9) پھر اُن قید یوں کے متعلق فر ما تا ہے فیا مّنا آبغدُ وَ مامّنا فِد آبا ہے اللہ یعنی جب جنگی قیدی پکڑے جائیں تو یا تو احسان کر کے اُنہیں چھوڑ دو یا اُن کا بدلہ لے کے اُن کو آزاد کردو۔

یہ وہ حالات ہیں جن میں اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے اور یہ وہ قواعد ہیں جن کے ماتحت اسلام جنگ کی اجازت دیتا تھا۔ چنانچے قرآن کریم کی اِن آیات کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جومزید تعلیمات مسلمانوں کو دیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا۔ کسی صورت میں مسلمانوں کو مثلہ کرنے کی اجازت نہیں ، یعنی مسلمانوں کو مقتولین جنگ کی ہتک کرنے یا اُن کے اعضاء کا شنے کی اجازت نہیں ہے۔ سات م

۲۔ مسلمانوں کو کبھی جنگ میں دھو کا بازی نہیں کرنی چاہئے ۔ مهاسل

س۔ کسی بچے کونہیں مارنا چاہئے اور نہ کسی عورت کو۔ <sup>۳۱۵</sup>

۳- پادریوں، پنڈتوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں گفت نہیں کرنا جا ہئے۔ ۳۱۳

- ۵۔ بڈھے کونہیں مارنا چاہئے ، بچے کونہیں مارنا چاہئے ،عورت کونہیں مارنا چاہئے اور ہمیشہ سکے اور ہمیشہ سکے اور ہمیشہ سکے اور المیان کو مدنظر رکھنا چاہئے ۔ کا س
- ۲۔ جبلڑائی کے لئے مسلمان جائیں تواپنے دشمنوں کے ملک میں ڈراورخوف پیدانہ کریں اورعوام الناس پریخی نہ کریں ۔ ۱۳۳۸
- 2۔ جبلڑائی کے لئے نکلیں توالی جگہ پر پڑاؤنہ ڈالیں کہ لوگوں کے لئے نکلیف کا موجب ہو اور کوچ کے وقت الیں طرز پر نہ چلیں کہ لوگوں کیلئے رستہ چلنا مشکل ہوجائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تختی سے حکم دیا ہے کہ فرمایا جو شخص اِن احکام کے خلاف کرے گائس کی لڑائی اُس کے نفس کے لئے ہوگی خدا کے لئے نہیں ہوگی۔ اسے
  - ۸۔ لڑائی میں دشمن کے منہ پرزخم نہ لگا کیں۔
  - 9۔ لڑائی کے وقت کوشش کرنی چاہئے کہ دشمن کو کم سے کم نقصان کینیے۔
- •ا۔ جوقیدی پکڑے جائیں اُن میں سے جوقریبی رشتہ دار ہوں اُن کوایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے۔ ۳۲۰
  - اا۔ قیدیوں کے آرام کا پنے آرام سے زیادہ خیال رکھاجائے۔ ۲۲ سے
- ۱۲۔ غیرمکی سفیروں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ وہ غلطی بھی کریں تو اُن سے چیثم پوشی کی ہائے۔ حائے۔ حائے۔ ۳۲۲۔ جائے۔۳۲۲۔
  - الله ۔ اگر کو کی شخص جنگی قیدی کے ساتھ تنتی کر بیٹھے تو اس قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے ۔
- ۱۳۔ جس شخص کے پاس کوئی جنگی قیدی رکھا جائے وہ اُسے وہی کھلائے جوخود کھائے اور اُسے وہی یہنائے جوخود پہنے۔
- حضرت ابوبکررضی اللّه عنه نے انہی احکام کی روشنی میں مزید بیے تھم جاری فر مایا که عمارتوں کو گراؤمت اور پھلدار درختوں کو کا ٹومت ہے <sup>۳۲۳</sup>

اِن احکام سے پیۃ لگ سکتا ہے کہ اسلام نے جنگ کے رو کئے کے لئے کیسی تد ابیرا ختیار کی ہیں اور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمد گی کے ساتھ اِن تعلیمات کو جامہ پہنایا اور مسلمانوں کو اِن برعمل کرنے کی تلقین کی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ نہ موسی کی تعلیم اِس ز مانہ میں

عدل کی تعلیم کہلا سکتی ہے نہ وہ اِس زمانہ میں قابل عمل ہے اور نہ سے گی تعلیم اِس زمانہ میں قابلِ عمل کہلا سکتی ہے اور نہ بھی عیسائی دنیانے اِس پرعمل کیا ہے۔ اسلام ہی کی تعلیم ہے جو قابل عمل کہلا سکتی ہے اور جس پرعمل کر کے دنیا میں امن قائم رکھا جا سکتا ہے۔

بیٹک اس ز مانہ میںمسٹر گا ندھی نے د نیا کے سامنے بدنظر بدپیش کیا ہے کہ جنگ کے وقت بھی جنگ نہیں کرنی حیا ہے ۔لیکن جس تعلیم کومسٹر گا ندھی پیش کرر ہے ہیں اُس پر دنیا میں بھی عمل نہیں ہوا کہ ہم اُس کی بُرائی اورخو بی کا انداز ہ کرسکیں ۔مسٹر گا ندھی کی زندگی میں ہی کانگرس کو حکومت مل گئی ہے اور کا نگرسی حکومت نے فو جوں کو ہٹایا نہیں بلکہ وہ پیر نجو یزیں کر رہی ہے کہ آئی۔این۔اے کے وہ افسر جو برطانوی گورنمنٹ نے ہٹا دیئے تھے اُن کو دوبارہ فوج میں ملازم رکھا جائے۔ بلکہ کانگرسی حکومت کے ہندوستان میں قائم ہونے کے سات دن کے اندر وزیرستان کےعلاقہ میں نہتے آ دمیوں پر ہوائی جہاز وں کے ذریعہ سے بم گرائے گئے ہیں۔خود گا ندھی جی تشد د کرنے والوں کی تا ئیداور اُن کے چھوڑ دینے کے قق میں گورنمنٹ پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ گا ندھی جی نہ اُن کے پیرواس تعلیم پڑمل کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ایسی معقول صورت دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ قو موں اور ملکوں کی جنگ میں اس تعلیم پر کس طرح کا میا ب طور پرعمل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ منہ سے اِس تعلیم کا وعظ کرتے ہوئے اُس کے خلا فعمل کرنا بتا تا ہے کہ اِس تعلیم پرعمل نہیں کیا سکتا۔ پس اِس وقت تک دنیا کا تجربہ ہے اورعقل جس حد تک انسان کی را ہنمائی کرتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی طریقہ تھے تھا جومگررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اَلسْلُهُ مَّہُ صَلَّ عَلْہی مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

کفار کی طرف سے جنگ خندق احزاب سے واپس لوٹے کے بعد گوکفار کی مسلم انوں سے جنگ خندق مسلم انوں کے حوصلے پت مسلم انوں پر حملے ہوگئے تھے، کیکن اُن کا یہ احساس باتی تھا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور مسلم انوں کو مسلم انوں کو اگریت میں ہیں اور مسلم انوں کو استمھتے تھے کہ جہاں جہاں بھی ہوگا ہم مسلم انوں کو

اِگا دُگا پُڑ کر مارسکیں گے اور اِس طرح اپنی ذلت کا بدلہ لے سکیں گے۔ چنانچہ احزاب کی شکست کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد مدینہ کے اِردگرد کے قبائل نے مسلمانوں پر چھاپ مار نے شروع کردیئے۔ چنانچہ فزارہ قوم کے پھے سواروں نے مدینہ کے قریب چھاپ مارااور مسلمانوں کے اُونٹ جو وہاں چررہے تھان کے چرواہ کوتل کیا، اُس کی بیوی کوقید کرلیا اور اُونٹوں سمیت بھاگ گئے۔ قیدی عورت تو کسی نہ کسی طرح بھاگ آئی لیکن اُونٹوں کا ایک حصہ لے کر بھاگ جانے میں دشمن کا میاب ہو گیا۔ اس کے ایک مہینہ بعد شال کی طرف غطفان قبیلہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے اُونٹوں کے گلوں کولوٹنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم نے محمہ بن مسلمہ و کھی وہ اپنی طرف سے قبل کر کے لئے جوایا مگر دیشمن نے موقع پا کر اُنہیں قبل کر دیا۔ جمہ بن مسلمہ کو بھی وہ اپنی طرف سے قبل کر کے کہوایا مگر دیشمن نے موقع پا کر اُنہیں قبل کر دیا۔ جمہ بن مسلمہ کو بھی وہ اپنی طرف میں آئے اور کھینک گئے تھے لیکن اصل میں وہ بیہوش تھے دشمن کے چلے جانے کے بعد وہ ہوش میں آئے اور صرف میں مدینہ بیخ کر ان حالات کی اطلاع دی اور بتایا کہ میر سب ساتھی مارے گئے اور صرف میں بیا ہوں۔

بچھ دنوں کے بعد رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کا ایک سفیر جور وی حکومت کی طرف سے بھیجوایا گیا تھا اُس پر جرہم قوم نے جملہ کیا اوراً سے لوٹ لیا۔ اس کے ایک مہینہ بعد بنوفزارہ نے مسلمانوں کے ایک مہینہ بعد بنوفزارہ کے وجہ سے مسلمانوں کے ایک قافلہ پر جملہ کیا اورا سے لوٹ لیا۔ غالبًا بیہ جملہ کسی مذہبی عداوت کی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ بنوفزارہ ڈاکوؤں کا ایک قبیلہ تھا جو ہرقوم کے آدمیوں کولو شخے اور قل کرتے رہے سے اُس زمانہ میں خیبر کے بہودی بھی جو جنگ احزاب کا موجب ہوئے تھا پنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے اِدھراُ دھر کے قبائل کو بھڑ کا تے رہے اور رومی حکومت کے سرحدی علاقوں کے افسروں اور قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جوش دلاتے رہے۔ غرض کفارِعرب کو مدینہ پر جملہ کرنے کی تو ہمت نہ رہی تھی تا ہم وہ بہود کے ساتھ مل کرسارے عرب میں مسلمانوں کے لئے مصیبتوں اور لوٹ مار کے سامان پیدا کررہے تھے مگر محمد سول الدھلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک مصیبتوں اور لوٹ مار کے سامان پیدا کررہے تھے مگر محمد رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ماتھ بہ خانہ جنگی ختم ہوجائے تو اچھا ہے۔

اِس عرصه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یندرہ سُو صحابہؓ کے ساتھ بيارة والمراق المراق ا رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَشجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَيَاءَ اللَّهُ أَمِنِ يُنَ ا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِرِيْنَ الْاتِخَافُونَ الْفَعِلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلُ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتُحَمَّا قَدِيْبًا ٣٢٣ لِعِنى ضرورتم الله تعالى كى مشيت كے ماتحت مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گے ۔تم میں سے بعضوں کے سر منڈ ہے ہوئے ہوں گے اور بعضوں کے بال کٹے ہوئے ہوں گے (حج کے وفت سرمنڈا نااور بال کٹا نا ضروری ہوتا ہے )تم کسی سے نہ ڈررہے ہو گے۔اللہ تعالی جانتا ہے جوتم نہیں جانتے۔ اِس وجہ سے اُس نے اِس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ایک اور فتح مقرر کر دی ہے جوخواب والی فتح کا پیش خیمہ ہوگی۔ اِس رؤیا میں درحقیقت صلح اورامن کےساتھ مکہ کوفتح کرنے کی خبر دی گئی تھی لیکن رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تعبیریہی سمجھی کہ شاید ہمیں الله تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور چونکہ اِس غلط فہمی سے اس قشم کی بنیا دیڑنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اِس غلطی بررسول کریم صلی الله علیه وسلم کوآگاہ نہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ میں اِس بات کا اعلان کیا اور اُنہیں بھی اینے ساتھ چلنے کی تلقین کی ۔گر فر مایا ہم صرف طواف کی نیت سے جارہے ہیں کسی قتم کا مظاہرہ یا کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو رشمن کی ناراضگی کا موجب ہو۔ چنانچہ آخر فروری ۲۲۸ء میں پندرہ سُو زائرین کے ساتھ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے ( ایک سال بعد کل پندرہ سَو آ دمیوں کا آپ کے ساتھ جانا بتا تاہے کہ اس سے ایک سال پہلے جنگ احزاب کےموقع پراس تعدا د ہے کم ہی ساہی ہوں گے۔ کیونکہا یک سال میںمسلمان بڑھے تھے گھٹے نہ تھے۔ پس جنگ احزاب میں لڑنے والوں کی تعداد جن مؤرخوں نے تین ہزارکھی ہے یہ ملطی کی ہے۔ درست یہی ہے کہ اُس وفت بارہ سَو سپاہی تھے ) حج کے قافلہ کے آ گے ہیں سوار کچھ فاصلہ یراس لئے جلتے تھے تا کہا گر دشمن مسلمانوں کونقصان پہنچانا جا ہے تو اُن کوونت پر اطلاع مل جائے۔ جب مکہ والوں کوآپ کے اِس ارا دہ کی اطلاع ہوئی تو با وجوداس کے کہ اُن

کا اپنا مذہب بھی یہی تھا کہ طوا ف کعبہ میں کسی کے لئے روک نہیں ڈالنی چاہٹے اور باوجودا س کے کہ مسلمانوں نے وضاحت سے اعلان کر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف طواف کعبہ کے لئے حار ہے ہیں کسی قشم کی مخالفت یا جھگڑے کے لئے نہیں جار ہے مکہ والوں نے مکہ کوایک قلعہ کی صورت میں تبدیل کر دیااور اِردگرد کے قبائل کوبھی اپنی مدد کے لئے بلوایا۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچاتو آپ کو بیا طلاع ملی کہ قریش نے چیتوں کی کھالیں پہن کی ہیں اوراپنی ہویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا ہے اور بیقتمیں کھا لی ہیں کہ وہ آپ کو گزر نے نہیں دیں گے۔ بیعرب کا رواج تھا کہ جب قوم موت کا فیصلہ کر لیتی تھی تو اس کے سردار چیتے کی کھالیں پہن لیتے تھے جس کے معنی پیہوتے تھے کہا بعقل کا وقت نہیں رہا،اب دلیری اور جراُت سے ہم جان دے دیں گے۔اس اطلاع کے ملنے کے تھوڑی دیر بعد ہی مکہ کی فوج کا ہراول دستہمسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اب اس مقام سےصرف اسیصورت میں آ گے بڑھا جاسکتا تھا کہ تلوار کے زور سے دنٹمن کوزیر کیا جا تا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ بہر حال ہم نہیں لڑیں گے،آپ نے ایک ہوشیار راہبر کو جوجنگل کے راستوں سے واقف تھا اُسے اِس بات پر مقرر کیا کہوہ جنگل کےاندر سےمسلمان زائرین کو لے کر مکہ تک پہنچا دے۔ بیرا ہبرآ پ کواور آ یہ کے ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ کے قریب تھا جا پہنچا۔ یہاں آپ کی اُونٹنی کھڑی ہوگئی اوراُس نے آ گے چلنے سے انکار کردیا ۔صحابہؓ نے کہایکا رَسُولَ اللّٰہ! آپ کی اُونٹنی تھک گئی ہے آپ اس کی جگہ دوسری اُونٹنی پر بیٹھ جائیں۔مگر آپ نے فر مایا نہیں نہیں بیٹھی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا منشاء یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں گھہر جائیں اور میں یہبیں گھہر کر مکہ والوں سے ہر طریقہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں حج کی اجازت دے دیں اورخواہ کوئی شرط بھی وہ کریں میں اُسے منظور کرلوں گا۔اُس وفت تک مکہ کی فوج مکہ سے دور فاصلہ پر کھڑی تھی اور مسلما نوں کا انتظار کر رہی تھی۔اگر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم جا ہے تو بغیر مقابلہ کے مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔لیکن چونکہ آپ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پہلے آپ یہی کوشش کریں گے کہ مکہ والوں کی اجازت کے ساتھ طواف کریں اور اُسی صورت میں مقابلہ کریں گے کہ مکہ والے خود لڑائی شروع کر کےلڑنے پر مجبور کریں۔اس لئے باوجود مکہ کی سڑک کے کھلا ہونے کے آپ

نے حدیبیہ پر ڈیرہ ڈال دیا۔تھوڑی ہی دیر میں پیخبر کہآ پ حدیبیہ پر ڈیرے ڈالے پڑے ہیں کمہ کے کشکر کو بھی جا کیپنجی اور اُس نے جلدی سے پیچھیے ہٹ کر مکہ کے قریب صفیں بنالیں۔سب سے پہلے بدیل نامی ایک سر دار آپ سے بات کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا۔ میں تو صرف طواف کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ہاں مکہ والے ا گرہمیں مجبور کریں تو ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اِس کے بعد مکہ کے کما نڈرا بوسفیان کا دا ما دعروہ آپ کی خدمت میں حا ضر ہواا وراس نے نہایت گتا خانہ طور پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کر کہا کہ بیاُ و باشوں کا گروہ آ ب اپنے ساتھ لے کر آ ئے ہیں مکہ والے اِنہیں کسی صورت میں بھی ا پنے شہر میں داخل ہو نے نہیں دیں گے۔اِسی طرح سکے بعد دیگرے پیغا مبر آتے رہے۔آخر مکہ والوں نے کہلا بھیجا کہ خواہ کچھ ہو جائے اِس سال تو ہم آپ کوطوا ف نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس میں ہماری ہتک ہے۔ ہاں اگرآ یہ ا گلے سال آئیں تو ہم آپ کوا جازت دے دیں گے۔ بعض اِ ردگرد کےلوگوں نے مکہ والوں سے اصرار کیا کہ بیلوگ صرف طواف کے لئے آئے ہیں آپان کو کیوں رو کتے ہیں مگر مکہ کے لوگ اپنی ضدیرِ قائم رہے۔اس پر بیرونی قبائل کے لوگوں نے مکہ والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا بیطریق بتا تاہے کہ آپ کوشرارت مدنظر ہے سکے مدنظر نہیں اِس لئے ہم لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں۔اس پر مکہ کے لوگ ڈر گئے اور اُنہوں نے اِس بات پرآ مادگی ظاہر کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سمجھونہ کی کوشش کریں گے۔ جب اس امر کی اطلاع رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوئینچی تو آپ نے حضرت عثمانؓ کو جو بعد میں آپ کے تیسرے خلیفہ ہوئے مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لئے بھیجا۔ جب حضرت عثمانؓ مکہ پہنچے تو چونکہ مکہ میں اُن کی بڑی وسیع رشتہ داری تھی اُن کے رشتہ دار اُن کے گر دا تحقے ہو گئے اور اُن ہے کہا کہ آپ طواف کرلیں لیکن مجمد رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم ا گلے سال آ کر طواف کریں۔ مگر عثمانؓ نے کہا کہ میں اپنے آ قا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ چونکہ رؤ سائے مکہ ہے آپ کی گفتگو کمبی ہوگئی ، مکہ میں بعض لوگوں نے شرارت سے بی خبر پھیلا دی کہ عثمانؓ کوتل کر دیا گیا ہے اور پیخبر پھلتے پھلتے رسول الله صلی علیہ وسلم تک بھی جا بینچی ۔اس پر

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے صحابہؓ کو جمع کيا اور فر مايا سفير کی جان ہر قوم ميں محفوظ ہوتی ہے۔

تم نے سنا ہے کہ عثمانؓ کو مکہ والوں نے مار دیا ہے اگر پینجبر درست نکلی تو ہم بزور مکہ میں داخل ہوں گے ( یعنی ہمارا پہلا ارادہ کہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے جن حالات کے ماتحت تھا وہ چونکہ تبدیل ہوجائیں گے اِس لئے ہم اِس ارا دہ کے یا بند نہر ہیں گے ) جولوگ بیعہد کرنے کے لئے تیار ہوں کہا گرہمیں آ گے بڑھنا پڑا تو یا ہم فتح کر کےلوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے وہ اس عہد پر میری بیعت کریں۔ آپ کا بیا علان کرنا تھا کہ پندرہ سَو زائر جوآپ کے ساتھ آیا تھا یکدم پندرہ سَو سیاہی کی شکل میں بدل گیا اور دیوانہ وار ا یک دوسرے پر بھاندتے ہوئے اُنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی ۔ یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور درخت کا عہد نامہ کہلا تی ہے کیونکہ جس وقت بیہ بیعت لی گئی اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب تک اس بیعت میں شامل ہونے والا آخری آ دمی بھی دنیا میں زندہ رہاوہ فخر سے اِس بیعت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ کیونکہ پندرہ سَو آ دمیوں میں سے ایک شخص نے بھی پیعہد کرنے سے در بغ نہ کیا تھا کہ اگر دشمن نے اسلامی سفیر کو مار دیا ہے تو آج دوصورتوں میں سے ایک ضرور پیدا کر کے چھوڑیں گے۔ یا وہ شام سے پہلے پہلے مکہ کو فتح کر کے حچوڑیں گے یا شام سے پہلے پہلے میدانِ جنگ میں مارے جائیں گے۔لیکن ابھی بیعت سے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عثمانؓ واپس آ گئے اوراُ نہوں نے بتایا کہ مکہ والے اِس سال تو عمرہ کی اجازت نہیں دے سکتے مگرآ ئندہ سال اجازت دینے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچیہ اِس بارہ میں معاہدہ کرنے کے لئے اُنہوں نے اپنے نمائندےمقرر کردیئے ہیں۔حضرت عثمانؓ کے آنے کے تھوڑی دیر بعد مکہ کا ایک رئیس سہیل نا می معاہدہ کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور بیمعامدہ لکھا گیا۔

ن مرا کے نام پریہ شرا کط سلم محد بیبیہ وسلم اللہ علیہ سنرا کط سلم حد بیبیہ وسلم اور سہیل ابن عمرو (قائمقام حکومت مکہ کے درمیان سنر الط سلم علیہ وسلم ) اور سہیل ابن عمرو (قائمقام حکومت مکہ کے درمیان طے یائی ہیں۔ جنگ دس سال کے لئے بند کی جاتی ہے۔ جوشخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ ملنا چاہے یا اُن کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔ علیہ وسلم ) کے ساتھ ملنا چاہے یا اُن کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔

اور جو مخص قریش کے ساتھ ملنا چاہے یا معاہدہ کرنا جاہے وہ بھی ایسا کرسکتا ہے۔اگر کوئی لڑ کا جس کا باپ زندہ ہویا ابھی حچیوٹی عمر کا ہووہ اپنے باپ یا متولی کی مرضی کے بغیر محمد (صلی الله علیه وسلم) کے پاس جائے توأس کے باپ یا متولی کے پاس واپس کر دیا جائے گالیکن اگر محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کی طرف جائے تو اُسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ محمد (صلی الله علیه وسلم) اس سال مکه میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گےلیکن اگلے سال محمد ( صلی الله علیہ وسلم ) اور ان کے سائقی مکه میں آ سکتے ہیں اور تین دن تک و ہاں گھېر کر کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں اس عرصہ میں قریش شہرسے باہر پہاڑی پر چلے جائیں گے۔لیکن بیشرط ہوگی کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور اُن کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں تو اُن کے پاس کوئی ہتھیا رنہ ہوسوائے اُس ہتھیار کے جو ہرمسافرا پنے پاس رکھتا ہے یعنی نیام میں ڈالی ہوئی تلوار''۔۳۲۵ اِس معاہدہ کے وقت دوعجیب باتیں ہوئیں جب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے شرا کط طے کرنے کے بعد معامدہ لکھوا نا شروع کیا تو آپ نے فرمایا'' خدا کے نام سے جو بے انتہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے''۔ سہیل نے اس پراعتراض کیا اور کہا خدا کوتو ہم جانتے ہیں کیکن پیر' بے انتہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا'' ہم نہیں جانتے کون ہے۔ بیہ معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے اور اس میں دونوں کے مذاہب کا احترام ضروری ہے۔اس پرآپ نے اُس کی بات قبول کر لی اورصرف اتنا ہی ککھوایا کہ'' خدا کے نام پر ہم بیہمعاہدہ کرتے ہیں''۔ پھرآ پ نے بیکھوایا کہ بیشرا نط صلح مکہ والوں اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہیں۔اس پر پھر سہیل نے اعتراض کیا اور کہا کہا گرہم آپ کوخدا کا رسول مانتے تو آپ کے ساتھ لڑتے کیوں؟ آپ نے اُس کے اس اعتراض کو بھی قبول کرلیا اور بجائے محمد رسول اللّٰد ے'' محمد بن عبداللہ'' لکھوایا۔ چونکہ آپ مکہ والوں کی ہربات مانتے چلے جاتے تھے،صحابہؓ کے دل میں بےانتہاءرنج اورافسوس بیدا ہوااورغصہ سے اُن کا خون کھو لنے لگا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس حاضر ہوئے اور انہوں نے كہا يَا دَسُولَ الله ! كيا ہم سيج نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! پھرا نہوں نے کہا یا رَسُولَ الله ! کیا آپ کوخدانے یہ ہیں بتایا تھا

کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس پرحضرت عمرؓ نے کہا پھر آپ نے یہ معامدہ آج کیوں کیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔عمر! خدا تعالیٰ نے مجھے بیاتو فر ما یا تھا کہ ہم بیت اللّٰہ کا طواف امن سے کریں گے مگریہ تو نہیں فر مایا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے بیتو میراا پنااجتہا دتھا۔ اِسی طرح بعض دوسر بے صحابہؓ نے بیاعتراض کیا کہ بیا قرار کیوں کر لیا گیا ہے کہا گر مکہ کے لوگوں میں سے کوئی نو جوان مسلمان ہوا تو اس کے باپ یاولی کی طرف واپس کر دیا جائے گالیکن جومسلمان مکہ والوں کی طرف جائے گا اُسے مکہ والے واپس کرنے پر مجبور نہ ہوں گے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اِس میں کون سے حرج کی بات ہے ہر شخص جومسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کوسچاسمجھ کرمسلمان ہوتا ہے رسمی اور رواجی طور پرمسلمان نہیں ہوتا۔ابیاشخص جہاں بھی رہے گا وہ اسلام کی تبلیغ کرے گا اور اسلام کی اشاعت کا موجب ہو گا لیکن جو شخص اسلام سے مرتد ہوتا ہے ہم نے اُسے اپنے اندرر کھ کر کرنا کیا ہے۔ جو شخص ہمارے مٰد ہب کوجھوٹاسمجھ بیٹھا ہے وہ ہمارے لئے کس فائدہ کا موجب ہوسکتا ہے۔آپ کا یہ جواب ان غلطی خورد ہمسلمانوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہاسلام میں مرتد کی سزاقتل ہے۔اگراسلام میں مرتد کی سزاقتل ہوتی تو رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم اس بات پراصرار کرتے کہ ہرمرتد واپس کیا جائے تا کہاُ س کواُس کے جرم کی سزادی جائے ۔جس وقت بیمعامدہ لکھ کرختم ہوااوراس پر دستخط کر دیئے گئے۔اُسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس معاہدہ کی صحت کے پر کھنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سہیل جو مکہ والوں کی طرف سے معاہدہ کر رہا تھا اس کا اپنا بیٹا رسیوں سے جکڑا ہوا اور زخموں سے چوررسول اللّٰه عليه وسلم كے سامنے آكرگراا وركہا يَسا دَسُولَ اللّٰه! ميں دل ہے مسلمان ہوں اور اسلام کی وجہ سے میرا باپ مجھے یہ کلیفیں دے رہا ہے ۔میرا باپ یہاں آیا تو میں موقع یا کرآپ کے پاس پہنچا ہوں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ اس کے باپ نے کہا معاہدہ ہو چکا ہے اور اِس نو جوان کو واپس میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ابوجندل کی حالت اُس وفت مسلمانوں کے سامنے تھی وہ اپنے ایک بھائی کو جواپنے باپ کے ہاتھوں سے اِس قدرظلم برداشت کررہا تھا واپس جانا دیکھنہیں سکتے تھے۔اُنہوں نے تلواریں میا نوں سے نکال لیں اوراس بات کا فیصلہ کرلیا کہ وہ مرجا ئیں گے مگراییۓ بھائی کواس تکلیف

کے مقام پر پھر جانے نہیں دیں گے۔ خود ابو جندل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یکار سُوُل الله! آپ میری حالت کودیکھتے ہیں کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ پھر مجھے اِن ظالموں کے سپر دکر دیں تا کہ پہلے سے بھی زیادہ مجھے پرظلم توڑیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے رسول معاہدے نہیں توڑا کرتے۔ ابو جندل! ہم معاہدہ کر چکے ہیں تم اب صبر سے کام لواور خدا پر توکل کرووہ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے اور نوجوانوں کے لئے خود ہی بیجنے کی کوئی راہ پیدا کردے گا۔ ۳۲۳

اس معاہدے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ پہنچ تو مکہ کا ایک اور نو جوان ابوبصیر آپ کے پیچھے ییچھے وَ وڑتا ہوا مدینہ پہنچا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے بھی معاہدہ کے مطابق واپس جانے پر مجبور کیا مگر راستہ میں اُس کی اپنے پکڑنے والوں سے لڑائی ہوگئی اور اپنے ایک محافظ کوتل کر کے وہ بھاگ گیا۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر شکایت کی تو آپ نے فر مایا ہم نے تہما را آدمی تمہا رے حوالے کر دیا تھا ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ہم اُس کو پکڑ کر دوبارہ تمہا رے سیر دکریں۔ کا سے

اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک عورت بھاگ کر مدینہ پنچی۔ اس کے رشتہ داروں نے مدینہ پنچی کراُسے واپس بھوانے کا مطالبہ کیا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معاہدہ میں مردوں کی شرط ہے عورتوں کی شرط نہیں اس لئے ہم عورت کو واپس نہیں کریں گے۔ ۲۸سی میں مردوں کی شرط ہے عورتوں کی شرط مے اسے مدینہ شریف لے آنے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا دشتا ہوں کے نا م خطوط بیارہ دہ کیا کہ آپ اپنی بہنچ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا ئیں جب آپ نے اپنی ارادہ کا صحابہ نے جو بادشاہ بعیرمہر کے خطنہیں واقف تھے رسول اللہ طلیہ وسلم سے عرض کیا یک رسول اللہ !بادشاہ بغیرمہر کے خطنہیں واقف تھے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یک رسول اللہ 'کے الفاظ کھدوائے اور اللہ تعالی کے ادب کے طور پر آپ نے سب سے اوپر ''اللہ'' کا لفظ کھوا دیا۔ نیچ' رسول'' کا اور پھر نیچ کے دب کے سب سے اوپر ''اللہ'' کا لفظ کھوا دیا۔ نیچ' رسول'' کا اور پھر نیچ کے دب کے سب

محرم ۱۲۸ء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لے کر مختلف صحابہ مختلف ممالک کی طرف روانہ ہوگئے۔ان میں سے ایک خط قیصر رو ما کے نام تھا اور ایک خط ایران کے بادشاہ کی طرف تھا جو قیصر کے ماتحت تھا۔ ایک نجاشی کی طرف تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ایک خطوط کھے۔

قیصر روم ہر فل کے نام خط نے اُسے ہدایت کی تھی کہ پہلے وہ بھرہ کے گورز کے پاس جائے جونسلاً عرب تھااوراس کی معرفت قیصر کوخط پہنچائے۔ جب دحیکلی گورز بھرہ نے پاس جائے جونسلاً عرب تھااوراس کی معرفت قیصر کوخط پہنچائے۔ جب دحیکلی گورز بھرہ نے پاس خط لے کر پہنچ تو اتفا قاً اُنہی ونوں قیصر شام کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ چنا نچہ گورز بھرہ نے دحیہ گواس کے پاس پہنچ تو دربار کے افسروں نے اُن سے کہا کہ قیصر کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہر شخص کے لئے ضروری کے افسروں نے اُن سے کہا کہ قیصر کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہر شخص کے لئے ضروری جہانہ چہ کہ وہ قیصر کو بھیں کرتے جہادہ کہ وہ قیصر کو بھیں کرتے کے اور خط چیش کیا اور کہا کہ ہم مسلمان کسی انسان کو بحدہ نہیں کرتے چنا نچہ بغیر بحدہ کرنے کے آپ اُس کے سامنے گئے اور خط چیش کرو تا کہ میں اس شخص کے پڑھوایا اور پھر تھم دیا کہ وہ کی عرب کا قافلہ آیا ہوتو اُن لوگوں کو پیش کرو تا کہ میں اس شخص کے حالات اُن سے دریا فت کروں۔ اتفا قا ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھا اُس وقت وہاں آیا ہوا تھا۔ دربار کے افسر ابوسفیان کو بادشاہ کی خدمت میں لے گئے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ ابوسفیان کو سب سے آگے گھڑا کیا جائے اور ابوسفیان کوسب سے آگے گھڑا کیا جائے اور ابوسفیان کوسب سے آگے گھڑا کیا جائے اور اس کے ساتھیوں کواس کے پیچھے کھڑا کیا جائے اور بہرائی نے ابوسفیان کسی بات میں جھوٹ ہولے تو اس کے ساتھی اس کی فوراً تر دید کریں۔ ہرایت کی کہا گراہوسفیان سے سوال کہا کہ:۔

سوال: بیشخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کا خط میرے پاس آیا ہے کیاتم اس کو جانتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے؟

جواب: ابوسفیان نے کہا۔ وہ اچھے خاندان کا ہے اور میر بے رشتہ داروں میں سے ہے۔ سوال: پھراُس نے پوچھا کیا ایسا دعویٰ عرب میں پہلے بھی کسی شخص نے کیا ہے؟ جواب: تو ابوسفیان نے جواب دیانہیں۔ سوال: پھراُس نے پوچھا کیاتم دعویٰ سے پہلے اُس پرجھوٹ کا الزام لگایا کرتے تھے؟

**جواب:** ابوسفیان نے کہانہیں۔

**سوال:** پھراس نے پوچھا۔ کیااس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟

**جواب: ا**بوسفیان نے کہا۔ نہیں۔

سوال: پھر بادشاہ نے یو چھا۔اس کی عقل اوراس کی رائے کیسی ہوتی ہے؟

**جواب:** ابوسفیان نے جواب دیا۔ہم نے اس کی عقل اور رائے میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ **سوال:** پھر قیصر نے پوچھا۔ کیا بڑے بڑے جابراور قوت والے لوگ اس کی جماعت میں داخل

ہوتے ہیں یاغریب اور مسکین لوگ؟

جواب: ابوسفیان نے جواب دیا۔غریب اورمسکین اورنو جوان لوگ۔

سوال: پھراس نے پوچھا۔ وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟

**جواب:**ابوسفیان نے جواب دیا۔ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

سوال: پھر قیصر نے پوچھا۔ کیا اُن میں سے پچھلوگ ایسے ہیں جواُس کے دین کو بُراسمجھ کے مرتد ہوئے ہیں۔

**جواب: ا**بوسفیان نے کہا۔ نہیں۔

**سوال:** پھراس نے یو چھا۔ کیااس نے بھی اپنے عہد کو بھی توڑا ہے؟

**جواب:** ابوسفیان نے جواب دیا۔ آج تک تو نہیں۔ مگراب ہم نے ایک نیا عہد باندھا ہے دیکھیں اب و ہ اس کے متعلق کیا کرتا ہے۔

سوال: پھراس نے پوچھا۔ کیا تمہارے اور اس کے درمیان بھی جنگ بھی ہوئی ہے؟

جواب: ابوسفیان نے جواب دیا۔ ہاں۔

سوال: اِس پر با دشاہ نے یو چھا۔ پھراُن لڑا ئیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟

جواب: ابوسفیان نے جواب دیا۔ گھاٹ کے ڈولوں والا حال ہے۔ بھی ہمارے ہاتھ میں دول ہوتا ہے۔ بھی ہمارے ہاتھ میں دول ہوتا ہے۔ چنا نچہا یک دفعہ بدر کی لڑائی ہوئی اور میں اس میں شامل نہیں تھا اس لئے وہ غالب آگیا تھا اور دوسری دفعہ اُحد میں لڑائی ہوئی اُس وقت

میں کما نڈر تھا۔ ہم نے ان کے پیٹ کاٹے اور اُن کے کان کاٹے ، ان کے ناک کاٹے۔ سوال: پھر قیصر نے یو چھا۔ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟

جواب: ابوسفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی پرستش کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ
بناؤ اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کی پوجا سے روکتا ہے اور
ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم خدا کی عبادتیں کریں اور سچ بولا کریں اور بُر سے اور گندے کا موں
سے بچا کریں اور ہمیں کہتا ہے کہ کہ مروت اور وفائے عہدسے کا م لیا کریں اور اما نتوں کو
ادا کیا کریں۔ میں

قیصرروم کا نتیجہ کہ آنخضرت علیہ صادق نبی ہیں ہیں نتم سے

یسوال کیا تھا کہ اس کا نسب کیسا ہے تو تم نے کہا وہ خاندانی لحاظ سے اچھا ہے اور انبیاء بمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پو چھا کہ کیا اس سے پہلے کسی شخص نے ایسادعوئی کیا ہے تو تم نے کہا نہیں۔ یہ سوال میں نے اس لئے کیا تھا کہ اگر قریب زمانہ میں اس سے پہلے کسی شخص نے ایسادعوئی کیا ہوتا تو میں سجھتا کہ یہ بھی اُس کی نقل کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے تم سے پو چھا کہ کیا اس دعوئی سے پہلے اس پر جھوٹ کا بھی الزام لگایا گیا ہے اور تم نے کہا نہیں تو میں نے سبجھ لیا کہ وقتی سے پہلے اس پر جھوٹ کا بھی الزام لگایا گیا ہے اور تم نے کہا نہیں تو میں نے سبجھ لیا کہ اس کہ وقتی ہو جو نہیں بول سکتا۔ پھر میں نے تم سے پو چھا کہ کیا اس کے دعوئی کی یہ وجہ نہیں کہ اس بہانہ سے اسے باپ دادا کا ملک نہیں ۔ تو میں نے سبجھ لیا کہ اس کے دعوئی کی یہ وجہ نہیں کہ اس بہانہ سے اسے باپ دادا کا ملک داخل ہوتے ہیں یا کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ تو تم نے جواب دیا کہ کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ تو تم نے جواب دیا کہ کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ تو تم نے جواب دیا کہ کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ تو تم نے جواب دیا کہ کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ تو تم نے جواب دیا کہ کمز ورا ور مسکین طبع لوگ۔ کہ جا وہ کہ جب بی داخل ہوا کہ تیں ہو جھا کہ کیا وہ بڑ ھتے ہیں یا گھٹتے ہیں۔ تو تم نے کہا وہ کہ جا برا ور دیکی حالت نہیوں کی جماعت کی ہوا کہ کیا وہ بڑ ھتے ہیں یا گھٹتے ہیں۔ تو تم نے کہا وہ کہ وقت تک وہ بڑ ھتے جیں اور یہی حالت نہیوں کی جماعت کی ہوا کہ تی وچھا کہ کیا کوئی شخص اُس کو نہیں پہنچ جاتی اُس وقت تک وہ بڑ ھتے جیں دو ہوا کہ کیا کوئی شخص اُس کے دین اُس وقت تک وہ بڑ ھتے جیں دو ہوا کہ کیا کوئی شخص اُس کے دین اُس وقت تک وہ بڑ ھتے جیں دو ہو گھا کہ کیا کوئی شخص اُس کے دین اُس وقت تک وہ بڑ ھتے جیت تک وہ کہا ہوں کی جماعت کی ہوا کرتی ہے جب تک وہ کما کوئی شخص اُس کے دین اُس وہ بڑ ھتے ہیں اور کہی وائی کہ تم سے لیو چھا کہ کیا کوئی شخص اُس کے دین اُس کی دور کیتے جیت تک وہ بڑ ھتے جیت کی وہ کرتی ہو تم سے کیو چھا کہ کیا کوئی شخص اُس کی دور کی جو سے کیا کہ کیا کوئی شخص اُس کی دور کینے کیا کوئی شخص اُس کی دور کی جو سے کیا کوئی شخص کی دور کر کیا کور کرتی کیا کوئی گوگی کیا کوئی شخص کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کور

کو نا پیند کر کے مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے کہانہیں اور ایسا ہی انبیاء کی جماعت کا حال ہوتا ہے کسی اور وجہ سے کوئی شخص نکلے تو نکلے دین کو بُراسمجھ کرنہیں نکلتا ۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان کبھی لڑائی بھی ہوئی ہےاوراس کا انجام کیا ہوتا ہے۔توتم نے کہالڑائی ہمارے درمیان گھاٹ کے ڈول کی طرح ہے اور نبیوں کا یہی حال ہے۔ شروع شروع میں اُن کی جماعتوں پرمصبتیں آتی ہیں لیکن آخری وہی جیتتے ہیں۔ پھر میں نے تچھ سے یو چھا۔ وہ تہہیں کیا تعلیم دیتا ہے۔توتم نے جواب دیا کہ وہ نماز کی اور سچائی کی اور یا کدامنی کی اور وفائے عہد کی اورا مانت دار ہونے کی تعلیم دیتا ہے اوراس طرح میں نے تچھ سے یو حیھا کہ کیاوہ دھو کا بازی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے کہانہیں اور بہطور وطریق تو ہمیشہ نیک لوگوں کے ہی ہوا کرتے ہیں ۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبوت کے دعویٰ میں سیا ہے اور میرا خود پیہ خیال تھا کہ اِس ز مانہ میں'' وہ نبی'' آنے والا ہے، مگر میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ عربوں میں پیدا ہونے والا ہے اور جو جواب تونے مجھے دیئے ہیںا گروہ سیجے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان مما لک برضرور قابض ہو جائے گا۔ اس کی اِن با توں پراس کے در باریوں میں جوش پیدا ہو گیا اوراُ نہوں نے کہا آ ہے میسی ہوتے ہوئے ایک غیرقوم کے آ دمی کی صدافت کا اقرار کررہے ہیں اور در بار میں احتجاج کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ اِس پر دربار کے افسروں نے جلدی سے ابوسفیان اور اُس کے ساتھیوں کو دربارسے باہرنکال دیا۔ اسسے

م خضرت علی کے خط بنام ہرفل کا مضمون پینظ جورسول علیہ نے قیصر کے آ استحضرت علیہ کے خط بنام ہرفل کا مضمون نام کھا تھا اسکی عبارت یہ تھی:۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِن مُّحَمَّدٍ عَبُدِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّى هِرَقُلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ مِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى مِ اَمَّا بَعُدُ فَانِّى اَدُعُوُكَ بِدِعَايَةِ الْإُسُلاَمِ اَسُلِمُ تَسُلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ اَ جُرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ اَ جُرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَإِن اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَانَ اللَّهُ الْحَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

یعنی یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اُس کے رسول کی طرف سے رُوم کے بادشاہ ہوں کی طرف لکھا جاتا ہے۔ جو شخص بھی خدا کی ہدایت کے پیچھے چلے اُس پر خدا کی سلامتیاں نازل ہوں۔ اس کے بعد اے بادشاہ! میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں (یعنی خدائے واحد اور اس کے رسول محمسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی) اے بادشاہ! تو مسلمان ہوجا۔ تو خدا تجھے تمام فتوں سے بچالے گا۔ اور تجھے دُہراا جر دے گا۔ (یعنی عیسی پر ایمان لانے کا بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بیا دے گا۔ ور تجھے دُہراا جر لانے کا بھی ) لیکن اگر تو نے اس بات کے مانے سے انکار کر دیا تو صرف تیری ہی جان کا گناہ تجھ پر نہیں ہوگا بلکہ تیری رعایا کے ایمان نہ لانے کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ (آخر میں قرآن شریف کی آبیت درج تھی جس کے معنی یہ ہیں کہ ) اے اہل کتاب! آواس بات پر تو اکھے ہوجا کیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے یعنی ہم خدا تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اُس کا شریک نہ بنا کیں اور اللہ قدا تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اُس کا شریک نہ بنا کیں اور اللہ قعالی کے سوا ہم کسی بندے کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ خدائی صفات سے متصف کیا جانے لگے۔ اگر اہل کتاب اِس دعوتِ اتحاد کو قبول نہ کریں تو اے محمد رسول اللہ اور اللہ جانے لگے۔ اگر اہل کتاب اِس دعوتِ اتحاد کو قبول نہ کریں تو اے محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیو! ان سے کہ دو کہ ہم تو خدا تعالی کے فرما نہ در ہیں۔

بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب بین خط بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو در بایوں میں سے بعض نے کہا کہ اس خط کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہئے کیونکہ اس میں بادشاہ کی ہتک کی گئی ہے اور خط کے اوپر بادشاہ روم نہیں لکھا گیا بلکہ صاحب الروم یعنی روم کا والی لکھا ہے مگر بادشاہ نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے کہ خط پڑھنے سے پہلے پھاڑ دیا جائے اور یہ جواس نے مجھے روم کا والی لکھا ہے بید درست ہے آخر مالک تو خدا ہی ہے میں والی ہی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فر مایا روم کے بادشاہ نے جوطریق اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی حکومت کرتی رہے گی۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد کی جنگوں میں گو بہت سا ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری پیشگوئی کے ہوا۔ بعد کی جنگوں میں گو بہت سا ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری پیشگوئی کے ماتحت روم کے بادشاہ کے باتھ سے چھینا گیا مگر اس واقعہ کے چھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھینا گیا مگر اس واقعہ کے چھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھینا گیا مگر اس واقعہ کے چھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے جھینا گیا مگر اس واقعہ کے جھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے جھینا گیا مگر اس واقعہ کے جھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے جھینا گیا مگر اس واقعہ کے جھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے ہاتھ سے جھینا گیا مگر اس واقعہ کے جھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے بادشاہ کے ہاتھ سے جھینا گیا مگر اس واقعہ کے جھسو سال بعد تک اس کے ماتحت روم کے بادشاہ کے بادشاہ کی دوسری بھلا کی دوسری بیٹ کو کیا کو دوسری بادشاہ کے بادشاہ کی دوسری بیٹ کی

خاندان کی حکومت قسطنطنیہ میں قائم رہی۔ روم کی حکومت میں رسول الله علیہ وسلم کا خط بہت دیر تک محفوظ رہا۔ چنانچہ با دشاہ منصور قلا دون کے بعض سفیرا یک دفعہ با دشاہ روم کے پاس گئے تو با دشاہ نے ان کو دکھانے کے لئے ایک صندوقچہ منگوایا اور کہا کہ میرے ایک دا داکے نام تمہارے رسول کا ایک خط آیا تھا جو آج تک ہمارے یاس محفوظ ہے۔

فارس کے با دشاہ کے نام خطے بادشاہ کی طرف کھا تھاوہ عبداللہ بن حذافہ کی معرفت

بجھوا یا گیا تھااس کےالفاظ پیتھے:۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِن مُّحَمّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ كِسُرى عَظِيْم الْفَارِسِ \_ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداي \_ وَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ اَنُ لَّا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ \_ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَانِّي اَنَا رَسُولَ اللَّهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لِأُ نُذِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ اَسْلِمُ تَسْلَمُ فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسِ ٣٣٣٠. یعنی اللّٰہ کا نام لے کر جو ہے انتہاء کرم کرنے والا اور بار باررحم کرنے والا ہے بیہ خط محمدرسول اللہ نے کسریٰ فارس کے سردار کی طرف لکھا ہے۔ جو شخص کامل ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ پر اور اُس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمداس کے بندے اور رسول ہیں اُس پر خدا کی سلامتی ہو۔ اے بادشاہ! میں تحجے خدا کے حکم کے ماتحت اسلام کی طرف بُلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تا کہ ہرزندہ شخص کو میں ہوشیار کردوں اور کا فروں پر ججت تمام کردوں ۔ تو اسلام قبول کر تا تو ہرا یک فتنہ سے محفوظ رہے اگر تواس دعوت سے انکار کرے گا تو سب مجوس کا گناہ تیرے ہی سریر ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ مجتے ہیں کہ جب میں کسریٰ کے در بار میں پہنچا تو میں نے اندرآنے کی ا جازت طلب کی جو دی گئی۔ جب میں نے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسر کی کے ہاتھ میں دیا تو اُس نے تر جمان کو پڑھ کرسانے کا حکم دیا۔ جب تر جمان نے اس کا تر جمہ پڑھ کر

سنایا تو کسر کی نے غصہ سے خط بھاڑ دیا۔ جب عبداللّٰہ بن حذا فیہ نے پیخبر آ کررسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فر مایا۔ کسریٰ نے جو پچھ ہمارے خط کے ساتھ کیا خدا تعالیٰ اس کی با دشاہت کے ساتھ بھی ایبا ہی کرے گا۔ کسریٰ کی اس حرکت کا باعث پیرتھا کہ عرب کے یہود یوں نے اُن یہود یوں کے ذر بعیہ سے جوروم کی حکومت سے بھا گ کرا ہران کی حکومت میں چلے گئے تھےاور بوجہ رومی حکومت کے خلاف سازشوں میں کسریٰ کا ساتھ دینے کے کسریٰ کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے کسر کی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلاف بہت بھڑ کا رکھا تھا۔ جو شکا بیتیں وہ کررہے تھاس خط نے کسر کی کے خیال میں اُن کی تضدیق کر دی اوراس نے خیال کیا کہ بیخض میری حکومت پرنظرر کھتا ہے۔ چنانچہ اس خط کے معاً بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنرکوایک چٹھی کھی جس کامضمون بیرتھا کہ قریش میں سےایک شخص نبوت کا دعویٰ کرر ہاہےاور ا پنے دعوؤں میں بہت بڑھتا چلا جا تا ہے تو فوراً اس کی طرف دوآ دمی بھیج جواُ س کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کریں۔ اِس پر باذان نے جواُس وقت کسر کی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا ا یک فوجی ا فسرا ورا یک سواررسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف بجھوائے اورایک خط بھی آ پ کی طرف کھا کہ آپ اس خط کے ملتے ہی فوراً اِن لوگوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں ۔وہ افسریہلے مکہ کی طرف گیا۔ طائف کے قریب پہنچ کراُ سے معلوم ہوا کہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں۔ چنانچہوہ وہاں سے مدینہ گیا۔ مدینہ بینچ کراُس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے با ذان گورنریمن کو تکم دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر اُس کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔اگرآ پ اس حکم کا انکار کریں گے تو وہ آپ کوبھی ہلاک کر دے گا اور آپ کی قوم کوبھی ہلاک کر دے گا اور آپ کے ملک کو ہر با د کر دے گا اس لئے آپ ضرور ہمارے ساتھ چلیں ۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اُس کی بات سن کر فر مایا۔ا جھا کل پھرتم مجھ سے ملنا۔ رات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائے ذوالجلال نے آپ کوخبر دی کہ سریٰ کی گتاخی کی سزا میں ہم نے اس کے بیٹے کو اُس پرمسلط کر دیا ہے چنانچہ وہ اُسی سال جما دی الا ولٰی کی دسویں تاریخ پیر کے دن اس کوتل کر دے گا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فر مایا آج کی رات اس نے اُسے تل کر دیا ہے ممکن ہے وہ رات وہی دس جمادی الا ولی کی رات ہو۔ جب ضبح ہوئی رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے اُن دونوں کو بلایا اور اُن کو اس پیشگوئی کی خبر دی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے باذان کی طرف خط لکھا کہ خدا تعالیٰ نے ججھے خبر دی ہے کہ کسر کی فلاں تاریخ فلاں مہینے تل کر دیا جائے گا۔ جب یہ خط یمن کے گور نرکو پہنچا تو اس نے کہا اگر یہ بیا نبی ہو جائے گا۔ ورنہ اس کی اور اس کے ملک کی خیر نہیں ۔ تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد ایران کا ایک جہازیمن کی بندرگاہ پر آ کر گھبراا ور گور نرکوا بران کے بادشاہ کا ایک خط دیا جس کی مہرکود کیستے ہوئے کہا تھا۔ ایران کا ایک خط دیا جس کی مہرکود کیستے ہوئے یمن کے گور نر نے کہا۔ مدینہ کے نبی نے بچے کہا تھا۔ ایران کی بادشا ہوا تھا کہ گئی اور اس خط پر ایک اور بادشاہ کی مہر ہے۔ جب اس نے خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ باذان گور نریمن کی طرف ایران کے کسر کی شیرویہ کی طرف سے یہ خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ باذان گور نریمن کی طرف ایران کے کسر کی شیرویہ کی طرف سے یہ خط کھولا تو اس میں میں خور ریزی کا دروازہ کھول دیا تھا اور رعا یا پر ظلم کرتا تھا۔ جب میرا یہ خط تم تک پہنچ تو فوراً تمام افسروں سے میری اطاعت کا اقر ار لواور اس سے پہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کی گرفتاری کا تھم تم کو بچھوایا تھا اُس کو منسوخ سجھو۔ اس سے پہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کی گرفتاری کا تھم تم کو بچھوایا تھا اُس کو منسوخ سجھو۔ اس سے یہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کی وقت وہ اور اس کے بئی ساتھی اسلام کی اطلاع دے دی۔ اسلام کی اطلاع دے دی۔ اسلام کی اطلاع دے دی۔

تیسرا خط آپ نے نجاشی کے نام خط ضمر کا کے ہاتھ بجھوایا تھااس کی عبارت یہ تھی۔ ضمر کا کے ہاتھ بجھوایا تھااس کی عبارت یہ تھی۔

لیتی اللّٰد تعالیٰ کا نام لے کر جو بےانتہاء کرم کرنے والا اور بار باررحم کرنے والا ہے۔ محدرسول اللہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی طرف یہ خط لکھتے ہیں ۔اے بادشاہ! تجھ پر خدا کی سلامتی نازل ہورہی ہے (چونکہ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اس لئے آپ نے اُس کوخبر دی کہ تیرا پیغل خدا کے نز دیک مقبول ہوا ہے اور تو خدا کی حفاظت میں ہے) میں اس خدا کی حمد تیرے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہ ہے، جو تمام پا کیز گیوں کا جامع ہے جو ہرعیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے یاک کرنے والا ہے، جواینے بندوں کے لئے امن کے سامان پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم الله تعالیٰ کے کلام کو دنیا میں پھیلانے والے تھاور خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کو پورا کرنے والے تھے جوخدا تعالیٰ نے مریم سے جس نے اپنی زندگی خدا کے لئے وقف کر دی تھی پہلے سے کئے ہوئے تھے اور میں تھے خدائے وحدہ لاشریک سے تعلق پیدا کرنے اور اُس کی اطاعت پر باہمی معاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور تجھے اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں کہ تو میری اتباع کرے اور اُس خدایر ایمان لائے جس نے مجھے ظاہر کیا ہے کیونکہ میں اُس کا رسول ہوں اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں اور تیر لشکروں کو بھی خدائے عز وجل کے دین میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنی ذمہ داری کوا دا کر دیا ہے اور خدا کا پیغام تھ تک پہنچا دیا ہے اور اخلاص ہےتم پر حقیقت کھول دی ہے پس میرے اخلاص کی قدر کرواور ہر شخص جوخدا تعالیٰ کی ہدایت کی انتاع کرتا ہے اس پرخدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔

جب یہ خطنجاشی کو پہنچا تو اُس نے بڑے ادب سے اس خط کواپنی آنکھوں سے لگا یا اور تخت سے نیچے اُٹر کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہاتھی دانت کا ایک ڈبدلاؤ۔ چنانچہ ایک ڈبدلایا گیا اُس نے وہ خط ادب کے ساتھ اُس ڈبہ میں رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ خط محفوظ رہے گا حبشہ کی حکومت بھی محفوظ رہے گا۔ چنانچہ نجاشی کا یہ خیال درست ثابت ہوا ایک ہزار سال تک اسلام ساری دنیا پر سمندر کی لہروں کی طرح اُٹھتا ہوا پھیلتا چلتا گیا لیکن حبشہ کے دائیں سے بھی اسلامی لشکر نکل دنیا پر سمندر کی لہروں کی طرح اُٹھتا ہوا پھیلتا چلتا گیا لیکن حبشہ کے دائیں سے بھی اسلامی لشکر نکل

گئے اور حبشہ کے بائیں سے بھی اسلا می لشکر نکل گئے ۔مگر اس احسان کی وجہ سے جوحبشہ کے با دشاہ نے ابتدائی اسلامی مہاجرین کے ساتھ کیا تھاا وراس احترام کی وجہ سے جورسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے خط کا نجاشی نے کیا تھا اُنہوں نے حبشہ کی طرف نظراُ ٹھا کربھی نہ دیکھا۔ قیصر جیسے یا دشاہ کی حکومت کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہو گئے ۔کسر کی جیسے با دشاہ کی حکومت کا نام ونشان مٹ گیا۔ چین اور ہندوستان کی شہنشا ہیاں تہہ و بالا کر دی گئیں مگر حبشہ کی ایک جھوٹی سے حکومت محفوظ رکھی گئی اس لئے کہاس نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کے ساتھ ا یک احسان اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خط کا ادب اور احتر ام کیا تھا۔ یہ تو وہ سلوک تھا جوا یک ادنیٰ سے احسان کے بدلہ میں حبشہ والوں سے مسلمانوں نے کیا۔ گرعیسائی اقوام نے جو ا یک گال پرتھیٹر کھا کر دوسرا بھی پھیر دینے کی مدعی ہیںا پنے ہم مذہب اور ہم طریقہ بادشاہ حبشہ اوراس کی قوم کے ساتھ جوسلوک اِن دنوں کیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔کس طرح حبشہ کے شہروں کو بمباری ہے اُڑا دیا گیا اور بادشاہ اوراُس کی محتر م ملکہ اوراُس کے بچوں کواپنا ملک جھوڑ کر غیرملکوں میں سالہا سال پناہ لینی بڑی۔ کیا حبشہ سے بیہ دوقتم کا سلوک ایک مسلما نو ں کا ایک عیسا ئیوں کا اُس قوت قد سیہ کو ثابت نہیں کرتا جومجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں یائی جاتی تھی اور جو آج تک بھی کہ مسلمان بہت کچھ دین سے دور جا چکے ہیں اُن کے خیالات کونیکی اورا حسان مندی کی طرف مائل رکھتی ہے۔

مقونس شا ومصرکے نام خط چوتھا خط آپ نے مقونس بادشاہ مصر کی طرف ککھا تھا اور مقونس شا و مصرک نام خط ہے خط حاطب بن ابی بلتعہؓ کی معرفت آپ نے بھجوایا۔

إس كامضمون بيرتفا: ـ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنُ مُّحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إلى الْمَقَوُقَسِ عَظِيْمِ اللَّهِ الى اللَّهِ الى الْمَقَوُقَسِ عَظِيْمِ اللَّهِ الْيَى اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلَامِ السَّلِمُ اَسُلِمُ تَسُلَمُ يُؤُتِكَ اللَّهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهُ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

## تَوَلُّوا فَقُولُوا اشُهَدُوا بِإِنَّا مُسُلِمُونَ ٢ سُمِّ

یہ خط بعینہ وہی ہے جوروم کے باوشاہ کولکھا گیا تھا،صرف پیفرق ہے کہ اُس میں پیکھا تھا کہ اگرتم نہ مانے تو رومی رعایا کے گنا ہوں کا بوجھ بھی تم پر ہوگا اوراس میں یہ تھا کہ قبطیوں کے گنا ہوں کا بو جھتم پر ہوگا۔ جب حا طبؓ مصر پہنچے تو اُس وقت مقوقس اینے دارالحکومت میں نہیں تھا بلکہ اسکندر بیرمیں تھا۔ حاطبؓ اسکندر بیر گئے جہاں با دشاہ نے سمندر کے کنارے ایک مجلس لگائی ہوئی تھی۔ حاطبؓ ایک کشتی میں سوار ہو کر اُس مقام تک گئے اور چونکہ اِردگرد پہرہ تھا اُ نہوں نے دور سے خط کو بلند کر کے آ وازیں دینی شروع کیں ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہاں شخص کو لا یا جائے اور اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ با دشاہ نے خط پڑھا اور حاطبؓ سے کہا اگر پیہ سجانبی ہے تواینے دشمنوں کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتا؟ حاطبؓ نے کہا کہتم عیسلی بن مریم پر تو ا یمان لاتے ہو۔ بیر کیا بات ہے کہ عیسیٰ کو اُن کی قوم نے دُ کھ دیالیکن عیسیٰ نے بیر دعا نہ کی کہ وہ ہلاک ہوجا ئیں۔ با دشاہ نے س کر کہا کہتم ایک عقلمند کی طرف سے ایک عقلمند سفیر ہواورتم نے خوب جواب دیا ہے۔اس پر حاطب ؓ نے کہااے با دشاہ! تجھے سے پہلے ایک با دشاہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا رہے ہوں یعنی فرعون ۔آخر خدا نے اُس پر عذاب نا زل کیا۔پس تو تکبر نہ کراور خدا کے اِس نبی پرایمان لے آ اور خدا کی نتم! موسیٰ نے عیسیٰ کے متعلق ایسی خبریں نہیں دیں جیسی عیسیٰ نے محرصلی الله علیه وسلم کےمتعلق دی ہیں اور ہم تمہیں اسی طرح محمہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں جس طرح تم لوگ یہود یوں کوعیسیٰ کی طرف بلاتے ہوا ور ہر نبی کی ا یک اُمت ہوتی ہےاوراُس کا فرض ہوتا ہے کہاُس کی اطاعت کرے۔ پس جبکہتم نے اِس نبی کا زمانہ پایا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اِس کو قبول کرواور ہمارا دین تم کوسیح کی اتباع سے روکتا نہیں بلکہ ہم تو دوسروں کوبھی تکم دیتے ہیں کہ وہ مسیح پرایمان لائیں ۔ اِس پرمقوقس نے کہا میں نے اِس نبی کے حالات سنے ہیں اور میں بیجسوں کرتا ہوں کہ وہ کسی بُر ی بات کا حکم نہیں دیتا اور کسی اچھی بات سے رو کتانہیں اور میں نے معلوم کیا ہے کہ وہ شخص ساحروں اور کا ہنوں کی طرح نہیں ہےاور میں نے بعض اس کی پیشگو ئیاں سنی ہیں جو پوری ہوئی ہیں۔ پھراُ س نے ایک ڈیبیہ باتھی دانت کی منگوائی اور اُس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خط رکھ دیا اور اُس پر مہر لگا دی اورا پنی ایک لونڈی کے سپر دکر دیا اور پھراُس نے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کے نام یہ خط لکھا: بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ

محر بن عبداللہ کی طرف مقوقس قبط کا باوشاہ خطاکھتا ہے کہ آپ پرسلامتی ہو۔اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور جو پچھاس میں آپ نے ذکر کیا ہے اور جن باتوں کی طرف بلایا ہے اُن پرغور کیا ہے اور جھے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی پیشگوئیوں کے مطابق ایک نبی کا آنا ابھی باقی ہے۔لیکن میرا خیال تھا کہ وہ شام سے ظاہر ہوگا میں نے آپ کے سفیر کو بڑی عزت سے شہرایا ہے اور ایک ہزار پونڈ اور پانچ جوڑ نے خلعت کے طور پر اُسے دیئے ہیں بڑی عزت سے شہرایا ہے اور ایک ہزار پونڈ اور پانچ جوڑ ہوڑے خلعت کے طور پر اُسے دیئے ہیں اور میں دومصری لڑکیاں آپ کے لئے تختہ کے طور پر بچھوا رہا ہوں۔قطبی قوم کے نزد یک اِن لڑکیوں کی بڑی عزت ہے اور ان میں سے ایک کا نام ماریہ ہے اور ایک کا نام سیرین ہے اور مصری کپڑے کے اعلی درجہ کے ہیں جوڑ ہے بھی آپ کی خدمت میں بچھوا رہا ہوں اور آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ خدا کی آپ پر معامی ہو سے معلوم ہوتا ہے کہ گومقوس نے آپ کے خط سے ادب اور احترام کا معاملہ کہا مگر وہ اسلام نہیں لایا۔

ر بیس جرین کے نام خط فی جوایا تھا۔ یہ خط علاء ابن حضری گی طرف جو بحرین کا رئیس اس خط کی عبارت محفوظ نہیں۔ یہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو وہ ایمان لے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ میں اور میرے بہت سے ساتھی آپ پر ایمان لے آیا اور اس نے اور بحض ایسے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور میرے ملک میں کچھ یہودی اور مجوی بھی اور بحق آپ اور اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلام میں داخل نہیں ہوئے اور میرے ملک میں کچھ یہودی اور مجوی بھی مربح ہیں آپ اُن کے بارہ میں مجھے تھم دیں کہ میں ان سے کیا سلوک کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا جس کی عبارت یہ تھی کہ ہمیں خوثی ہوئی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے جو پیغا مبر میری طرف سے آئیں تم اُن کے احکام کی اتباع کیا کرو۔ کیونکہ جو ان کی ابتاع کرے گا وہ میری اتباع کرے گا۔ جو میر اسفیر تمہاری طرف گیا تھا اُس نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور طا ہر کیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے خدا تعالی سے تمہاری قوم کے کہ ہمیاری قوم کے سے اور ظا ہر کیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے خدا تعالی سے تمہاری قوم کی ہے اور طا ہر کیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے خدا تعالی سے تمہاری قوم کے کہ ہمیاری قوم کے سے اور ظا ہر کیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے خدا تعالی سے تمہاری قوم کے کی ہے اور ظا ہر کیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے خدا تعالی سے تمہاری قوم کے کہ ہمیں خوادہ میں کی ہوں کی ہوں

بارہ میں دعا کی ہے۔ پس مسلمانوں میں اسلامی طور وطریق جاری کر واوران کے اموال کی حفاظت کرواور وزیر بیویوں سے زیادہ کسی کواپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہ دواور مسلمان ہونے والوں سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ انہیں معاف کئے جائیں اور جب تک نیکی پر قائم رہو گے تہمیں اپنی حکومت سے معزول نہیں کیا جائے گا اور جو یہودی یا مجوس ہیں ان پرصرف ایک ٹیکس مقرر ہے اور کوئی مطالبہ ان سے نہ کرنا۔ مسل

اس کے علاوہ آپ نے عمان کے بادشاہ اور بمامہ کے سردار اور غسان کے بادشاہ اور بمن کے قبیلہ بنی نہد کے سردار اور بنی غلیم کے سردار اور حضر می قبیلہ کے سردار کی طرف بھی خطوط کھے۔ جن میں سے اکثر لوگ مسلمان ہوگئے۔ اِن خطوط کا لکھنا بتا تا ہے کہ آپ خدا تعالی پر کیسا کامل یقین رکھتے تھے اور کس طرح شروع سے ہی آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کسی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ ساری اقوام کی طرف نبی بنا کر بھیں کہ جن بادشا ہوں اور رئیسوں کو خط کھے گئے تھے اِن میں سے بھی اسلام لے آئے۔ بعضوں نے ادب اور احترام کے ساتھ خطاتو قبول کر لئے کین اسلام نہ لائے۔ بعضوں نے معمولی شرافت دکھائی اور بعضوں نے خود پندی اور کبر کا نمونہ دکھایا لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں اور دنیا کی تاریخ اس پرشامد ہے کہ اُن میں سے ہر باوشاہ اور قوم کے ساتھ ویسا ہی معا ملہ کیا گیا جیسا کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کے ساتھ معاملہ کہا تھا۔

قلعہ جیبر کی شخیر کے سخیر کی سخیر اور کیا جاچا ہے بہودی اور کفارِعرب مسلمانوں کےخلاف العدہ جیبر کی سخیر کے سخیر کی سخیر اور گور کے قبائل کو اُبھارر ہے تھے اور اب مید کھے کر کہ عرب میں اتنی سکت باقی نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کو تباہ کرسکیں یا مدینہ پر جا کر حملہ کرسکیں ۔ بہودیوں نے ایک طرف توروی حکومت کی جنوبی سرحد پر رہنے والے عرب قبائل کو جو مذہباً عیسائی تھے، اُ کسانا شروع کیا اور دوسری طرف اپنے ان ہم مذہبوں کو جوعراق میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھیاں گھی شروع کیں تا کہ وہ کسر کی کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا کیں ۔ میں میہ بھی اُوپر لکھے چکا ہوں کہ اِس شرارت کے نتیجہ میں کسری مسلمانوں کے خلاف سخت بھڑک گیا تھا اور اُس

نے رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی گر فتاری کے لئے یمن کے گورنر کوحکم بھی دے دیا تھا مگر اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے محد رسول الله صلی علیہ وسلم کومحفوظ رکھا اور کسریٰ اور یہود یوں کی تدبیر کو نا کام کر دیا۔ ظاہر ہے کہا گراللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہوتا تو جہاں تک ما دی سا ما نوں کا تعلق ہے محمدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ایک طرف کسری اور دوسری طرف قیصر کےلشکروں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔خدا ہی تھا جس نے کسر کی کو مار دیا اور اس کے بیٹے سے بیچکم جاری کروا دیا کہ محدرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے معاملہ میں کوئی کا رروائی نہ کی جائے اوراس نشان کو دیکھ کر یمن کے حکام اسلام لے آئے اور یمن کا صوبہ بغیر لشکرکشی کے اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ ییصورت حالات جویہود نے پیدا کر دی تھی اس بات کی متقاضی تھی کہیہود کو مدینہ ہے اور بھی یرے دھکیل دیا جائے کیونکہ اگروہ مدینہ کے قریب رہتے تو یقیناً اور بھی زیادہ خونریزیوں اور شرارتوں اور سازشوں کے مرتکب ہوتے ۔ پس رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حدیبیہ ہے واپس آنے کے قریباً یانچ ماہ بعدیہ فیصلہ کیا کہ یہودی خیبر سے جو مدینہ سےصرف چندمنزل کے فاصلہ یرتھااور جہاں سے مدینہ کےخلاف آ سانی سے سازش کی جاسکتی تھی نکال دیئے جائیں۔ چنانچہ آپ نے سولہ سُوصحا بڑکے ساتھ اگست ۲۲۸ ء میں خیبر کی طرف کوچ فر مایا۔خیبرایک قلعہ بندشہر تھااوراس کے چاروں طرف چٹانوں کےاویر قلعے بنے ہوئے تھے۔ایسےمضبوط شہر کواتنے تھوڑے سے سیاہیوں کے ساتھ فتح کر لینا کوئی آسان بات نہتھی اِردگرد کی حچوٹی حچوٹی چو کیاں تو چھوٹی حچوٹی لڑائیوں کے بعد فتح ہو گئیں ۔لیکن جب یہودی سمٹ سمٹا کرشہر کے مرکزی قلعہ میں آ گئے تواس کے فتح کرنے کی تمام تدا ہیر بیکار جانےلگیں ۔ایک دن رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو خدا تعالٰی نے بتایا کہ اس شہر کی فتح حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے ہاتھ پر مقدر ہے آ یہ نےصبح کے وفت پیاعلان کیا کہ میں اسلام کا سیاہ جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کوخدااوراس کارسول اورمسلمان پیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اِس قلعہ کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر کی ہے۔اس کے بعد دوسری صبح آپ نے حضرت علیؓ کو بلایا اور حجضڈا اُن کے سپر دکیا۔ جنہوں نے صحابہؓ کی فوج کوساتھ لے کر قلعہ برحملہ کیا۔ باوجوداس کے کہ یہودی قلعہ بند تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ اور دوسر ہے صحابہؓ کواُ س دن ایسی قوت بخشی کہشام سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو

گیا اس اوراس بات پر سلح ہوئی کہ تمام یہودی اوران کے بیوی بچے خیبر حچوڑ کر مدینہ سے دور چلے جائیں گے اوران کے تمام اموال مسلمانوں کے حق میں ضبط ہوں گے اور بیہ کہ جو شخص اس معاملہ میں جھوٹ سے کام لے گا اور کوئی مال یا جنس چھپا کرر کھے گا وہ اس معاہدہ کی حفاظت میں نہیں آئے گا اور غداری کی سزا کا مستحق ہوگا۔

تین عجیب واقعات و خداتعالی کے ایک نشان پردلالت کرتا ہے اور دورسول الدسلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ پر۔ نشان تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جب خیبر کے رئیس کنا نہ کی بیوی علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ پر۔ نشان تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جب خیبر کے رئیس کنا نہ کی بیوی صفیہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیس تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرہ پر بچھ لمبے لمیے نشان ہیں۔ آپ نے فر ما یاصفیہ المہ تہمارے بینشان کسے ہیں؟ اُنہوں نے کہایا دَسُولَ الله! ایک دن میں نے ایک خواب دیکھی کہ چاندگر کرمیری جھولی میں آپڑا ہے۔ میں نے دوسرے دن بیخواب اپنے خاوند کو سائی میر سے خاوند نے کہا یہ عجیب خواب ہے تہمارا باپ بڑا عالم آدمی ہے اُس کو چل کر یہ خواب سنانی چا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے باپ سے اس کا ذکر کیا تو خواب سنتے ہی اُس نے زور سے میر سے منہ پرتھیٹر مارا اور کہا نالائق! کیا تو عرب کے باوشاہ سے شادی کرنا چا ہتی ہے! \* میں اُس نے زور سے میر سے منہ پرتھیٹر مارا اور کہا نالائق! کیا تو عرب کے باوشاہ سے شادی کرنا چا ہتی ہے! \* میں اُس نے زور سے میر سے داس کے کہا کہ عرب کا قومی نشان چا ندھا۔ اگر کوئی خواب کرنا چا ہتی ہے! \* میں اُس نے نور سے دیر سے داس کے کہا کہ عرب کا قومی نشان چا ندھا۔ اگر کوئی خواب

میں بیدد کیشا کہ جا نداس کی حجمولی میں آیڑا ہے تو اس کی تعبیر بیر کی جاتی تھی کہ عرب کے بادشاہ

کے ساتھ اس کاتعلق ہو گیا ہے اورا گر کوئی خواب دیکھتا کہ چاند بھٹ گیا ہے یا گر گیا ہے تواس کی

تعبیر بیری جاتی تھی کہ عرب کی حکومت میں تفرقہ پڑ گیا ہے یا وہ تباہ ہوگئی ہے۔

یہ خواب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک نشان ہے اور اس بات کا بھی نشان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی خبریں دیتار ہتا ہے۔ گومؤ منوں کوزیا دہ اور غیر مؤمنوں کو کم حضرت صفیہ انجمی یہودی ہی تھیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے یہ مصفی غیب عطا فر مایا جس کے مطابق ان کا خاوند معاہدہ کی خلاف ورزی کی سزامیں مارا گیا اور وہ باوجود اس کے کہ ایک اور صحابی کی قید میں گئی تھیں بعض لوگوں کے اصرار پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس طرح وہ غیب پورا ہوا جو خدا تعالیٰ نے اُنہیں بتایا تھا۔

دوسرا قابلِ ذکرواقعہ یہ ہے کہ خیبر کے محاصرہ کے دنوں میں ایک یہودی رئیس کا گلہ بان جواس کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہوگیا۔مسلمان ہونے کے بعداس نے کہایا دَسُولَ اللّٰه! میں اب ان لوگوں میں تو جانہیں سکتا اور یہ بکریاں اُس یہودی کی میرے پاس امانت ہیں اب میں ان کوکیا کروں؟ آپ نے فرمایا بکریوں کا منہ قلعہ کی طرف کر دواوران کودھیل دو۔خدا تعالیٰ ان کوان کے مالک کے پاس پہنچا دےگا۔ چنا نچہاس نے اسی طرح کیا اور بکریاں قلعہ کے پاس چلی گئیں جہاں سے قلعہ والوں نے ان کواندر داخل کرلیا۔ انہیں

اس واقعہ سے پیتر لگتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس شدت سے امانت کے اصول پر عمل کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ لڑنے والوں کے اموال آج بھی جنگ میں حلال سیجھتے جاتے ہیں کیا ایسا واقعہ آجکل کے زمانہ میں جومہذب زمانہ کہلا تا ہے بھی ہوا ہے کہ دشمن فوج کے جانور ہاتھ آگئے ہوں تو ان کو دشمن فوج کی طرف واپس کر دیا گیا ہو؟ با وجوداس کے کہ وہ بکریاں ایک لڑنے والے دشمن کا مال تھیں اور با وجوداس کے کہ ان کے قلع میں واپس چلے جانے کے نتیجہ میں دشمن کے لئے مہینوں کی غذا کا سامان ہو جاتا تھا جس کے بھروسہ پر وہ ایک لمبے عرصہ تک محاصرہ کو جاری رکھ سکتا تھا۔ آپ نے ان بکریوں کو قلعہ میں واپس کروا دیا تا ایسا نہ ہو کہ اس مسلمان کی امانت میں فرق آئے جس کے سیر دبکریاں تھیں۔

تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی عورت نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے کس حصہ کا گوشت زیادہ پیند ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دست کا گوشت زیادہ پیند ہے۔ اس پراس نے بکرا ذیح کیا اور پھروں پراس کے کہاب بنائے اور پھراس گوشت میں زہر ملا دیا۔ خصوصاً بازوؤں میں جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا گوشت زیادہ پیند کرتے ہیں۔

سورج ڈو بنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز پڑھ کرا پنے ڈیرے کی طرف واپس آرہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا۔ بی بی تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا اے ابوالقاسم! میں آپ کے لئے ایک تخدلائی ہوں۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی صحائی سے فرمایا جو چیز بیدیتی

ہے اس سے لےلو۔اس کے بعد آپ کھانے کے لئے بیٹھے تو کھانے پروہ بھنا ہوا گوشت بھی رکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا اور آپ کے ایک صحابی بشیر بن البراء بن المعرور نے بھی ایک لقمہ کھایا۔اتنے میں باقی صحابہؓ نے بھی گوشت کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اس ہاتھ نے مجھے خبر دی ہے کہ گوشت میں ز ہر ملا ہوا ہے ( اس کے بیمعنی نہیں کہ آپ کواس بارہ میں کوئی الہام ہواتھا بلکہ بیعرب کا محاورہ ہے اور اس کے معنی سے بیں کہ اس کا گوشت چھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے چنانچہ قر آن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دیوار کے متعلق آتا ہے کہ وہ گرنا جا ہتی تھی ۔ ۳۴۲ جس کے مخض بیمعنی ہیں کہاس میں گرنے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ پس اس جگہ پر بھی پیمرا دنہیں کہآ پ نے فر مایا وہ دست بولا بلکہ مطلب پیہے کہاس کا گوشت چکھنے پر مجھےمعلوم ہوا ہے۔ چنانچہا گلافقرہ اِن معنوں کی وضاحت کر دیتا ہے ) اس پر بشیر ؓ نے کہا کہ جس خدانے آپ کوعزت دی ہےاُ س کی قتم کھا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس لقمہ میں زہرمعلوم ہوا ہے۔میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو پھینک دوں کیکن میں نے سمجھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شایدآ ہے کی طبیعت پر گراں نہ گزرے اور آپ کا کھانا خراب نہ ہو جائے اور جب آپ نے وہ لقمہ نگلاتو میں نے بھی آپ کے نتیج میں وہ نگل لیا۔ گومیرا دل یہ کہہر ہاتھا کہ چونکہ مجھے شبہ ہے کہاس میں زہر ہے اس لئے کاش رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیلقمہ نہ نگلیں ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد بشیرؓ کی طبیعت خراب ہوگئی اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ وہ و ہیں خیبر میں فوت ہو گئے اور بعض میں بیہ ہے کہاس کے بعد *پچھعرصہ* بیار رہےاوراس کے بعد فوت ہو گئے ۔اس پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت اس کا ایک کتے کے آ گے ڈ لوا یا جس کے کھانے سے وہ مرگیا۔ تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کو بلایا اور فر مایاتم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اُس وفت کری کا دست تھا آپ نے فر مایا اس ہاتھ نے مجھے بتایا ہے۔اس پراسعورت نے سمجھ لیا کہ آپ پریہ راز کھل گیا ہے اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے زہر ملایا ہے؟ اس پر آپ نے اس سے یو چھا کہاس ناپسندیدہ فعل پرتم کوئس بات نے آ مادہ کیا؟ اُس نے جواب دیا کہ میری قوم

ہے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اور میرے رشتہ داراس لڑائی میں مارے گئے تھے میرے دل میں بیا خیال آیا کہ میں ان کوز ہر دے دوں ۔اگران کا کاروبارانسانی کا روبار ہوگا تو ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اگریہ واقعہ میں نبی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کوخود بچا لے گا۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کی بیہ بات سن کراُ سے معاف فر مادیا ملام سے اوراُ س کی سز ا جو یقیناً قتل تھی نہ دی۔ یہ واقعہ بتا تا ہے کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کس طرح اینے مار نے والوں اورا پنے دوستوں کے مار نے والوں کو بخش دیا کرتے تھےاور درحقیقت اُسی وفت آپ سزادیا کرتے تھے جب کسی شخص کا زندہ رہنا آئندہ بہت سے فتنوں کا موجب ہوسکتا تھا۔ ہجرت کے ساتویں سال فروری ۲۲۹ ء میں معاہدہ کی روسے رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے طواف کے لئے جانا تھا۔ چنانچیہ جب وہ وفت آیا تو رسول اللہ صلی اللّٰد علیہ وسلم قریباً دو ہزار آ دمیوں سمیت طوافِ کعبہ کے لئے روانہ ہوئے۔ جب آپ مرّ البظہران تک پہنچ جومکہ سے ایک پڑاؤپر ہے تو معاہدہ کے مطابق آپ نے تمام بھاری ہتھیا را ور زِر ہیں وہاں جمع کر دیں اورخو داینے صحابہؓ سمیت معاہدہ کےمطابق صرف نیام بند تلواروں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے ۔ سات سالہ جلا وطنی کے بعدمہا جرین کا مکہ میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔اُن کے دل ایک طرف ان لمبے مظالم کی یا دکر کے خون بہار ہے تھے جو مکہ میں ان پر کئے جاتے تھے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھے کر کہ پھر خدا تعالیٰ نے اُنہیں کعبہ کے طواف کا موقع نصیب کیا ہے وہ خوش بھی ہور ہے تھے۔ مکہ کے لوگ مکہ سے نکل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کرمسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔مسلمانوں کا دل جا ہتا تھا کہ آج وہ ان پر ظاہر کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں پھر مکہ میں داخل ہونے کی تو فیق بخشی یانہیں ۔ چنانچے عبداللہ بن رواحہؓ نے اس موقع پر جنگی گیت گانے شروع کئے مگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فر مایا۔ایسے شعرنہ پڑھو بلکہ یوں کہو کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ، وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کی مدد کی اورمؤ منوں کو ذلت کے گڑھے سے نکال کراُ ونیجا کیا۔ صرف خدا ہی ہے جس نے دشمنوں کوان کے سامنے سے بھگا دیا۔طوا نبِ کعبہا ورسعی بین الصفاء وَالْمِرُ وَهُ سِي فَرَاغَتِ كَ بِعِداً بِ صَحَابِةً سَمِيتَ تَيْنِ دِن تَكَ مَكُهُ مِينٌ تُشْهِرِ بِ -حضرت عباسٌ كي سالی میمونہ جو دہر سے بیوہ ہو چی تھیں مکہ میں تھیں حضرت عباس نے خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے شادی کر لیں اور آپ نے اسے منظور فر مالیا۔ چو تھے دن مکہ والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ حسب معاہدہ مکہ سے نکل جا کیں اور آپ نے فوراً تمام صحابہ کو تھم دیا کہ فوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جا کیں۔ مکہ والوں کے احساسات کا خیال کر کے نئ بیا ہی ہوئی میمونہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ بعد میں اسباب کی سواریوں کے ساتھ آ جا کیں اور خود اپنی سواری وَ وڑا کر حرم کی حدود سے باہر نکل گئے اور وہیں شام کے وقت آپ کی بیوی میمونہ کو بہنچایا گیا اور پہلی رات وہیں جنگل میں میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش ہوئیں۔ ہم سے

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعہ ایمانہیں ہے کہ اس کو ایس کخضر میں میان کیا جاتا، جس شم ک تعددِ از واج پرِ اعتراض کا جواب سیرت میں اِس وقت لکھ رہا ہوں لیکن

کوشش کرتیں کہ یہ واقعہ اُن کی یا دسے بھول جائے۔لیکن میمونہ ٔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال زندہ رہیں اور • ۸سال کی ہوکر فوت ہوئیں۔ گراس برکت والے تعلق کو وہ ساری عمر بھلا نہ سکیں۔ • سال کی عمر میں جب جوانی کے جذبات سب سر دہو چکے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال بعد جوعرصہ ایک مستقل عمر کہلانے کامستحق ہے میمونہ فوت ہوئیں اور اُس وقت اُنہوں نے اپنے اِردگرد کے لوگوں سے درخواست کی کہ جب میں مرجاؤں تو مکہ کے باہرا یک منزل کے فاصلہ پراس جگہ جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور جس جگہ پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور جس جگہ پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی میں اور قصے کہانیاں بھی مگر شچ نوا در میں سے بھی اور قصے کہانیوں میں سے بھی کیا کوئی واقعہ اس گہری محبت سے زیادہ پُر تا شیر پیش کیا جا سکتا ہے؟

خالد بن ولريرا ورغمر وبن اسلام ميں داخل ہوئے جواسلامی جنگوں كے شروع سے اسلام كل قبولِ اسلام ميں داخل ہوئے جواسلامی جنگوں كشروع سے العاص كا قبولِ اسلام لے كراس وقت تك كفار كے زبردست جرنيلوں ميں شامل شھاور جواسلام لانے كے بعد اسلام كے ایسے مشہور جرنیل ثابت ہوئے كہ تاریخ اسلام ميں سے ان لوگوں كا نام مٹایا نہیں جا سكتا۔ یعنی خالد بن ولیر جس نے بعد میں روما كی حكومت كی بنیادیں ہلا دیں اور علاقہ كے بعد علاقہ فتح كر كے اسلامی حكومت میں داخل كیا اور عمرون خبول نے مصرکوفتح كر كے اسلامی حكومت میں شامل كیا۔

جبا مونت مونت کہ شام کی سرحد پر عیسائی عرب قبائل یہودیوں اور کفارے اُ کسانے پر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پندرہ آ دمیوں کی ایک پارٹی اس غرض کے لئے حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پندرہ آ دمیوں کی ایک پارٹی اس غرض کے لئے شام کی سرحد پر بچھوائی کہ وہ تحقیقات کریں کہ بیا فواہیں کہاں تک شیحے ہیں۔ جب بیلوگ شامی سرحد پر بہنچ تو وہاں دیکھا کہ ایک لشکر جمع ہورہا ہے۔ بجائے اس کے کہ بیلوگ واپس آکر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تبلیغ کا جوش جواس زمانہ میں مؤمن کی تیجی علامت ہوا

کرتا تھا اُن پر غالب آگیا اور دلیری ہے آگے بڑھ کرانہوں نے اُن لوگوں کواسلام کی دعوت د بنی شروع کر دی۔ جولوگ دشمنوں کے اُ کسائے ہوئے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وطن پر حملہ کر کے اُسے فتح کرنا جا ہتے تھے وہ اِن لوگوں کی تو حید کی تعلیم سے بھلا کہاں متأثر ہو سکتے تھے۔ جونہی اِن لوگوں نے اُن کواسلام کی تعلیم سانی شروع کی جاروں طرف سے سیاہیوں نے کما نیں سنجال لیں اوراُن پر تیر برسانے شروع کر دیئے ۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تبلیغ کا جواب بجائے دلائل اور برا ہین پیش کرنے کے بیلوگ تیر پھینک رہے ہیں تو وہ بھاگے نہیں اور اس سینکٹروں اور ہزاروں کے مجمع سے انہوں نے اپنی جانیں نہیں بچائیں بلکہ سچے مسلمانوں کے طوریر وہ پندرہ آ دمی ان سینکڑوں ہزاروں آ دمیوں کے مقابلہ پر ڈٹ گئے اور سارے کے سارے و ہیں مرکر ڈھیر ہو گئے ۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حیا ہا کہ ایک اُور شکر بھیج کران لوگوں کوسز ادیں جنہوں نے ایسا ظالمانہ فعل کیا تھا۔اتنے میں آپ کواطلاع ملی کہ وہ اشکر جو و ہاں جمع ہور ہے تھے پرا گندہ ہو گئے ہیں اور آپ نے کچھمدت کیلئے اس ارا دہ کوملتو ی کر دیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اِسی وَ وران میں غسان قبیلہ کے رئیس کو جور ومی حکومت کی طرف سے بھرہ کا حاکم تھا یا خود قیصرروما کوایک خط لکھا۔ غالبًا اس خط میں مذکورہ بالا واقعہ کی شکایت ہو گی کہ بعض شامی قبائل اسلامی علاقہ برحملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور بیہ کہ انہوں نے بلا وجہ پندر ہمسلمانوں کونل کر دیا ہے۔ یہ خط الحرث نا می ایک صحابی کے ہاتھ بجھوایا گیا تھا۔ وہ شام کی طرف جاتے ہوئے موتہ نامی ایک مقام پرکھہرے جہاں غسان قبیلہ کا ایک رئیس سرجیل نا می جوقیصر کےمقرر کر دہ حکا م میں سے تھا اُنہیں ملااوراُس نے ان سے یو جھا کہتم کہاں جار ہے ہو؟ شایدتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیغا مبر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ۔اس پر اُس نے ان کو گرفتار کرلیا اوررسیوں سے باندھ کر مار مار کرانہیں مار دیا۔ گوتار پخ میں اس کی تشریح نہیں آئی لیکن بیوا قعہ بتا تا ہے کہ جس لشکرنے پہلے پندرہ صحابیوں کو مارا تھا بیخص اس کے لیڈروں میں سے ہوگا۔ چنانجے اس کا بیسوال کرنا کہ شایدتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغا مبروں میں سے ہو بتا تا ہے کہ اُس کوخوف تھا کہ محمد رسول اللہ قیصر کے یاس شکایت کریں گے کہ تمہارےعلاقہ کےلوگ ہمارےعلاقہ کےلوگوں پرحملہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتا ہوگا کہ شاید

با دشاہ اس کی وجہ سے ہم سے بازپُرس نہ کرے۔ پس اُس نے اپنی خیر اِسی میں جھی کہ پیغا مبر کو مار دے تا کہ نہ پیغام پینچے اور نہ کوئی تحقیقات ہو۔گر اللہ تعالیٰ نے اُس کے ان بدارا دوں کو پورا نہ ہونے دیا اور رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کوحرثؓ کے مارے جانے کی خبرکسی نہسی طرح پہنچ ہی گئی اور آپ نے اس پہلے واقعہ اور اس واقعہ کی سزا دینے کے لئے تین ہزار کالشکر تیار کر کے زید بن حارثہؓ (جوآپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کا آپ کی مکی زندگی میں ذکر آچکا ہے ) کی ماتحتی میں شام کی طرف بھجوا یا اور حکم دیا کہ زید بن حارثہ فوج کے کما نڈر ہوں گے اورا گروہ مارے گئے تو جعفر بن ابی طالب کما نڈر ہوں گے اور اگر وہ مارے گئے تو عبداللہ بن رواحہٌ کما نڈر ہوں گےاوراگر وہ بھی مارے جائیں تو مسلمان اپنے میں سےکسی کومنتخب کر کےاپناا فسر بنالیں \_ اُس وفت ایک یہودی آ پ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے کہا اے ابوالقاسم! اگر آپ سے ہیں تو پیتینوں آ دمی ضرور مارے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی با توں کو بورا کر دیا کرتا ہے۔ پھروہ زیڈ کی طرف مخاطب ہواا ورکہا میں تم ہے تیج پیج کہتا ہوں اگر مجمد رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم خدا کے سیجے نبی ہیں تو تم تبھی زندہ واپس نہیں آ ؤ گے۔ زیڈنے جواب میں کہا میں واپس آؤں یا نہ آؤں گرمجمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں ۔ دوسرے دن صبح کے وقت پلیشکرروا نہ ہواا وررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو چھوڑ نے کے لئے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی افسری کے بغیرا تنا بڑالشکرکسی مسلمان جرنیل کے ماتحت کسی اہم کا م کیلئے نہیں گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھےاورانہیں تقیحتیں کرتے جاتے تھے۔ آخر مدینہ کے باہر اُس مقام پر جا کر جہاں ہے آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور جس جگہ پر عام طور پر مدینہ والےاپنے مسافروں کورخصت کیا کرتے تھے،آپ کھڑے ہو گئے اور کہا میں تم کواللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ جتنے مسلمان ہیں اُن سے نیک سلوک کرنے کی ہتم اللّٰہ کا نام لے کر جنگ پر جاؤاورتمہارےاورخدا کے رحمٰن جوشام میں ہیںاُن سے جا کرلڑائی کرو۔ جبتم شام میں پہنچو گے تو و ہاں تہہیں ایسے لوگ ملیں گے جوعبادت گا ہوں میں بیٹھ کر خدا کا نام لیتے ہیںتم اُن سے کسی قتم کا تعرض نہ کرنا اور نہ اُنہیں تکلیف پہنچا نا اور نہ دیثمن کے ملک میں کسی

عورت کو مارنا اور نہ کسی بیچے کو مارنا اور نہ کسی اندھے کو مارنا اور نہ کسی بڈھے کو مارنا۔ نہ کوئی درخت کا ٹنا نہ عمارت گرانا۔ پیضیحت کر کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم و ہاں ہے واپس لو ٹے اور اسلامی لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ پہلالشکر تھا جو اسلام کی طرف سے عیسائیت کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ جب بیشکرشام کی سرحد پر پہنچا توا سے معلوم ہوا کہ قیصر بھی اِس طرف آیا ہوا ہے اور ایک لا کھ رومی سپاہی اس کے ساتھ ہیں اور ایک لا کھ کے قریب عرب کے عیسائی قبائل کے سیاہی بھی اس کے ساتھ ہیں ۔اس پرمسلمانوں نے حیا ہا کہوہ راستہ میں ڈیرہ ڈال دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع دیں تا کہا گرآپ نے کوئی اور مدرجھیجنی ہوتو جھیج دیں اورا گر کوئی حکم دینا ہوتو اس سے اطلاع دیں ۔ جب پیمشورہ ہور ہا تھا عبداللہ بن رواحہؓ جوش سے کھڑے ہو گئے اور کہاا ہے قوم! تم اپنے گھر ول سے خدا کے راستہ میں شہید ہونے کیلئے نکلے تھےاورجس چیز کے لئےتم نکلے تھےاباُ س سے گھبرار ہے ہواور ہم لوگوں سےاپی تعدا د اوراینی قوت اوراینی کثرت کی وجہ سے تو لڑا ئیاں نہیں کرتے رہے۔ہم تو اس دین کی مدد کیلئے وشمنوں سے لڑتے رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لئے نازل کیا ہے۔اگر دشمن زیادہ ہے تو ہوا کرے۔آخر دونیکیوں میں سے ہم کوا یک ضرور ملے گی یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم خدا کی راہ میں شہید ہو جا ئیں گے۔لوگوں نے اُن کی بیہ بات س کے کہا ابن رواحیّا بالکل سچ کہتے ہیں اور فوراً کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو رومی لشکرانہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا نظرآیا تو مسلما نوں نے موتہ کے مقام پراپنی فوج کی صف بندی کرلی اورلڑائی شروع ہوگئی۔تھوڑی ہی دریہ میں زید بن حارثۂ جومسلمانوں کے کمانڈر تھے مارے گئے تب اسلامی فوج کا حجنڈ اجعفرین ابی طالبؓ رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے چیازا دبھائی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فوج کی کمان سنجال لی۔ جب اُنہوں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کا ریلا بڑھتا چلا جاتا ہےاورمسلمان اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے ان کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جوش سے گھوڑے سے کو دیڑے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔جس کے معنی پیہ تھے کہ کم سے کم میں تواس میدان سے بھا گنے کے لئے تیارنہیں ہوں میں موت کو پیند کروں گا مگر بھا گنے کو پیند نہیں کروں گا۔ یہ ایک عربی رواج تھا۔ وہ گھوڑے کی ٹانگیں اِس لئے کاٹ دیتے

تھتا کہوہ بغیرسوار کے اِ دھراُ دھر بھا گ کرلشکر میں تباہی نہ مچائے ۔تھوڑی دیر کی لڑائی میں آپ کا دایاں باز و کا ٹا گیا۔ تب آپ نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا کپڑلیا۔ پھرآپ کا بایاں ہاتھ بھی کا ٹا گیا تو آپ نے دونوں ہاتھ کے ٹنڈوں سے حجنڈے کواینے سینہ سے لگا لیا اور میدان میں کھڑے رہے یہاں تک کہآ پ شہید ہو گئے ۔تبعبداللہ بن رواحہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت حجفنڈ ہے کو بکڑ لیاا وروہ بھی دشمن سےلڑتے لڑتے مارے گئے۔اُس وقت مسلما نوں کے لئے کوئی موقع نہ تھا کہ وہ مشورہ کر کے کسی کواپنا سر دارمقرر کرتے اور قریب تھا کہ دشمن کےلشکر کی کثرت کی وجہ سے مسلمان میدان حچوڑ جاتے کہ خالد بن ولید نے ایک دوست کی تحریک پر حجنڈا پکڑلیااورشام تک دشمن کامقابلہ کرتے رہے۔ دوسرے دن پھرخالدایئے تھے ہوئے اور زخم خور دہ کشکر کو لے کر دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے اورانہوں نے بیہ ہوشیاری کی کەشکر کےا گلے حصہ کو پیچیے کر دیا اور پیچیلے حصہ کوآ گے کر دیا اور دا ئیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں اور اس طرح نعرے لگائے کہ دشمن سمجھا کہمسلمانوں کواَ ور مد د پہنچ گئی ہے۔اس پر دشمن پیچھے ہٹ گیا اور خالدٌّا سلا می لشکر کو بیجا کرواپس لے آئے۔ ۲۲۳ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی خبر اُسی دن وحی کے ذریعہ سے دے دی اورآ پ نے اعلان کر کے سب مسلمانو ں کومسجد میں جمع کیا۔ جب آ **ے ممبریر چ**ڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہر ہے تھے۔ آپ نے فر مایا اے لوگو! میں تم کواس جنگ میں جانے والےلشکر کے متعلق خبر دیتا ہوں ۔ وہلشکریہاں سے جا کر دشمن سے مقابل کھڑا ہوا اورلڑا ئی شروع ہونے پر پہلے زیرؓ مارے گئے پس تم لوگ زیرؓ کے لئے دعا کرو۔ پھر حجصنڈ اجعفرؓ نے لے لیااوردشمن پرحملہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہیر ہو گئے پس تم اُن کے لئے بھی دعا کرو۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہؓ نے لیااورخوب دلیری ہے لشکر کولڑا یا مگرآ خروہ بھی شہید ہو گئے پس تم اُن کے لئے بھی دعا کرو۔پھر جھنڈا خالد بن ولیڈ نے لیا۔اُ س کومیں نے کمانڈ رمقرر نہیں کیا تھا مگر اُ س نے خود ہی اینے آپ کو کما نڈ رمقرر کرلیا لیکن وہ خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پس وہ خدا تعالیٰ کی مدد سے اسلامی لشکر کو بحفاظت واپس لے آئے ۔ آپ کی اِس تقریر کی وجہ

سے خالد کا نام مسلمانوں میں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار مشہور ہو گیا۔ کے مسلم چونکہ خالد آخر میں

ایمان لائے تھے بعض صحابہ اُن کو مذا قا یا کسی جھڑ ہے کے موقع پر طعنہ دے دیا کرتے تھے۔ایک دفعہ کسی ایسی ہی بات پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے سے ان کی تکرار ہوگئی۔انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خالد کی شکایت کی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا خالد ! تم اِس شخص کو جو کہ بدر کے وقت سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے کیوں دُ کھ دیتے ہو؟ اگر تم اُحد کے برابر بھی سونا خرج کر وتو اِس کے برابر خدا تعالیٰ سے انعام حاصل نہیں کر سکتے۔ اِس پر خالد ہے کہا یکر سُول الله الله ! یہ جھے طعنہ دیتے ہیں تو پھر میں بھی جو اب دیتا ہوں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔تم لوگ خالد کو تکلیف نہ دیا کرو۔ یہ الله تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو خدا تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کے لئے سیجی ہے۔ ۸۲ سے یہ پیشکوئی چند سالوں بعد حرف بحرف خدا تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کے لئے سیجی ہے۔ ۸۲ سے یہ پیشکوئی چند سالوں بعد حرف بحرف نہوں نے قدر کی ہوئی۔ جب خالد اپنے انگر کو واپس لائے تو مدینہ کے صحابہ جو ساتھ نہوں نے آن اور کہ بیا تر والے سیابی بیا دراوں الله علیہ وسلم نے فر مایا یہ بھگوڑ ہے نہیں بار بار کو ٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والے سیابی ہیں۔ اِس طرح آپ نے اُن آئندہ جنگوں کی پیشگوئی فر مائی جو مسلمانوں کوشام کے ساتھ پیش آنے والی تھیں۔

فنج میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ مطابق وسمبر ۱۲۹ء میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ ملک ملیم علیہ ملک کے لئے روانہ ہوئے جس نے عرب میں اسلام کوقائم کردیا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پریہ فیصلہ ہوا تھا کہ عرب قبائل میں سے جو چاہیں مکہ والوں سے مل جا ئیں اور جو چاہیں مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جا ئیں اور یہ کہ دس سال تک دونوں فریق کوایک دوسرے کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے معاہدہ کو توڑ دے۔ اس معاہدہ کے ماتھے۔ کا قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ ملا تھا اور خزاعہ قبیلہ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کفارِ عرب معاہدہ کی پابندی کا خیال کم ہی رکھتے تھے خصوصاً مسلمانوں کے مقابلہ میں۔ چنا نچہ بنو بکر کو چونکہ قبیلہ خزاعہ کے ساتھ پُر انا اختلاف تھا، صلح عدیبیہ پر پچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مکہ والوں سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدہ کی وجہ سے بالکل مطمئن ہیں اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے

بدلہ لیں۔ چنانچہ مکہ کے قریش اور بنو بکر نے مل کررات کو بنی خزاعہ پر چھایا مارااوران کے بہت ہے آ دمی مار دیئے۔خزاعہ کو جب معلوم ہوا کہ قریش نے بنو بکر سےمل کریہ حملہ کیا ہے توانہوں نے اس عہد شکنی کی اطلاع دینے کے لیے جالیس آ دمی تیز اُونٹوں پر فوراً مدینہ کوروانہ کئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مطالبہ کیا کہ باہمی معاہدہ کی روسے اب آپ کا فرض ہے کہ ہمارا بدلہ لیں اور مکہ پر چڑھائی کریں ۔ جب بیرقا فلہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے یاس پہنچا تو آپ نے فر مایا تمہارا دُ کھ میرا دُ کھ ہے میں اپنے معاہدہ پر قائم ہوں ۔ یہ با دل جوسا منے برس رہا ہے (اُس وقت بارش ہورہی تھی) جس طرح اِس میں سے بارش ہورہی ہے اسی طرح جلدی ہی تمہاری مدد کے لئے اسلامی فوجیں پہنچ جائیں گی ۔ جب مکہ والوں کو اِس وفد کاعلم ہوا تو وہ بہت گھبرائے اورانہوں نے ابوسفیان کو مدیبنہ روانہ کیا ، تا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کوحملہ سے باز ر کھے۔ابوسفیان نے مدینہ پہنچ کررسول صلی اللہ علیہ وسلم برز ور دینا شروع کیا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے وفت میں موجود نہ تھا اس لئے نئے سرے سے معامدہ کیا جائے ۔لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کیونکہ جواب دینے سے راز ظاہر ہو جاتا تھا۔ ابوسفیان نے مایوسی کی حالت میں گھبرا کرمسجد میں کھڑے ہوکراعلان کیا اےلو گو! میں مکہ والوں کی طرف سے نے سرے سے آپ لوگوں کے لئے امن کا اعلان کرتا ہوں۔ میس یہ بات س کرمسلمان اُس کی بیوقو فی پر ہنس پڑے اورسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ابوسفیان! پیہ بات تم یکطرفه کهدر ہے ہوہم نے کوئی ایسامعا مدہتم سے نہیں کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اِسی دوران میں چاروں طرف مسلمان قبائل کی طرف

رسول الدُّصلی الله علیه وسلم نے اِسی دوران میں چاروں طرف مسلمان قبائل کی طرف پیغا مبر بجھوا دیئے اور جب یہ اطلاعیں آ چیں کہ مسلمان قبائل تیار ہو چکے ہیں اور مکہ کی طرف کوچ کرتے ہوئے راستہ میں ملتے جا ئیں گے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ جنوری ۱۳۰۰ء کی پہلی تاریخ کو یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور راستہ میں چاروں طرف مسلمان قبائل آ آ کر لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ چند ہی منزلیں طے کرنے کے بعد جب یہ لشکر فاران کے جنگل میں داخل ہوا تو اِس کی تعداد سلیمان نبی کی پیشگوئی کے مطابق دس ہزار تک پہنچ فاران کے جنگل میں داخل ہوا تو اِس کی تعداد سلیمان نبی کی پیشگوئی کے مطابق دس ہزار تک پہنچ کی وجہ کی جا دھر تو یہ لئکر مکہ کی طرف مارچ کرتا چلا جا رہا تھا اور اُدھر مکہ والے اِس خاموثی کی وجہ

سے جوفضا پر طاری تھی زیادہ سے زیادہ خوف ز دہ ہوتے جاتے تھے۔آ خراُ نہوں نے مشور کے ابوسفیان کو پھر اِس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ مکہ سے باہرنگل کر پتہ تو لے کہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ سے ایک منزل باہر نکلنے پر ہی ابوسفیان نے رات کے وفت جنگل کوآ گ سے روشن یا یا ۔ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تمام خیموں کے آ گے آ گ جلائی جائے۔ جنگل میں دس ہزارا شخاص کے لئے خیموں کے آ گے بھڑکتی ہوئی آ گ ایک ہیب ناک نظارہ پیش کررہی تھی۔ ابوسفیان نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا یہ کیا ہے؟ کیا آسان سے کوئی لشکراُ تراہے؟ کیونکہ عرب کی کسی قوم کالشکرا تنا بڑانہیں ہے۔اس کے ساتھیوں نے مختلف قبائل کے نام لئے لیکن اس نے کہانہیں نہیں ،عرب کے قبائل میں سے کسی قوم کالشکر بھی اتنا بڑا کہاں ہوسکتا ہے۔وہ یہ بات کر ہی رہاتھا کہا ندھیرے میں سے آواز آئی ابوخظلہ! (پیابوسفیان کی کنیت تھی ) ابوسفیان نے کہا عباس! تم یہاں کہاں؟ اُنہوں نے جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم کالشکر سامنے ہے اور اگرتم لوگوں نے جلد جلد کوئی تدبیر نہ کر لی تو شکست اور ذلّت تمہارے لئے بالکل تیار ہے۔ چونکہ عباسؓ ابوسفیان کے پُرانے دوست تھےاس لیے پیہ بات کرنے کے بعدانہوں نے ابوسفیان سے اصرار کیا کہ وہ ان کے ساتھ سواری پربیٹھ جائے ا وررسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو۔ چنانچهانہوں نے اُس كا ہاتھ كپڑ كراُ ونٹ پراینے ساتھ بٹھالیااوراُ ونٹ کوایڑی لگا کررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے ۔حضرت عباس ڈرتے تھے کہ حضرت عمرٌ جواُن کے ساتھ پہرہ پرمقرر تھے کہیں اس کوقتل نہ کر دیں لیکن رسول کریم صلی الله علیه وسلم پہلے ہی فر ما چکے تھے کہا گرا بوسفیان تم میں سے کسی کو ملے تو اُسے قل نہ کرنا۔ پیرسارا نظارہ ابوسفیان کے دل میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کر چکا تھا۔ابوسفیان نے د یکھا کہ چند ہی سال پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوصرف ایک ساتھی کے ساتھ مکہ ہے نکلنے پرمجبور کر دیا تھالیکن ابھی سات ہی سال گز رے ہیں کہ وہ دس ہزار قد وسیوں سمیت مکہ پر پلاظلم اور بلا تعدی کے جائز طور پرحملہ آور ہوا ہے اور مکہ والوں میں طافت نہیں کہ اِس کو روك سكيل \_ چنانچەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كى مجلس تك پېنچتے كچھان خيالات كى وجەسے اور کچھ دہشت اورخوف کی وجہ ہے ابوسفیان مبہوت سا ہو چکا تھا۔رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم

نے اُس کی بیرحالت دیکھی تو حضرت عباسؓ سے فر مایا کہ ابوسفیان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور رات اپنے پاس رکھوضج اِسے میرے پاس لانا۔ \* صبح چنانچہ رات ابوسفیان حضرت عباسؓ کے ساتھ رہا۔ جب صبح اسے رسول اللّٰەصلی اللّٰدعليه وسلم کے ياس لائے تو فجر کی نما ز کا وقت تھا۔ مکہ کے لوگ صبح اُٹھ کرنماز پڑھنے کو کیا جانتے تھے اُس نے اِ دھراُ دھرمسلمانوں کو یانی کے بھرے ہوئے لوٹے لے کرآتے جاتے دیکھااورا سے نظرآیا کہ کوئی وضوکرر ہاہے کوئی صف بندی کرر ہا ہے تو ابوسفیان نے سمجھا کہ شاید میرے لئے کوئی نئ قسم کا عذاب تجویز ہوا ہے۔ چنانچہ اُس نے گھبرا کر حضرت عباسؓ ہے یو حیھا کہ بیالوگ صبح صبح بیہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے کہا تمہارے لئے ڈرنے کی کوئی وجہنہیں بیلوگ نمازیڈھنے لگے ہیں۔اس کے بعدا بوسفیان نے دیکھا کہ ہزاروں ہزارمسلمان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور جب آپ رکوع کرتے ہیں تو سب کے سب رکوع کرتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سب کے سب سجدہ کرتے ہیں ۔حضرت عباسؓ چونکہ پہرہ پر ہونے کی وجہ سے نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے ابوسفیان نے اُن سے یو چھا اب بیر کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھا ہوں کہ جو کچھ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کرتے ہیں وہی پیلوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔عباس نے کہاتم کن خیالا ت میں پڑے ہویہ تو نماز ا دا ہور ہی ہے،لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کوحکم دیں کہ کھانا پینا حچھوڑ دوتو بیاوگ کھانا اور پینا بھی حچھوڑ دیں ۔ابوسفیان نے کہا۔ میں نے کسر کی کا در باربھی دیکھا ہےاور قیصر کا در باربھی دیکھا ہےلیکن اُن کی قوموں کواُن کا اتنا فدائی نہیں دیکھا جتنا محدرسول اللّه سلی اللّه علیه وسلم کی جماعت اس کی فیدائی ہے۔ ا<sup>مصی</sup> پھرعباسؓ نے کہا کیا ینہیں ہوسکتا کہتم محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے آج بید درخواست کر و کہ آپ اپنی قوم سے عفو کا معاملہ کریں ۔ جب نما زختم ہو چکی تو حضرت عباسؓ ابوسفیان کو لے کرمحمد رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آ پؑ نے فر مایا۔ا بوسفیان! کیاا بھی وفت نہیں آیا کہ تجھ پر یہ حقیقت روثن ہو جائے کہ اللہ کے ہو ا کوئی معبودنہیں؟ ابوسفیان نے کہا میرے ماں با پ آ پ یر قربان ہوں۔ آپ نہایت ہی حلیم، نہایت ہی شریف اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ میں اب یہ بات توسمجھ چکا ہوں کہا گرخدا کے سواکوئی اور معبود ہوتا تو کچھ تو ہماری

مد د کرتا ۔اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے ابوسفیان! کیا ابھی وفت نہیں آیا کہتم سمجھلو کہ میں اللّٰد کا رسول ہوں؟ ابوسفیان نے کہا میر ہے ماں با پ آپ پر قربان ہوں اِس بارہ میں ابھی میرے دل میں کچھشبہات ہیں ۔مگرا بوسفیان کے تر دّ د کے باو جوداُ س کے دونو ں ساتھی جواُس کے ساتھ ہی مکہ سے باہر مسلمانوں کےلشکر کی خبر لینے کے لئے آئے تھے اور جن میں سے ایک حکیم بن حزام تھے و ہمسلمان ہو گئے ۔اس کے بعدا بوسفیان بھی اسلام لے آیا ،گر اُ س کا دل غالبًا فتح مکہ کے بعد پوری طرح کھلا ۔ایمان لانے کے بعد حکیم بن حزام نے کہا۔ يَا دَسُولَ اللّٰه! كيا يه شَكرٱپ اپني قوم كو ہلاك كرنے كے لئے اُٹھا لائے ہيں؟ رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ ان لوگوں نے ظلم کیا ، إن لوگوں نے گناہ کیا اورتم لوگوں نے حدیبییمیں باند ھے ہوئے عہد کوتوڑ دیا اورخز اعہ کے خلاف ظالمانہ جنگ کی ۔اُس مقدس مقام ير جنگ كى جس كوخدانے امن عطافر مايا ہواتھا۔ حكيم نے كہا يَا رَسُولَ اللّٰه! تُھيك ہے آپ كى قوم نے بیٹک ایساہی کیا ہے کیکن آ پ کوتو جا ہے تھا کہ بجائے مکہ پرحملہ کرنے کے ہوازن قوم پر حملہ کرتے ۔رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا وہ قوم بھی ظالم ہے لیکن میں خدا تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مکہ کی فتح اوراسلام کا غلبہ اور ہوازن کی شکست بیساری با تیں میرے ہی ہاتھ پر یوری کرے گا۔اس کے بعدا بوسفیان نے کہا یَا دَسُوُلَ اللّٰہ!ا گرمکہ کےلوگ تلوار نہاُ ٹھا ئیس تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا ہاں! ہرشخص جواینے گھر کا درواز ہ بندکر لے اُسے امن دیاجائے گا۔حضرت عباس فے کہا یک رسول اللّه! ابوسفیان فخر پیندآ دمی ہےاس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے۔آپ نے فرمایا بہت اچھا جوشخص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اُس کو بھی امن دیا جائے گا۔ ۳۵۲ جومسجد کعبہ میں گھس جائے اُس کو بھی امن دیا جائے گا، جواینے ہتھیار بھینک دے اُس کو بھی امن دیا جائے گا، جواپنا در واز ہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اُس کو بھی امن دیا جائے گا ، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اُس کوبھی امن دیا جائے گا۔ اِس کے بعد ابی رویجہ ؓ جن کوآپ نے بلال ؓ حبشی غلام کا بھائی بنایا ہوا تھا اُن کےمتعلق آپ نے فر مایا۔ ہم اِس وفت ابی رویجہ ٌکوا پنا حجصنڈا دیتے ہیں جو څخص ا بی رو بچٹٹ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو گا ہم اُس کو بھی کچھ نہ کہیں گے۔اور بلالؓ سے کہا تم

ساتھ ساتھ بیاعلان کرتے جاؤ کہ جو شخص ابی رویجہ ؓ کے جھنڈے کے نیچ آ جائے گا اُس کوامن دیا جائے گا۔ ۳۵۳

اِس تھم میں کیا ہی لطیف تھمت تھی۔ مدے لوگ بلال سے پیروں میں رسی ڈال کراُس کو گلیوں میں کھینچا کرتے تھے، مدی گلیاں، مدے میدان بلال سے لئے امن کی جگہ نہیں تھے بلکہ عذاب اور تذکیل اور تفخیک کی جگہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرما یا کہ بلال ؓ کا دل آج انتقام کی طرف بار بار مائل ہوتا ہوگا اِس وفا دار ساتھی کا انتقام لینا بھی نہا یہ ضروری ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ہماراا نتقام اسلام کی شان کے مطابق ہو۔ پس آپ نے بلال ؓ کا انتقام اِس طرح نہ لیا کہ تلاال کے ساتھا اُس کے دشمنوں کی گردنیں کا نہ دی جا کی مگر اس کے مقار کر دیا اور بلال ؓ کو اِس غرض کے لئے مقرر کر دیا ہوائی کے ہتھ میں ایک بڑا جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا اور بلال ؓ کو اِس غرض کے لئے مقرر کر دیا جائے گا۔ کیما شان کر دے کہ جوکوئی میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آکر کھڑا ہوگا اُسے امن دیا جائے گا۔ کیما شاندار یہ انتقام تھا، کیما حسین یہ انتقام تھا۔ جب بلال ؓ بلندآ واز سے یہ اعلان کرتا جوگا کہ اے مکہ والو! آکو میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوجاؤ تہ ہیں امن دیا جائے گا وائس کا دل خو دہی انتقام کے جذبات سے خالی ہوتا جا تا ہوگا اور اُس نے محسوس کرلیا ہوگا کہ جو انتقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ بوانتقام محمد سے لئے تو کی نیوں کے اس سے زیادہ شاندار اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

جب نشکر مکہ کی طرف بڑھا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو تھم دیا کہ کسی سڑک کے کونے پر ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو لے کر کھڑے ہوجاؤ تا کہ وہ اسلامی لشکر اور اس کی فدائیت کو دیکھ سکیس ۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سے یکے بعد دیگرے عرب کے وہ قبائل گزرنے شروع ہوئے جن کی امداد پر مکہ بھر وسہ کرر ہاتھا، مگر آج وہ کفر کا حجنڈ انہیں لہرار ہے تھے آج وہ اسلام کا حجنڈ الہرار ہے تھے اوران کی زبان پر خدائے قادر کی تو حید کا اعلان تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لئے تیار تھا وران کی انتہائی خوا ہش علیہ وسلم کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لئے تیار تھا وران کی انتہائی خوا ہش

یہی تھی کہ خدائے واحد کی تو حیداوراس کی تبلیغ کو دنیا میں قائم کر دیں ۔لشکر کے بعدلشکر گزرر ہاتھا کہاتنے میں اٹنجع قبیلے کالشکر گزرا۔اسلام کی محبت اوراس کے لئے قربان ہونے کا جوش ان کے چېرول سےعیاں اوران کے نعروں سے ظاہرتھا۔ابوسفیان نے کہا۔عباس! بیہون ہیں؟ عباسؓ نے کہا بداشجع قبیلہ ہے۔ابوسفیان نے حیرت سےعباسؓ کا منہ دیکھا اور کہا سارےعرب میں اِن سے زیا دہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا۔عباسؓ نے کہا بیہ خدا کافضل ہے جب اُس نے جا ہاان کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہوگئی۔سب سے آخر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم مہا جرین وانصار کالشکر لئے ہوئے گز رے ۔ بیلوگ دو ہزار کی تعدا دہیں تھے اورسر سے پاؤں تک نے رہ بکتروں میں چھپے ہوئے تھے۔حضرت عمرؓ اُن کی صفوں کو درست کرتے چلے جاتے تھے اور فر ماتے جاتے تھے قدموں کوسنجال کر چلو تا کہ صفوں کا فاصلہ ٹھیک رہے۔ اِن برانے فدا کارانِ اسلام کا جوش اوران کا عزم اوران کا ولولہان کے چیروں سے ٹیکا پڑتا تھا۔ ابوسفیان نے ان کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے پوچھا عباس! پیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم انصار ومہا جرین کےلشکر میں جارہے ہیں۔ابوسفیان نے جواب دیا اس کشکر کا مقابلہ کرنے کی دنیا میں کس کو طاقت ہے۔ پھروہ حضرت عباسؓ سے مخاطب ہوااور کہا عباس! تمہارے بھائی کا بیٹا آج دنیا میںسب سے بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ عباسؓ نے کہا اب بھی تیرے دل کی آئھیں نہیں کھلیں بیہ بادشاہت نہیں بیرتو نبوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہاں ہاں اچھا پھر نبوت ہی سہی ۔ '' کھیا

جس وقت بیشکر ابوسفیان کے سامنے سے گزرر ہاتھا انصار کے کمانڈر سعد بن عبادہ نے ابوسفیان کود کیے کر کہا آج خدا تعالی نے ہمارے لئے مکہ میں داخل ہونا تلوار کے زور سے حلال کر دیا ہے۔ آج قریثی قوم ذلیل کر دی جائے گی۔ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے پاس سے گزر ہے تواس نے بلند آواز سے کہا یہا دَسُولَ الله ! کیا آپ نے اپنی قوم کے لل کی اجازت دے دی ہے؟ ابھی ابھی انصار کے سردار سعد اوران کے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز ہے کہا ہے آج لڑائی ہوگی اور مکہ کی حرمت آج ہم کولڑائی سے باز نہیں رکھ سکے گی اور قریش کو ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے یہا دَسُولَ الله! آپ تو دنیا میں سب سے دکھ سکے گی اور قریش کو ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے یہا دَسُولَ الله! آپ تو دنیا میں سب سے

زیادہ نیک،سب سے زیادہ رحیم اورسب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ کیا آج ا پنی قوم کے ظلموں کو بھول نہ جائیں گے؟ ابوسفیان کی بیہ شکایت والتجاء سن کروہ مہاجرین بھی جن کو مکہ کی گلیوں میں پیٹا اور مارا جاتا تھا، جن کو گھروں اور جائیدا دوں سے بے دخل کیا جاتا تھا تڑ یہ گئے اوران کے دلوں میں بھی مکہ کےلوگوں کی نسبت رحم پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا یَسا دَمنُسوُ لَ اللّٰہ! انصار نے مکہ والوں کے مظالم کے جو واقعات سنے ہوئے ہیں آج ان کی وجہ سے ہمنہیں جانتے کہ وہ قریش کے ساتھ کیا معاملہ کریں ۔رسول اللّصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا۔ ابوسفیان! سعدؓ نے غلط کہا ہے آج رحم کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ قریش اور خانہ کعبہ کوعزت بخشنے والا ہے۔ پھرآ پ نے ایک آ دمی کوسعدؓ کی طرف بھھوا یا اور فر مایا اپنا حجھنڈاا پنے بیٹے قیس کو دے دو کہ وہ تمہاری جگہ انصار کے لشکر کا کمانڈ رہوگا۔ <sup>۳۵۵</sup> اس طرح آپ نے مکہ والوں کا دل بھی ر کھ لیا اور انصار کے دلوں کوبھی صدمہ بہنچنے سے محفوظ رکھا۔اور رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کوفیسؓ پر پورااعتبار بھی تھا کیونکہ قیس ؓ نہایت ہی شریف طبیعت کے نو جوان تھے۔ایسے شریف کہ تاریخ میں لکھا ہے کہان کی وفات کے قریب جب بعض لوگ ان کی عیادت کے لئے آئے اور بعض نہ آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے یو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض جومیرے واقف ہیں میری عیا دت کے لیے نہیں آئے ۔ان کے دوستوں نے کہا آپ بڑے مخیر ؓ آ دمی ہیں آپ ہر شخص کو اُس کی تکلیف کے وقت قر ضہ دے دیتے ہیں ۔شہر کے بہت سے لوگ آپ کے مقروض ہیں اور وہ اس لئے آپ کی عیادت کے لئے نہیں آئے کہ شاید آپ کوضر ورت ہوا ورآپ اُن سے روپیہ ما نگ بیٹھیں ۔آ پ نے فر مایا او ہو! میرے دوستوں کو ہلا وجہ تکلیف ہوئی میری طرف سے تما م شہر میں منا دی کر دو کہ ہرشخص جس پرقیس کا قرضہ ہے وہ اُسے معاف ہے۔ اِس پر اِس قد رلوگ ان کی عیادت کے لئے آئے کہ ان کے مکان کی سیر صیاں ٹوٹ گئیں۔ ۳۵۶ جب لشکر گزر چکا تو عباسؓ نے ابوسفیان سے کہا۔اب اپنی سواری وَ وڑ ا کر مکہ پہنچواور اُن لوگوں کوا طلاع دے دو کہ محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم آ گئے ہیں اور انہوں نے اِس اِس شکل میں مکہ کے لوگوں کوامان دی ہے۔ جب کہ ابوسفیان اپنے دل میں خوش تھا کہ میں نے مکہ کے لوگوں کی نجات کا رستہ نکال لیا ہے اُس کی بیوی ہندہ نے جوابتدائے اسلام سے مسلمانوں سے

ابغض اور کینہ رکھنے کی لوگوں کو تعلیم دیتی چلی آئی تھی اور باوجود کا فرہونے کے فی الحقیقت ایک بہا درعورت تھی آگے بڑھ کراپنے خاوند کی ڈاڑھی پکڑلی اور مکہ والوں کوآوازیں دینی شروع کیں کہ آواور اس بڑھے احمق کو آل کر دو کہ بجائے اس کے کہتم کو یہ تھے حت کرتا کہ جاؤاوراپی جانوں اور اپنے شہر کی عزت کے لئے لڑتے ہوئے مارے جاؤیتم میں امن کا اعلان کر رہا ہے۔
ابوسفیان نے اُس کی حرکت کو دیکھ کر کہا۔ بے وقوف! یہ اِن باتوں کا وقت نہیں جااور اپنے گھر میں میں چپ جا۔ میں اُس تشکر کو دیکھ کر آیا ہوں جس تشکر کے مقابلہ کی طاقت سارے عرب میں نہیں ہے۔ پھر ابوسفیان نے باند آواز سے امان کی شرائط بیان کرنا شروع کیں اور لوگ بے جاشا اُن گھروں اور اُن جگہوں کی طرف وَوڑ پڑے ، جن کے متعلق امان کا اعلان کیا گیا تھا۔ کے مصرف گیارہ مرداور چارعورتیں ایسی تھیں جن کی نسبت شدید خالمان قبل اور فساد ثابت تھے، وہ گویا جنگی مجرم نہیں کیونکہ وہ حرف نور بالڑ ائی کے مجرم نہیں بلکہ جنگی مجرم نہیں۔

اِس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بن ولیڈ کو بڑی تختی سے تھم دے دیا تھا کہ جب تک کوئی شخص کڑے نہیں تم نے لڑنانہیں ۔ لیکن جس طرف سے خالد ٹشہر میں داخل ہوئے اُس طرف امن کا اعلان ابھی نہیں پہنچا تھا اُس علاقہ کی فوج نے خالد کا مقابلہ کیا اور ۲۳ آ دمی مارے گئے ۔ چونکہ خالد گی طبیعت بڑی جو شیلی تھی کسی نے وَوڑ کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی اور عرض کیا کہ خالد گورو کا جائے ور نہوہ سارے مکہ والوں کوئل کر دے گا۔ آپ نے فوراً خالد کو بلوایا اور فر مایا کیا میں نے تم کولڑ ائی سے منع نہیں کیا تھا ؟ خالد ہے کہا نے فوراً خالد کو بلوایا اور فر مایا کیا میں نے تم کولڑ ائی سے منع نہیں کیا تھا ؟ خالد ہے کہا شروع کر دی میں کچھ دیر تک رُکا اور میں نے کہا کہ ہم تم پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تم ایسا مت کرو۔ شروع کر دی میں کچھ دیر تک رُکا اور میں نے کہا کہ ہم تم پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تم ایسا مت کرو۔ عاروں طرف یرا گندہ کردیا۔ تھی

بہر حال اس خفیف سے واقعہ کے سوااور کوئی واقعہ نہ ہوااور مکہ پرمحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے آپ سے لوگوں

نے یو چھا۔یَا رَسُولَ اللّٰہ! کیا آپاسے گھر میں گھریں گے؟ آپ نے فرمایا کیاعقیل نے (پہ آپ کے چیا زاد بھائی تھے) ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑ ابھی ہے؟ لیعنی میری ہجرت کے بعد میرے رشتہ داروں نے میری ساری جائیداد ﷺ باچ کر کھالی ہےاب مکہ میں میرے لیے کوئی ٹھکا نانہیں ۔ پھرآ پ نے فرمایا ہم حیف بنی کنا نہ میں گٹہریں گے۔ بیہ مکہ کا ایک میدان تھا جہاں قریش اور کنا نہ قبیلہ نے مل کرفتمیں کھا ئی تھیں کہ جب تک بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب محمد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم كو بكِرْ كر ہمارے حوالہ نه كر ديں اور ان كا ساتھ نه چھوڑ ديں ہم ان سے نه شا دی بیاہ کریں گے نہ خرید وفر وخت کریں گے ۔اسعہد کے بعدرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چیا ابوطالب اور آپ کی جماعت کے تمام افراد وادی ابوطالب میں پناہ گزین ہوئے تھےاور تین سال کی شدید تکلیفوں کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں نجات دلا ئی تھی۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيها نتخاب كيسا لطيف تھا۔ مكه والوں نے إسى مقام يرقشميں كھا ئى تھيں ، کہ جب تک محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپر دنہ کر دیئے جائیں ہم آپ کے قبیلہ سے صلح نہیں کریں گے۔آج محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اُسی میدان میں جا کراُتر ہے اور گویا مکہ والوں سے کہا کہ جہاںتم چاہتے تھے میں وہاں آ گیا ہوں مگر بتاؤ توسہی کیاتم میں طاقت ہے کہ آج مجھےا پنے ظلوں کا نشانہ بنا سکو!! وہی مقام جہاںتم مجھے ذلیل اورمقہورشکل دیکھنا جا ہتے تھے اور خوا ہش رکھتے تھے کہ میری قوم مجھے پکڑ کر اِس جگہ تمہارے سپر دکر دے وہاں میں الیمی شکل میں آیا ہوں کہ میری قوم ہی نہیں سارا عرب بھی میرے ساتھ ہے اور میری قوم نے مجھے تمہارے سپر ذہیں کیا بلکہ میری قوم نے تمہیں میرے سپر دکر دیا ہے۔خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پیددن بھی پیر کا دن تھا۔ وہی دن جس دن محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم غا رثو رہے نکل کرصر ف ابوبکڑ کی معیت میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہی دن جس میں آپ نے حسرت کے ساتھ ثور کی پہاڑی پر سے مکہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔اے مکہ! تو مجھے دنیا کی ساری بستیوں سے زیادہ پیارا ہے لیکن تیرے باشندے مجھےاس جگہ پرر بنے نہیں دیتے۔ ۳۵۹ مکہ میں داخل ہوتے وقت حضرت ابو بکر ؓ آپ کی اُونٹنی کی رکاب پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے جارہے تھے اور سور و فتح جس میں فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی وہ بھی پڑھتے

یہ وہ آیت ہے جو ہجرت سے پہلے سور ہُ بنی اسرائیل میں آپ پر نازل ہوئی تھی اور جس میں ہجرت اور پھر فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی ۔ یوروپین مصنفین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جبرت سے پہلے کی سورة ہے اس سورة مين بيه بيان كيا كيا تما كه و قُلُ رَّبِّ آذ خِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ آخْرِجْنِي مُخْرَّبِّ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِيْمِنْ لَكُنْكَ سُلطنًا نَّصِيْرًا - وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَزَهَ قَ الْبَاطِلُ، **اِتَّ الْبَهَاطِكَ كَانَ زَهُمُوثًا الْاسْلِ لِعِن** تُو كهه دے مير ے ربّ! مجھے اس شهر ليحني مكه ميں نيك طور یر داخل کیے جیے و لیعنی ہجرت کے بعد فتح اور غلبہ دے کر۔اور اِس شہر سے خیریت سے ہی نکالیو یعنی ہجرت کے وفت ۔اورخو داپنے پاس سے مجھے غلبہ اور مدد کے سامان بھجوا ئیو۔اور پی بھی کہو کہ حق آ گیا ہےاور باطل یعنی شرک شکست کھا کے بھاگ گیا ہےاور باطل یعنی شرک کے لئے شکست کھا کر بھا گنا تو ہمیشہ کے لئے مقدرتھا۔اس پیشگو ئی کے لفظاً لفظاً پورا ہونے اور حضرت ابوبکڑ کے اِس کو تلاوت کرتے وفت مسلمانوں اور کفار کے دلوں میں جو جذبات پیدا ہوئے ہوں گے وہ لفظوں میں ادانہیں ہو سکتے ۔غرض اُس دن ابرا ہیمؓ کا مقام پھر خدائے واحد کی عبا دت کے لئے مخصوص کر دیا گیا اور بت ہمیشہ کے لئے تو ڑے گئے ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبل نامی بت کے اُویراینی حچیڑی ماری اور وہ اپنے مقام سے گر کر ٹوٹ گیا تو حضرت زبیرٌّ نے ابوسفیان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا ابوسفیان! یا د ہے اُحد کے دن جب مسلمان زخموں سے چورا یک طرف کھڑے ہوئے تھے تم نے اپنے غرور میں بیاعلان کیا تھا أُعُلُ هُبَلُ -أُعُلَ هُبَل -هُبَلُ كي شان بلند مو، هُبَل كي شان بلند مو- اوربيكه هُبَل ني بي تم كو اُ حد کے دن مسلمانوں پر فتح دی تھی۔ آج دیکھتے ہووہ سامنے ہُبَالُ کے ٹکڑے بڑے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا زبیر ؓ! یہ باتیں جانے بھی دو۔ آج ہم کواچھی طرح نظر آر ہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح بھی نہ ہوتا۔ ۳۲۲ سے

پھرآ پ نے خانہ کعبہ کے اندر جوتصورییں حضرت ابراہیمٌ وغیرہ کی بنی ہوئی تھیں ان کے مٹانے کا حکم دیااور خانہ کعبہ میں خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کےشکریہ میں دورکعت نماز پڑھی پھر باہرتشریف لائے اور باہر آ کربھی دورکعت نماز پڑھی۔خانہ کعبہ کی تصویروں کومٹانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کومقررفر مایا تھا؟ انہوں نے اس خیال سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتو ہم بھی نبی مانتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کی تصویر کو نہ مٹایا۔رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم نے جب اُس تصویر کو قائم دیکھا تو فر ما یاعمر! تم نے بیرکیا کیا؟ کیا خدا نے بیہ نہیں فرمایا کہ ما کان رابر هیم یکو چیا و کانصرانیا ولکن کان حنیقا مشهلهاً وما كان مِن المُشْرِكِين سلام العن ابرائيم نه يهودي تفانه نفراني بلكه وه خدا تعالی کا کامل فر ما نبر دارا ورخدا تعالی کی ساری صداقتوں کو ماننے والا اور خدا کا موحد بندہ تھا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے پیقسو پر بھی مٹا دی گئی۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھ کرمسلمانوں کے دل اُس دن ایمان ہے اتنے پُر ہور ہے تھے اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شان بران کا یقین اِس طرح بڑھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کے چشمہ سے ( جو اسلعیل بن ابرا ہیم کے لئے خدا تعالی نے بطور نشان بھاڑا تھا) یانی پینے کے لئے منگوایا اور اُس میں سے کچھ یانی پی کے باقی یانی سے آپ نے وضوفر مایا تو آپ کے جسم میں سے کوئی قطرہ ز مین پڑہیں گرسکا۔مسلمان فوراً اُس کواُ چک لے جاتے اور تبرک کے طور پرایخ جسم پرمل لیتے تھے اور مشرک کہہ رہے تھے ہم نے کوئی با دشاہ دنیا میں ایسانہیں دیکھا جس کے ساتھ اس کے لوگول کواتنی محبت ہو۔ ۳۲ سے

جب آپ ان با توں سے فارغ ہوئے اور مکہ والے آپ کی خدمت میں حاضر کئے گئے تو آپ ان با توں سے فارغ ہوئے اور مکہ والے آپ کی خدمت میں حاضر کئے گئے تو آپ نے فرمایا اے مکہ کے لوگو! تم نے دیکھ لیا کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کس طرح لفظ بلفظ پورے ہوئے ہیں اب بتاؤ کہ تمہارے ان ظلموں اور ان شرار توں کا کیا بدلہ دیا جائے جوتم نے

خدائے واحد کی عبادت کرنے والے غریب بندوں پر کئے تھے؟ مکہ کے لوگوں نے کہا ہم آپ سے اُس سلوک کی اُمیدر کھتے ہیں جو یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ مکہ والوں کے منہ سے وہی الفاظ نکلے جن کی پیشگوئی خدا تعالیٰ نے سور وُ یوسف میں پہلے سے کررکھی تھی اور فتح مکہ سے دس سال پہلے بتا دیا تھا کہ تو مکہ والوں سے ویبا ہی سلوک کرے گا جیبا یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ پس جب مکہ والوں کے منہ سے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسٹ کے مثیل تھے اور یوسٹ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بھائیوں پر فتح دی تھی تو آپ نے بھی اعلان فرما دیا کہ تنالے فیا ور نہ ہی کسی قتم کی سر زئش کی خدا کی قتم ! آج تمہیں کسی قتم کی سر زئش کی عالے گی ۔ کہ سے حائے گی ہے کہ سے کہ سے حائے گی دی سے کہ سے حائے گی دی سے کہ سے کی سے کہ سے کے کے کہ سے کے گی ہے کہ سے کہ سے کہ سے کو سے کہ سے کہ سے کھوں کے کہ سے کے گی سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کی سے کہ سے کے کہ سے کہ سے

جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم زیارت کعبہ کی متعلقہ عبادتوں میں مصروف تھے اور اپنی قوم کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ کررہ ہے تھے تو انصار کے دل اندر ہی اندر بیٹھے جار ہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے اشاروں میں کہہ رہے تھے شاید آج ہم خدا کے رسول کو اپنے سے جدا کررہ ہے ہیں کیونکہ ان کا شہر خدا تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح کر دیا ہے اور ان کا قبیلہ ان پر ایمان لے آیا ہے اُس وقت الله تعالی نے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وی کے ذریعہ سے انصار کے ان شبہات کی خبر دے دی۔ آپ نے مر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وی کے ذریعہ سے انصار اخرا بات سیجھتے ہوکہ محمد رسول الله صلیه وسلم کو اپنے شہر کی محبت ستاتی ہوگی اور اپنی قوم کی محبت اس کے دل میں الله کلہ یاں لیتی ہوگی۔ انصار نے کہا یک رسٹ وُلُ اللہ اللہ اید درست ہے ہمارے دل میں ایسا خیال گزرا تھا۔ آپ نے فرما یا تہمیں پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ مطلب بیا کہ میں الله کا بندہ اور اُس کا رسول کہ لا تا ہوں کچر کس طرح ہوسکتا ہے کہ تم لوگوں کو جنہوں نے وین اسلام کی کمزوری کے وقت میں اپنی جانیں قربان کیں چھوڑ کرکسی اور جگہ چلا جاؤں۔ پھر فرمایا اے انصار! ایسا بھی نہیں ہوسکتا میں الله کا بندہ اور اُس کا رسول ہوں۔ میں نے خدا کی فرمایا اے نامت کا دین واپن نہیں آسکتا۔ میری خاطر اپنے وطن کو چھوڑ اتھا اور اس کے بعداب میں اپنے وطن میں واپس نہیں آسکتا۔ میری زندگی تہماری زندگی تہماری زندگی تہماری زندگی تہماری دینہ ہے اور میری موت تہماری موت سے وابستہ ہے۔ مدینہ کے لوگ آپ

کی بیہ باتیں سن کراور آپ کی محبت اور آپ کی و فاکود کی کرروتے ہوئے آگے بڑے سے اور کہا

یک رکسول کا اللّٰہ! خداکی قتم! ہم نے خدا اور اس کے رسول پر ببرطنی کی۔ ۲۲۳ بات بیہ ہے کہ
ہمارے دل اس خیال کو برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا کا رسول ہمیں اور ہمارے شہر کو چھوڑ کر کہیں
اور چلا جائے۔ آپ نے فرما یا اللہ اور اس کا رسول تم لوگوں کو بری سیجھتے ہیں اور تمہارے اخلاص
کی تقید بی کرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں میں یہ پیار اور
محبت کی باتیں ہور ہی ہوں گی اگر مکہ کے لوگوں کی آئکھوں نے آنسو نہیا ہے ہوں گے تو ان
کے دل یقیناً آنسو بہار ہے ہوں گے کہ وہ قیمتی ہیرا جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اِس دنیا میں
پیدا نہیں ہوئی خدا نے اُن کو دیا تھا مگر اُنہوں نے اُس کو اپنے گھروں سے نکال کر بھینک دیا اور
اب کے وہ خدا کے فضل اور اُس کی مدد کے ساتھ دوبارہ مکہ میں آیا تھا وہ اپنے وفائے عہد کی وجہ
سے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ واپس جارہا ہے۔

جن لوگوں کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصلہ فر مایا تھا کہ ان کے بعض ظالمانہ قلوں اورظلموں کی وجہ سے ان کوئل کیا جائے ان میں سے اکثر کو مسلمانوں کی سفارش پر آپ نے چھوڑ دیا۔ انہی لوگوں میں سے ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا۔ عکر مہ کی بیوی دل سے مسلمان تھی اُس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا یک دسُول الله اِ عکر مہ کو بھی آپ معاف فر ما دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! ہم اُسے معاف کرتے ہیں۔ عکر مہ بھاگ کر بین کی طرف جار ہے سے کہ بیوی اپنے خاوند کی محبت میں بیچھے پیچھا اُس کی تلاش میں گئی۔ جب وہ ساحل سمندر پرکشی میں بیٹھے ہوئے عرب کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ نے پر تیار سے کہ پراگندہ سراور پر بیثان حال بیوی میں بیٹھے ہوئے عرب کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ نے پر تیار سے کہ پراگندہ سراور پر بیثان حال بیوی گھرائی ہوئی پیچی اور کہا اے میرے بیچا کے بیٹے! (عرب عورتیں اپنے خاندوں کو بیچا کا بیٹا کہا کرتی تھیں) اسے شریف اور اسے رحمدل انسان کو چھوڑ کر کہا ل جا رہے ہو؟ عکر مہ نے جہرت سے اپنی بیوی سے بو چھا کیا میری ان ساری دشمنیوں کے بعدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جمجے معاف کر دیں گے؟ عکرمہ کی ہوی نے کہا ہاں ہاں! میں نے اُن سے عہد لے لیا ہے اور انہوں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کوش کیا یک یک یک بی ہے کہ آپ نے میرے جیسے انسان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کوش کیا یک یک یک بی ہے کہ آپ کے میرے جیسے انسان کو بھی معاف کر دیا

ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی ٹھیک کہتی ہے ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ عکر مہنے کہا جو شخص اسے شدید دشمنوں کو معاف کرسکتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ علیہ وسلم! تم ایک ہے اور اُس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! تم اس کے بندے اور اُس کے رسول ہوا ور پھر شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیا کی حالت کو دیکھ کر اس کے دل کی تعلی کے لئے فرمایا۔ کرمہ! ہم نے تمہیں صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے زائد ہیا بات بھی ہے کہا گرآئ کوئی الیی چیز مجھ سے ما گوجس کے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے زائد ہیا ہو میتی ہے کہ آگر آئ کوئی الیی چیز مجھ سے ما گوجس کے دینے کی مجھ میں طاقت ہوتو میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ عکر مہنے کہا یک رئیس کیا ہو تکتی ہے کہ آگر آئ کوئی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں کی ہیں وہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں کی ہیں وہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو مخاطب کر وہ تمام گالیاں جو اس کے منہ سے نکلی ہیں وہ اسے بخش دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تم اس کے اور پڑال دی اور فرما یا جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ہمارے اس کے اور پڑال دی اور فرما یا جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئی ہمارے یا سے ہمارا گھر اس کی اگر ہے اور ہماری جگہ اس کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کی اگر ہے اور ہماری جگہ اس کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کا گھر ہے اور ہماری جگہ اس کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کا گھر ہے اور ہماری جگہا سی کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کی اگر ہے اور ہماری جگہا سی کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کی اگر ہے اور ہماری جگہا سی کی جگہ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کی اگر ہے اور ہماری جگہا سی کی جگھ ہے۔ کا سے بیارا گھر اس کی گھر ہے اور ہماری جگھا کی کی جگھا کی کی جگھا ہے کا سے بیارا گھر اس کی گھر ہے اور ہماری جگھا کی دور کی اور کی کو سے کی کی سے کر سے کی سے کی سے کی سے کی سے

عکرمہ کے ایمان لانے سے وہ پیشگوئی پوری ہوئی جوسالہاسال پہلے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فر مائی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں جنت میں ہوں ، وہاں میں نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ س کے لئے ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے کہا ابوجہل کے لئے ۔ یہ بات مجھے عجیب معلوم ہوئی اور میں نے کہا جنت میں تو سوائے مؤمن کے اور کوئی داخل نہیں ہوتا پھر جنت میں ابوجہل کے لئے انگور کیسے مہیا کئے میں؟ جب عکرمہ ایمان لایا تو آپ نے فرمایا وہ خوشہ عکرمہ کا تھا خدا نے بیٹے کی جگہ باپ کا نام ظاہر کیا گھا جیسا کہ خوابوں میں اکثر ہوجایا کرتا ہے۔

وہ لوگ جن کے قبل کا حکم دیا گیا تھا اُن میں وہ شخص بھی تھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ؓ بیٹی حضرت زینب ؓ کی ہلاکت کا موجب ہوا تھا۔اس شخص کا نام ہبآرتھا۔اس نے حضرت زینب ؓ کے اُونٹ کا تنگ کاٹ دیا تھا اور حضرت زینب ؓ اُونٹ سے پنچے جایڑی تھیں جس کی وجہ ہے اُن کا حمل ضائع ہو گیا اور پچھ عرصہ کے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ علا وہ اور جرائم کے بیجرم بھی اس کوتل کا مستحق بنا تا تھا۔ یہ خض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی! میں آپ سے بھاگ کرابران کی طرف چلا گیا تھا بھر میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے بھاگ کرابران کی طرف چلا گیا تھا بھر میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے بھارے شرک کے خیالات کو دور کیا ہے اور ہمیں روحانی بھلاکت سے بچایا ہے میں غیرلوگوں میں جانے کی بجائے کیوں نہ اس کے پاس جاؤں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اُس سے معافی ما گلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبار! جب خدا نے تمہارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے تو میں تمہارے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروں۔ جاؤ میں نے تمہارے سب پہلے قصور مٹادیئے ہیں۔ واسلے کروں۔ جاؤ میں نے تمہار کے دافعات ایسے اِس جگہ اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو لمبا کروں ورنہ ان خطرناک مجرموں میں سے دن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی معذرت پر معاف فرما دیا اکثر کے واقعات ایسے دردناک اور رسول اللہ علیہ وسلم نے معمولی معذرت پر معاف فرما دیا اکثر کے واقعات ایسے دردناک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کو اتنا ظاہر کرنے والے ہیں کہ ایک سنگدل انسان بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

عُرِ و و مین جونکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کا مکه میں داخله اچا نک ہوااس گئے مکہ سے ذرا فاصلے پر جوقبائل رہتے تھے خصوصاً وہ جوجنوب کی طرف رہتے تھے انہیں مکہ پرحملہ کی خبراُسی وقت ہوئی جب آپ مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔اس خبر کے سنتے ہی انہوں نے اپنی فو جیس جع کرنی شروع کر دیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقابلہ کی تیاری کرنے گئے۔ہواز ن اور ثقیف دوعرب قبیلے اپنے آپ کو خاص طور پر بہا در خیال کرتے تھے انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کر کے اپنے ایک سردار چن لیا اور مالک بنعوف نامی ایک شخص کو اپنا کو رئیس مقرر کرلیا۔اس کے بعدا نہوں نے اردگر دی قبائل کو دعوت دی کہ وہ بھی ان کے ساتھ رئیس مقرر کرلیا۔اس کے بعدا نہوں نے اردگر دی قبائل کو دعوت دی کہ وہ بھی ان کے ساتھ آپ کر شامل ہو جا ئیں ۔انہی قبائل میں بنوسعد بن بحر بھی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی علیہ اس قبیلہ میں گزاری گئیں جبع ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے مال اور اپنی بویوں اور اپنی اولا دوں کو بھی لے لیا۔ جب ان کے سرداروں سے یو چھا گیا کہ انہوں نے اپیا بویوں اور اپنی اور اپنی کا کہ انہوں نے اپنی بویوں اور اپنی اور اپنی کے المیا۔ جب ان کے سرداروں سے یو چھا گیا کہ انہوں نے اپنی بویوں اور اپنی اور کے دور انہوں نے اپنی کے ساتھ اپنی کہ انہوں نے اپنی بویوں اور اپنی اور اپنی کی اللہ علیہ و کیا۔ جب ان کے سرداروں سے یو چھا گیا کہ انہوں نے اپنی

کیوں کیا ہے؟ توانہوں نے کہا اس لئے تا سپاہیوں کو بیرخیال رہے کہ اگر ہم بھا گے تو ہماری بیویاں اور ہماری اولا دیں قید ہو جا ئیں گی اور ہمارے مال لوٹے جا ئیں گےاس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پختہ ارادہ کے ساتھ مسلمانوں کو تباہ کرنے کیلئے نکلے تھے۔ آخریل شکروادی اوطاس میں آ کر اُتر ا جو جنگ کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی وا دی تھی کیونکہ اس میں پناہ کی جگہیں بھی تھیں اور جا نوروں کے لئے حیارہ اورانسانوں کے لئے یانی بھی موجود تھاا ور گھوڑ ہے دَ وڑا نے کیلئے زمین بھی بہت ہی منا سب تھی ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن اُبی حدروٌ نامی ایک صحابی کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔عبداللہ نے آ کراطلاع دی کہ واقعہ میں ان کالشکر جمع ہےاور وہ لڑنے مرنے پر آ ما دہ ہیں ۔ چونکہ بیقوم بڑی تیرا ندازتھی اورجس جگہ براُ نہوں نے ڈیرہ ڈالا تھا وہ مقام ایبا تھا کہ صرف ایک محدود جگہ برلڑائی کی جاسکتی تھی اور اس جگہ پر بھی حملہ آور بڑی صفائی کے ساتھ تیروں کا نشانہ بنتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سر دارصفوان سے جو بہت بڑے مالداراور تا جرتھاس جنگ کے لئے ہتھیا راور کچھرویپیرما نگا۔صفوان نے کہااے محمہ! ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کیا اپنی حکومت کے زور پر آپ میرا مال چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فر مایانہیں ہم چھینانہیں جا ہتے بلکہتم سے عاریۃً ما تگتے ہیں اوراس کی ضانت دینے کو تیار ہیں ۔ اِس پراُس نے کہا تب کوئی حرج نہیں آ ہے مجھ سے یہ چیزیں لے لیں اور اُس نے سَو نِر ہیں اور ان کے ساتھ منا سب ہتھیا رعار بیقۂ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دیئے اوراس کے علا وہ تین ہزاررو پہیہ قرض دیا۔اسی طرح آپ نے اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث سے تین ہزار نیز ہ عاریۃً لیا۔ جب بیلشکر ہوازن کی طرف چلا تو مکہ والوں نے خواہش کی کہ گوہم مسلمان نہیں ہیں لیکن اب چونکہ ہم اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں ہم کو بھی لڑائی میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے چنانچہ دو ہزار آ دمی مکہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ میں عرب کی ایک مشہور زیارت گاہ پڑتی تھی جس کو ذات انواط کہتے تھے۔ بیرایک پُرانا بیری کا درخت تھا جس کوعرب کے لوگ متبرک سمجھتے تھے اور جب عرب کے بہا درلوگ کوئی ہتھیا رخریدتے تو پہلے ذاتِ انواط میں جا کرلٹکاتے تھے تا کہاس کو برکت حاصل ہو جائے۔ جب صحابۃ اُس کے پاس سے گزرے تو

ہوازن اوران کے مدد گار قبائل نے ایک کمین گاہ مسلمانوں برحملہ کرنے کے لئے بنا چھوڑی تھی جیسے آ جکل لڑائی کے میدان میں مخفی خندقیں ہوتی ہیں جب اسلامی لشکر حنین مقام پر پہنچاتو وہ ان کے سامنے حیموٹی حیموٹی منڈیریں بنا کران کے پیچھے بیٹھ گئے اور پیج میں سے ایک تنگ راستہمسلمانوں کے لئے حچبوڑ دیا۔اکثر سیاہی تو ان ٹیلوں کے پیچھے حیب کربیٹھ گئے اور کچھ سیاہی اُ ونٹوں وغیر ہ کے سامنےصف بند ہوکر کھڑ ہے ہو گئے ۔مسلمانوں نے بیہ مجھ کر کہ لشکر وہی ہے جوسامنے کھڑا ہے آگے بڑھ کراُس پرحملہ کر دیا۔ جب مسلمان کافی آگے بڑھ چکے اور کمین گاہ کے ساہیوں نے دیکھا کہ اب ہم اچھی طرح حملہ کر سکتے ہیں تو اگلی کھڑی فوج نے سامنے سے حملہ کر دیا اور پہلوؤں سے تیرا ندازوں نے بے تحاشا تیر برسانے شروع کر دیئے۔ مکہ کے لوگ جو یہ سمجھ کر ساتھ شامل ہوئے تھے کہ آج ہم کو بھی بہا دری دکھانے کا موقع ملے گا اِس دوطر فہ حملہ کی بر داشت نہ کر سکے اور واپس مکہ کی طرف بھا گے ۔مسلمان گواس قتم کی تکالیف اُ ٹھانے کے عادی تھے گر جب دو ہزار گھوڑے اوراُ ونٹ اُن کی صفوں میں سے بے تحاشا بھا گتے ہوئے نکلے توان کے گھوڑے اور اُونٹ بھی ڈر گئے اور سارے کا سارالشکر بے تحاشا پیچیے کی طرف دَ وڑییڑا۔ تین طرف کے حملہ میں صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ۱۲ صحابی کھڑے رہے ۔مگراس کے بیمعنی نہیں کہ سارے صحابہؓ بھاگ گئے تھے بلکہ • • ا کے قریب اُ ورآ دمی بھی میدان میں کھڑے رہے تھے مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلہ پر تھے۔ آپ کے گردصرف ایک درجن قریب آ دمی رہ گئے ۔ایک صحابی کہتے ہیں میں اور میر ے ساتھی

بے تحاشا زوراگاتے تھے کہ کسی طرح ہماری سواری کے جانورمیدانِ جنگ کی طرف آئیں کیکن دو ہزاراُ ونٹوں کے بھا گنے کی وجہ سے وہ ایسے بدک گئے تھے کہ ہمارے ہاتھ با گیں تھینچے تھینچے زخی ہو ہو جاتے تھے مگر اُونٹ اور گھوڑے واپس لوٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔بعض دفعہ ہم باگیں اِس زور سے کھینچتے تھے کہ مرکب کا سراُس کی پیٹھ سے لگ جاتا تھا۔مگر پھر جب ایڑی دے کر ہم اُس کو پیچھے میدانِ جنگ کی طرف موڑتے تو وہ بجائے پیچھے کو ٹنے کے اور بھی تیزی کے ساتھ آ گے کی طرف بھا گتا۔ ہما را دل دھڑک رہا تھا کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا گرہم بالکل بےبس تھے۔ اِ دھرتو صحابہ کی بیرحالت تھی اوراُ دھررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم صرف چند آ دمیوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں کھڑے تھے۔ دائیں اور بائیں اور سامنے نتیوں طرف سے تیریٹ رہے تھاور پیچھے کی طرف صرف ایک تنگ راستہ تھا جس میں سے ایک وقت میں صرف چندآ دمی ہی گز ریکتے تھے مگر پھربھی سوائے اُس راستہ کےاورکوئی نجات کی راہ نہیں تھی ۔ اُس وفت حضرت ابوبکر ؓ نے اپنی سواری ہے اُتر کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خچر کی باگ پکڑ لی اور عرض کی یکا رَسُولَ الله !تھوڑی دیر کے لئے پیچھے ہٹ آئیں یہاں تک کہ اسلامی لشکر جمع ہوجائے۔آپ نے فر مایا ابو بکر! میری خچر کی باگ حچھوڑ دواور پھر خچر کوایڑی لگاتے ہوئے آپ نے اُس تنگ راستہ پر آ گے بڑھنا شروع کیا جس کے دائیں بائیں کمین گا ہوں میں بیٹھے ہوئے سیاہی تیرا ندازی کررہے تھےاورفر مایا۔

أنَـا النَّبَـيُّ لاَ كَـذِبُ انَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ <sup>٣٧٣</sup>

میں خدا کا نبی ہوں میں جھوٹانہیں ہوں۔ مگریہ بھی یا در کھو کہ اِس وقت خطرہ کے مقام پر کھڑے ہوئے بھی جو میں دشمن کے حملہ سے محفوظ ہوں تواس کے یہ معنی نہیں کہ میرے اندر خدائی کا کوئی مادہ پایاجا تا ہے بلکہ میں انسان ہی ہوں اور عبدالمطلب کا بوتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس گا وجن کی آ واز بہت بلند تھی آ گے بُلا یا اور فر مایا۔ عباس گا! بلند آ واز سے پکار کر کہو کہ اے وہ صحابہ! جنہوں نے حد یبید کے دن درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور اے وہ لوگو جوسور ہُ بقرہ کے زمانہ سے مسلمان ہو! خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ حضرت عباس گا نے نہایت ہی بلند آ واز سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیغام سنایا، تو اُس وقت صحابہ گی جو حالت ہوئی اُس کا اندازہ

صرف اُنہی کی زبان سے حالات سن کرلگا یا جاسکتا ہے۔ وہی صحابی جن کا میں نے اُوپر ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اُونٹوں اور گھوڑ وں کو واپس لانے کی کشکش میں تھے کہ عباس کی آواز ہمارے کا نوں میں پڑی۔اُس وقت ہمیں یوں معلوم ہوا کہ ہم اِس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور اُس کے فرشتے ہم کو حساب دینے کے لئے بُلا رہے ہیں۔ تب ہم میں سے بعض نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اُوٹوں سے کو د پڑے اور ڈرے ہوئے اُونٹوں کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا کہ وہ جدھر چاہیں چلے جائیں اور بعض نے اپنی تلواروں سے اپنے اُونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں اور خود پیدل رسول اللہ اور بعض نے اپنی تلواروں سے اپنے اُونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں اور خود پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دَوڑ ہے۔ سامیں

وہ صحابی کہتے ہیں اُس دن انصار اِس طرح وَ وڑ کررسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی طرف جار ہے تھے کہ جس طرح اُونٹنیاں اور گائیں اپنے بیچے کے چیخنے کی آواز کوسُن کر اس کی طرف وَ وڑ پڑتی ہیں اور تھوڑی دیر میں صحابہ اور خصوصاً انصار رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور دُنمن کوشکست ہوگئی۔

محدرسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ کا بینشان ہے کہ وہ مخص جو چند ہی دن پہلے

آپ کی جان کا دشمن تھا اور آپ کے مقابلہ پر کفار کے شکروں کی کمان کیا کرتا تھا لیخی ابوسفیان

وہ آج حنین کے دن رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب کفار کے اُونٹ پیچھے کی طرف

وَ وَرِّ نِ تَوَ ابوسفیان جو نہایت ہی زیرک اور ہوشیار آدمی تھا اُس نے بیسمجھ کر کہ میرا گھوڑا بھی

پدک جائے گا فوراً اپنے گھوڑے سے کودا اور رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کی خچرکی رکا ب پکڑے

ہوئے پیدل آپ کے ساتھ چل پڑا۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اُس وقت پھی ہوئی تلوار میر بہاتھ میں تھی اور مجھے اللہ ہی کی فتم ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے کہ میں اُس وقت عزم صمیم کے

ساتھ میں تھی اور مجھے اللہ ہی کی فتم ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے کہ میں اُس وقت عزم صمیم کے

ساتھ میں تھی الدّعلیہ وسلم کی فی خچر کے ساتھ پہلو میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے مارے بغیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے

جرت کے ساتھ دکھر ہے شخ (شاید آپ سوچ رہے سے کہ آج سے صرف دس پندرہ دن پہلے

چرت کے ساتھ دکھر ہے شخ (شاید آپ سوچ رہے نے کہ آج سے صرف دس پندرہ دن پہلے

بیشخص میر فی آل کے لئے اپنی فوج کو لے کر مکہ سے نکلنے والا تھالیکن چند ہی دنوں میں خدا تعالی بیشوں میں خدا تعالی

نے اِس کے اندرالیی تبدیلی کردی ہے کہ یہ مکہ کا کما نڈرا یک عام سپاہی کی حیثیت میں میری فچر کی رکاب پکڑے کھڑا ہے اور اِس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بیآج اپنی موت سے اپنے گنا ہوں کا از الد کرے گا ) عباسؓ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیرت سے ابوسفیان کی طرف د کیھتے ہوئے دیکھا تو کہا یک رئسوُلَ الله ! بیابوسفیان آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کا بھائی ہے آج تو آپ اِس سے خوش ہو جا کیں ۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اِس کی وہ تمام دشمنیاں معاف کرے جو کہ اِس نے مجھ سے کی ہیں ۔ آبوسفیان کہتے ہیں کہ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا اے بھائی! تب میں نے جوشِ محبت سے آپ کے اُس پیرکو جو نجر کی رکاب میں تھا چوم لیا۔

فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ علیہ نے وہ جنگی سامان جوآپ نے عاریۃ لیا تھا اُس کے مالکوں کو واپس کیا اور ساتھا ً س کے بہت ساانعام وا کرام بھی دیا توان لوگوں نے بیمحسوس کیا کہ پیخض اِس ز مانہ کے عام انسانوں جبیبانہیں ۔ چنانچےصفوان اُسی وفت اسلام لےآئے ۔ اِس جنگ کا ایک اور عجیب واقعہ بھی تاریخوں میں آتا ہے۔ شیبہنا می ایک شخص جو مکہ کے رہنے والے تھےاور جوخانہ کعبہ کی خدمت کے لئے مقرر تھے وہ کہتے ہیں میں بھی اِس لڑائی میں شامل ہوا مگر میری نبیت پیھی کہ جس وقت کشکر آپس میں ملیں گے تو میں موقع یا کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتل کر دوں گا اور میں نے دل میں کہا عرب اور غیرعرب لوگ تو الگ رہے اگر ساری دنیا بھی محمر (رسول الله صلی الله علیه وسلم ) کے مذہب میں داخل ہوگئی تو میں نہیں ہوں گا۔ جب لڑا ئی تیزی پر ہوئی اور اِ دھر کے آ دمی اُ دھر کے آ دمیوں میں مل گئے تو میں نے تلوار تھینچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا شروع کیا۔ اُس وفت مجھے یوں معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے درمیان آ گ کا ایک شعلہ اُٹھ رہا ہے جوقریب ہے کہ مجھ بھسم کر دے ۔ اُس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم کی آ وا زسنائی دی کہ شیبہ! میرے قریب ہوجاؤ۔ میں جب آ پ کے قریب گیا تو آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ پھیرااور کہااے خدا! شیبہ کوشیطانی خیالوں سے نجات دے۔شیبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی میرے دل سے ساری دشمنیاں اور عداوتیں اُڑ گئیں اور اُس وقت سے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم مجھے کواپنی آئکھوں سے اوراپنے کا نوں سے اور اپنے دل سے زیادہ عزیز ہوگئے۔ پھر آپ نے فر مایا شیبہ! آگے بڑھو اور اپنے کا نوں سے اور اپنے دل سے زیادہ عزیز ہوگئے۔ پھر آپ نے فر مایا شیبہ! آگے بڑھو اور الرو و تب میں آگے بڑھا اور اُس وقت میر اباپ کہ میں اپنی جان قربان کر کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بچاؤں ۔ اگر اُس وقت میر اباپ زندہ ہوتا اور میر سے سامنے آ جاتا تو میں اپنی تلوار اُس کے سینہ میں بھونک میں میں سے سے ایک ذرہ در لیخ نہ کرتا۔ 20 سے

اس کے بعد آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہی شہر جن کے باشندوں نے پھراؤ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے شہر سے زکال دیا تھا۔ اُس شہر کا آپ نے پچھ عرصہ تک محاصرہ کیالیکن پھر بعض لوگوں کے مشورہ دینے پر کہ ان کا محاصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں سارے عرب میں اب صرف بیشہر کر ہی کیاسکتا ہے آپ محاصرہ چھوڑ کر چلے آئے اور پچھ عرصہ کے بعد طائف کے لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

کیا اورفر مایاا ہےلوگو! مجھےتمہارے مالوں میں سے اِس بال کے برابرجھی ضرورت نہیں سوائے اُس یا نچویں حصہ کے جوعرب کے قانون کےمطابق حکومت کا حصہ ہے اور وہ یا نچواں حصہ بھی میں اپنی ذات برخرج نہیں کرتا بلکہ وہ بھی تمہیں لوگوں کے کا موں پرخرج کیا جاتا ہے۔اوریا در کھو کہ خیانت کرنے والا انسان قیامت کے دن خدا کے حضوراس خیانت کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم با دشا ہت کے خوا ہشمند تھے۔ کیا با دشا ہوں اورعوام کا ایبا ہی تعلق ہوا کرتا ہے؟ کیاکسی کی طاقت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو اِس طرح دھکیلتا ہوا لے جائے اوراس کے گلے میں پیلہ ڈال کراُس کو گھو نٹے؟ اللہ کے رسولوں کے سوابینمونہ کون دکھا سکتا ہے۔ گر باوجود اِس طرح تمام اموال غرباء میں تقسیم کرنے کے پھر بھی ایسے سنگدل لوگ موجود تھے جورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی تقسیم کوانصاف کی تقسیم نہیں سبچھتے تھے۔ چنانچیہ ذ والخویصر ہ نا می ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا۔اے محمر! (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) جو کچھآپ نے آج کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔آپ نے فر مایاتم نے کیا و یکھا؟ اس نے کہامیں نے بیرد یکھا ہے کہ آپ نے آج ظلم کیا ہےاورانصاف سے کا منہیں لیا۔ آ پ نے فر مایاتم پر افسوس! اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھراور کون انسان دنیا میں عدل کر ہے گا۔اُس وقت صحابہؓ جوش میں کھڑے ہو گئے اور جب بیڅخص مسجد سےاُ ٹھ کر گیا تو ان میں سے بعض نے کہا یَا رَسُولَ اللّٰہ! بیّخص واجب القتل ہے کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اسے مار دیں؟ آپ نے فرمایا اگریشخص قانون کی پابندی کرتا ہے تو ہم اس کوکس طرح مار سکتے ہیں۔ صحابةً نے کہا یکا رَسُولَ اللّٰه !ایک شخص ظاہر کچھاور کرتا ہے اوراس کے دل میں کچھاور ہوتا ہے کیا ایباشخض سزا کامستحق نہیں؟ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر ما یا مجھے خدا نے بیچکم نہیں دیا کہ میں لوگوں سے ان کے دلوں کے خیالات کے مطابق معاملہ کروں۔ مجھے تو بیچکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اُن کے ظاہر کے مطابق معاملہ کروں ۔ پھرآ پ نے فرمایا بیہ اور اس کے ساتھی ا یک دن اسلام سے بغاوت کریں گے۔ <sup>کے سی</sup>چنانچہ حضرت علیؓ کے زمانہ میں پی<sup>خض</sup> اور اس کے قبیلہ کے لوگ اُن باغیوں کے سر دار تھے جنہوں نے حضرت علیؓ سے بغاوت کی اورخوارج کے نام سے آج تک مشہور ہیں۔

ہوازن سے فارغ ہوکرمحمدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مدینه ميں تشريف لے گئے۔ يه مدینه والوں کے لئے پھرایک نیاخوشی کا دن تھا۔ایک دفعہ خدا کا رسول مکہ کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آکر مدینه کی طرف روانہ ہوا تھا اور آج خدا کا رسول مکہ فتح کرنے کے بعد اپنی خوشی سے اور اینے عہد کو نبھانے کے لئے دوبارہ مدینه میں داخل ہور ہاتھا۔

غز و م تبوك جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مكه فتح كيا تو ابوعا مرمد ني جوخز رج قبيله میں سے تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاقات کی وجہ سے ذ کرو وظا نُف کرنے کا عا دی تھا اور اِس کی وجہ سے لوگ اس کورا ہب کہتے تھے مگر مذہباً عیسا ئی نہیں تھا۔ بیڅخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچ جانے کے بعد مکہ کی طرف بھا گ گیا تھا۔ جب مکہ بھی فتح ہو گیا تو یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے اسلام کے خلاف شورش پیدا کرنے کے لئے کوئی اور تدبیر کرنی چاہئے۔ آخراس نے اپنا نام اور طرز بدلی اور مدینہ کے پاس قبا نامی گاؤں میں جا کر رہنا شروع کیا۔سالہا سال باہر رہنے کی وجہ سے اور کچھ شکل اور لباس میں تبدیلی کر لینے کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے عام طور پراس کو نہ پہچانا۔صرف وہی منافق اِس کو جانتے تھے جن کے ساتھ اِس نے اپناتعلق پیدا کرلیا تھا۔اس نے مدینہ کے منافقوں کے ساتھ مل کریة تجویز کی که میں شام میں جا کرعیسائی حکومت اور عرب عیسائی قبائل کو بھڑ کا تا ہوں اور اُن کومدینه پرحمله کرنے کی تحریک کرتا ہوں ۔ إ دھرتم پیمشہور کرنا شروع کر دو کہ شامی فوجیس مدینہ یرحمله کر رہی ہیں ۔اگر میری سکیم کا میاب ہوگئ تو پھر بھی ان دونوں کی مٹھ بھیڑ ہو جائے گی اور ا گرمیری سکیم کامیاب نه ہوئی توان افوا ہوں کی وجہ سےمسلمان شاید شام پر جا کرخود حملہ کر دیں اوراس طرح قیصر کی حکومت اوران میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ بیتح بیک کر کے بیڅخص شام کی طرف گیا اور مدینہ کے منافقوں نے روزانہ مدینہ میں بیہ خبریںمشہور کرنی شروع کر دیں کہ فلاں قافلہ ہمیں ملاتھااوراُس نے بتایا تھا کہ شامی کشکر مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاری کرر ہاہے۔ دوسرے دن پھر کہدیتے تھے کہ فلاں قا فلہ کے لوگ ہمیں ملے تھے اوراُ نہوں نے کہا تھا کہ مدینہ برشامی لشکر چڑھائی کرنے والا ہے۔ پینبریں اتنی شدت سے تھیلنی شروع ہوئیں کہرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہآ ہے اسلا می لشکر لے کرخود

شامی کشکروں کے مقابلہ کے لئے جا ئیں ۔ یہ وقت مسلما نوں کے لئے نہایت ہی تکلیف کا تھا قحط کا سال تھا پچھلےموسم میں غلّہ اور پھل کم پیدا ہوا تھا اوراس موسم کی اجنا س ابھی پیدانہیں ہوئی تھیں ۔ ستمبر کا آخریا اکتوبر کا شروع تھا، جب آپ اِس مہم کے لئے روانہ ہوئے۔ منافق تو جانتے تھے کہ بیسب شرارت ہے اور بیر کہ انہوں نے بیسب حالا کی اس لئے کی ہے کہ اگر شامی لشکرحمله آ ورنه ہوا تو مسلمان خو دشامیوں سے جالڑیں اوراس طرح تباہ ہو جائیں ۔مونہ کی جنگ کے حالات ان کے سامنے تھے اُس وقت مسلمانوں کواتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ بہت کچھنقصان اُٹھا کر بمشکل بچے تھے۔اب وہ ایک دوسری موتداپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتے تته جس میں خو درسول الله صلی الله علیه وسلم بھی نَـعُوُ ذُ باللّٰه شهید ہو جا ئیں اس لئے ایک طرف تو منا فق روزانہ بی خبریں پھیلاتے تھے کہ فلاں ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے فلاں ذریعہ سےمعلوم ہوا ہے کہ شامی فوجیں آرہی ہیں اور دوسری طرف لوگوں کوڈرار ہے تھے کہ اتنے بڑے کشکر کا مقابلہ آسان نہیں تمہیں جنگ کے لئے نہیں جانا جا ہے۔ ا ن کارروا ئیوں سے ان کی غرض پیتھی کہ مسلمان شام پر حملہ کرنے کے لئے جائیں تو سہی ،لیکن جہاں تک ہو سکے کم سے کم تعدا دمیں جا ئیں تا کہان کی شکست زیادہ سے زیادہ فیقینی ہوجائے ۔ گرمسلمان رسول اللہ علیہ ہے اِس اعلان پر کہ ہم شام کی طرف جانے والے ہیں اخلاص اور جوش سے بڑھ بڑھ کر قربانیاں کر رہے تھے۔غریب مسلمانوں کے پاس جنگ کے سامان تھے کہاں؟ حکومت کا خزانہ بھی خالی تھا۔ان کے آ سود ہ حال بھائی ہی ان کی مدد کیلئے آ سکتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص قربانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کررہا تھا۔حضرت عثمانؓ نے اُس دن اپنے روپے کا اکثر حصہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا جوایک ہزارسونے کا دینارتھا لیخی قریباً ۲۵ ہزار رویہ۔ اِسی طرح اُورصحابہؓ نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق چندے دیئے اورغریب مسلمانوں کے لئے سواریاں یا تلواریں یا نیزے مہیا کئے گئے ۔صحابہؓ میں قربانی کا اِس قدر جوش تھا کہ یمن کے کچھلوگ جواسلام لا کرمدینہ میں ہجرت کرآئے تھے اور بہت ہی غربت کی حالت میں تھےان کے پچھا فرا درسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوركها، يَا رَسُولَ الله ! بهمين بهي ايخ ساتھ لے چليے ہم كچھاور نہيں چاہتے ہم صرف بي چاہتے

ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کا سامان مل جائے۔قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکران الفاظ میں آتا ہے قالا کہ کا آئی النہ فیٹ ماڈاشآ اکتوات لیتھے ملکھ کھ گلت لا آجو میں آتا ہے قالا آئی کے میں ہوتا اللہ تھے میز گا آئلا یہ کوئی اللہ تھے کوئی اللہ تھے کہ ان انہیں ہوتیرے پاس اس لئے آتے ہیں کہ توان کے لئے ایبا سامان مہیا کر دے جس کے ذریعہ سے وہ وہاں پہنچ سیس مگر تو نے انہیں کہا کہ میرے پاس تو تمہیں وہاں پہنچ سیس مگر تو نے انہیں کہا کہ میرے پاس تو تمہیں وہاں پہنچانے کا کوئی سامان نہیں۔ تب وہ تیری مجلس سے اُٹھ کر چلے گئے اور اُن کی آئکھوں سے اسٹم میں آنسو بہتے تھے کہ افسوس ان کے پاس کوئی مال نہیں جس کوئر جا کہا کہ کہ کرکے وہ آج اسلامی خدمت کر سیس ۔ ابوموئی ان لوگوں کے سردار تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اُس وقت رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا ما نگا تھا؟ تو انہوں نے کہا خدا کی تم اُس نے اُور نہیں مانگے ،ہم نے گھوڑ نے نہیں مانگے ،ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم نگے پاؤں ہیں اور اُن کہ انہ سفر پیدل نہیں چل سکتے اگر ہم کو صرف جو تیوں کے جوڑے مل جا کیں تو ہم جو تیاں پہن کر ہی بھا گئے ہوئے اپنے بھا تیوں کے ساتھ اِس جنگ میں شریک ہونے کے لئے بہت کیا کہ کہ گئے جا کہ سے گئے ماکس گے۔ وہ کی تا

چونکہ لٹکرکوشام کی طرف جانا تھا اور مونہ کی جنگ کا نظارہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھا اس لئے ہرمسلمان کے دل میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا خیال سب خیالوں پر مقدم تھا۔ عور تیں تک بھی اس خطرہ کومحسوس کر رہی تھیں اور اپنے خاوندوں اور اپنے میٹوں کو جنگ پر جانے کی تلقین کر رہی تھیں۔ اس اخلاص اور اس جوش کا اندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی جو کسی کا م کے لئے باہر گئے ہوئے تھا اس وقت والیس کو ٹے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ کی جدائی کے بعد جب وہ اس خیال سے اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ اپنی محبوبہ بیوی کو جاکر دیکھیں گے اور خوش ہوں گے تو انہوں نے لئے اپنی ہوگے وار بیار کرنے تو انہوں نے اپنی بیوی کو حکم کی جدائی کے بعد جب وہ بیوی کو جاکر دیکھیں گے اور خوش ہوں کے لئے تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھے۔ جب وہ بیوی کے قریب گئے تو اُن کی بیوی کے دونوں ہاتھوں سے اُن کو دھکا دے کر بیجھے ہٹا دیا۔ اُس صحابی نے خیرت سے اپنی بیوی کا منہ دونوں ہاتھوں سے اُن کو دھکا دے کر بیجھے ہٹا دیا۔ اُس صحابی نے خیرت سے اپنی بیوی کا منہ دونوں ہاتھوں سے اُن کو دھکا دے کر بیجھے ہٹا دیا۔ اُس صحابی نے خیرت سے اپنی بیوی کا منہ

دیکھااور پوچھااتن مدت کے بعد ملنے پرآخریہ سلوک کیوں؟ بیوی نے کہا کیاتم کوشرم نہیں آتی خدا کا رسول اُس خطرہ کی جگہ پر جار ہا ہے اور تم اپنی بیوی سے پیار کرنے کی جراُت کرتے ہو! پہلے جاؤاورا پنافرض ادا کرواس کے بعدیہ باتیں دیکھی جائیں گی وہ صحابی فوراً گھرسے باہرنگل گئے۔اپنی سواری پرزین کسی اور رسول اللہ علیہ وسلم کوتین منزل پر جا کرمل گئے۔

کفارتو یہ جھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِن افوا ہوں کی بناء پر بے سوچے سمجھے شامی لشکروں پر جا پڑیں گے۔ گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلامی اخلاق کے تابع تھے۔ جب آپ شام کے قریب بووک مقام پر پہنچ تو آپ نے اِدھراُ دھراَ دمی بھیجے تا کہ وہ معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے اور یہ سفراء متفقہ طور پر پینچریں لائے کہ کوئی شامی لشکر اِس وقت جمع نہیں ہو رہا۔ اِس پر پچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھہرے اور اِردگرد کے بعض قبائل سے معاہدات کر کے بغیر لڑائی کے واپس آگئے۔ پیکل سفرآ ہے کا دواڑھائی مہینے کا تھا۔

جب مدینہ کے منافقوں کو معلوم ہوا کہ لڑائی ہوڑائی تو کی خیبیں ہوئی اور محدرسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے واپس آرہے ہیں تو انہوں نے سجھ لیا کہ ہماری منافقانہ چالوں کا راز اَب محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوگیا ہے اور غالبًا اب ہم سزا سے نہیں بچیس گے۔ تب انہوں نے مدینہ سے بچھ فاصلہ پر چندا دی ایک ایسے رستہ پر بٹھا دیئے جو نہایت نگ تھا اور جس پرصرف ایک ایک سوارگزرسکتا تھا۔ جب آپ اس جگہ کے قریب پنچے تو آپ کو اللہ تعالی جس پرصرف ایک ایک سوارگزرسکتا تھا۔ جب آپ اس جگہ کے قریب پنچے تو آپ کو اللہ تعالی وی کے دوئوں طرف چھپا بیٹھا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاوًا ور وہاں جا کر دیکھو۔ وہ سواری کو تیز کر کے وہاں پنچے تو انہوں نے وہاں چندا دی چھپ ہوئے دیکھے جو اِس طرح چھپ بیٹھے سے جسیا کہ جملہ کرنے والے بیٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پہنچنے پر وہ وہ وہ اس کے جہنچ تو منافقوں نے جو اِس جنگ میں شامل نہیں ہوئے سے قتم میں اللہ علیہ وسلم کو اُن کا تعالی ہوئے میں مورے سے قسم میں معذر تیں کرنی شروع کر دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو قبول کرلیا۔لیکن اب معذرتیں کرنی شروع کر دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو قبول کرلیا۔لیکن اب معذرتیں کرنی شروع کر دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو قبول کرلیا۔لیکن اب معذرتیں کرنی شروع کہ دیا نے وہ سے حکم دیا کہ قبا کی وہ صبحد جومنا فقوں نے اِس لئے بنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی نے وہی سے حکم دیا کہ قبا کی وہ صبحد جومنا فقوں نے اِس لئے بنائی تھی

کہ نماز کے بہانہ سے وہاں جمع ہوا کریں گے اور منافقانہ مشورے کیا کریں گے، وہ گرا دی جائے اوراُن کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کی دوسری مسجدوں میں نماز پڑھا کریں، مگر باوجود اتنی بڑی شرارت کے ان کوکوئی بدنی یا مالی سزانہ دی گئی ۔

تبوک سے واپسی کے بعد طائف کے لوگوں نے بھی آ کراطاعت قبول کرلی اوراس کے بعد عرب کے متفرق قبائل نے باری باری آ کراسلامی حکومت میں داخلہ کی اجازت چاہی اور تھوڑے ہی عرصہ میں سارے عرب پراسلامی حجنڈالہرانے لگا۔

جِمْة الوداع اور آنخضرت عليه كا ايك خطبه نويس سال ہجرى ميں آپ غير الوداع اور آنخضرت عليه كا ايك خطبه نويس سال ہجرى ميں آپ

آپ پر قرآن شریف کی بیمشہور آیت نازل ہوئی کہ آئیۃوَۃ آگمہَلْتُ کُٹُکُھُ ﴿ یَنْکُمُ اَلَّ مُعْمَلِتُ کُٹُکُھُ ﴿ یَنْکُمُ اَلْاَمُ مُنْکُ عَلَیْکُھُ مِنْ اَلْمُ مَنْکُ مُ اَلْمُتُوا اِلْمُ اَلَٰمُ مُنْکُ مُ اِلْمُعْلَا مُر دینے میں اور اِس بات کا فیصلہ بندوں پر نازل ہو سکتے ہیں وہ سب میں نے تہاری اُمت کو بخش دیئے ہیں اور اِس بات کا فیصلہ کردیا ہے کہ تہمارا دین خالص اللہ تعالی کی اطاعت پر جنی ہو۔

یہ آیت آپ نے مزدلفہ کے میدان میں جبکہ جج کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں سب لوگوں کے سامنے بہ آوازِ بلند پڑھ کر سنائی۔مزدلفہ سے کو ٹنے پر جج کے قواعد کے مطابق آپ منی میں تھہرے اور گیارھویں ذوالحجہ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کرایک تقریر کی جس کامضمون یہ تھا۔

''اے لوگو! میری بات کواچھی طرح سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اِس سال کے بعد بھی ہیں تم لوگوں کے درمیان اِس میدان میں کھڑ ہے ہوکر کوئی تقریر کروں گا۔
تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کوخدا تعالی نے ایک دوسرے کے حملہ سے قیامت
تک کے لئے محفوظ قرار دیا ہے۔ خدا تعالی نے ہر شخص کے لئے وراثت میں اُس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ کوئی وصیت الی جائز نہیں جو دوسرے وارث کے حق کونقصان کہنچائے۔ جو بچے جس کے گھر میں بیدا ہووہ اُس کا سمجھا جائے گا اور اگر کوئی بدکاری کی

بناء پراُس بچے کا دعویٰ کرے گا تو وہ خود شرعی سزا کامستحق ہوگا۔ جوشخص کسی کے باپ کی طرف اینے آپ کومنسوب کرتا ہے پاکسی کوجھوٹے طور پراپنا آ قا قرار دیتا ہے خدا اوراُس کے فرشتوں اور بنی نوع انسان کی لعنت اُس پر ہے۔اے لوگو! تمہارے کچھ حق تمہاری ہیو یوں پر ہیں اور تمہاری ہیو یوں کے کچھ حق تم پر ہیں ۔ان پرتمہاراحق بیہ ہے کہ وہ عفت کی زندگی بسر کریں اور ایسی کمینگی کا طریق اختیار نہ کریں جس سے خاوندوں کی قوم میں بےعزتی ہو۔اگروہ ایسا کریں تو تم ( جیسا کہ قرآن کریم کی ہدایت ہے کہ با قاعدہ تحقیق اور عدالتی فیصلہ کے بعد ایسا کیا جا سکتا ہے ) انہیں سزا دے سکتے ہومگر اس میں بھی سختی نہ کرنا لیکن اگر وہ کوئی الیی حرکت نہیں کرتیں جو خاندان اور خاوند کی عزت کو بیہ لگانے والی ہوتو تمہارا کام ہے کہتم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خوراک اورلباس وغیرہ کا انتظام کرو۔اور یا درکھو کہ ہمیشہ اپنی ہیو یوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کی تکہداشت تمہارے سپر د کی ہے۔ عورت کمزور وجود ہوتی ہے اور وہ اپنے حقوق کی خود حفاظت نہیں کرسکتی ہے جب ان کے ساتھ شادی کی تو خدا تعالیٰ کوان کے حقوق کا ضامن بنایا تھا اور خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت تم ان کوایئے گھروں میں لائے تھے (پس خدا تعالیٰ کی ضانت کی تحقیر نہ کرنااورعورتوں کے حقوق کے ادا کرنے کا ہمیشہ خیال رکھنا )ا بے لوگو! تمہارے ہاتھوں میں ابھی کچھ جنگی قیدی بھی باقی ہیں ۔ میں تنہمیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو وہی کچھ کھلا نا جوتم خود کھاتے ہوا وران کو وہی پہنا نا جوتم خود پہنتے ہو۔ا گران سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جوتم معاف نہیں کر سکتے توان کوکسی اُور کے پاس فروخت کر دو کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ان کو تکلیف دیناکسی صورت میں بھی جائز نہیں ۔ا بے لوگو! جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں سنواور اچھی طرح اس کو یا در کھو۔ ہرمسلمان دوسر ےمسلمان کا بھائی ہےتم سب ایک ہی درجہ کے ہوتم تمام انسان خواہ کسی قوم اور کسی حیثیت کے ہوانسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے د ونوں ہاتھا ُ ٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی اُ نگلیاں ملا دیں اور کہا جس طرح ان دونوں

ہاتھوں کی اُنگلیاں آپس میں برابر ہیں اِسی طرح تم بنی نوع انسان آپس میں برابر ہو۔ تہمیں ایک دوسرے پر فضیلت اور درجہ ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں۔تم آپس میں بھائیوں کی طرح ہو۔ پھر فر مایا کیا تہہیں معلوم ہے آج کونسامہینہ ہے؟ کیا تہہیں معلوم ہے بیعلاقہ کونسا ہے؟ کیاتمہیں معلوم ہے بیدن کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! بیمقدس مہینہ ہے، بیمقدس علاقہ ہے اور بیرج کا دن ہے۔ ہر جواب پررسول الله علیہ وسلم فرماتے تھے جس طرح میں مہینہ مقدس ہے، جس طرح میرعلاقہ مقدس ہے، جس طرح میر دن مقدس ہے اِسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی جان اور اُس کے مال کومقدس قرار دیا ہے اورکسی کی جان اورکسی کے مال پرحملہ کرنا ایسا ہی نا جائز ہے جیسے کہ اس مہینے اور اِس علاقہ اور اِس دن کی ہتک کرنا۔ پیچکم آج کیلئے نہیں ،کل کیلئے نہیں بلکہ اُس دن تک کیلئے ہے کہتم خدا سے جا کرملو۔ پھر فر مایا۔ یہ باتیں جو میں تم سے آج کہتا ہوں اِن کود نیا کے کناروں تک پہنچا دو کیونکہ ممکن ہے کہ جولوگ آج مجھ سے من رہے ہیں اُن کی نسبت وہ لوگ اِن برزیا دہ عمل کریں جو مجھ سے نہیں سن رہے''۔ا ۸سے بیخضرخطبه بتا تا ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی بہتری اوران کا امن کیسا مدنظرتھا اورعورتوں اور کمز وروں کےحقوق کا آپ کو کیسا خیال تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم محسوں کررہے تھے کہا ب موت قریب آ رہی ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکا تھا کہا ب آپ کی زندگی کے دن تھوڑ ہےرہ گئے ہیں ۔آپ نے نہ جا ہا کہوہ عورتیں جوانسانی پیدائش کے شروع سے مردوں کی غلام قرار دی جاتی تھیں ان کے حقوق کومحفوظ کرنے کا حکم دینے سے پہلے آپ اِس دنیا ہے گزر جائیں۔وہ جنگی قیدی جن کولوگ غلام کا نام دیا کرتے تھے اور جن پر طرح طرح کے مظالم کیا کرتے تھے آپ نے نہ جا ہا کہ ان کے حقوق کو محفوظ کر دینے سے پہلے آپ اِس دنیا ہے گز ر جا ئیں ۔ وہ بنی نوع انسان کا باہمی فرق اورامتیاز جوانسانوں میں سے بعض کوتو آسان پر چڑھا دیتا تھا اوربعض کوتحت الثری میں گرا دیتا تھا۔ جوقوموں قوموں اور مُلکوں مُلکوں کے درمیان تفرقہ اورلڑائی پیدا کرنے اوراس کو جاری رکھنے کا موجب ہوتا تھا آپ نے نہ چاہا کہ جب تک اِس تفرقہ اور امتیاز کومٹانہ دیں اِس دنیا سے گزر جائیں۔وہ ایک

دوسرے کے حقوق پر حیمایے مارنا اورایک دوسرے کی جان اور مال کواینے لئے جائز سمجھنا جو ہمیشہ ہی بدا خلاقی کے زمانہ میں انسان کی سب سے بڑی لعنت ہوتا ہے آپ نے نہ حا ہا کہ جب تک اِس روح کو کچل نہ دیں اور جب تک بنی نوع انسان کی جانوں اوران کے مالوں کو وہی تقترس اور وہی حرمت نہ بخش دیں جو خدا تعالیٰ کے مقدس مہینوں اور خدا تعالیٰ کے مقدس اور بابرکت مقاموں کو حاصل ہے آپ اس دنیا سے گزر جائیں۔ کیاعورتوں کی ہمدردی ، ماتحت لوگوں کی ہمدردی ، بنی نوع انسان میں امن اور آرام کے قیام کی خواہش اور بنی نوع انسان میں مساوات کے قیام کی خواہش اتنی شدید دنیا کے کسی اور انسان میں پائی جاتی ہے؟ کیا آ دم سے لے کرآج تک کسی انسان نے بھی بنی نوع انسان کی ہمدر دی کا ایسا جذبہ اور ایسا جوش دکھایا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آج تک عورت اپنی جائیدا د کی مالک ہے۔ جبکہ یورب نے اس درجہ کواسلام کے تیرہ سُوسال بعد حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہاسلام میں داخل ہونے والا ہر شخض دوسرے کے برابر ہو جاتا ہےخواہ وہ کیسی ہی اد نیٰ اور ذلیل سمجھی جانے والی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ حریت اور مساوات کا جذبہ صرف اور صرف اسلام نے ہی دنیا میں قائم کیا ہے اور ایسے رنگ میں قائم کیا ہے کہ آج تک بھی دنیا کی دوسری قومیں اس کی مثال پیش نہیں کرسکتیں۔ ہماری مسجد میں ایک با دشاہ اورا یک معزز ترین مذہبی پیشوا اور ایک عامی برابر ہیں ان میں کوئی فرق اورا متیاز قائمُ نہیں کرسکتا۔جبکہ دوسرے مٰدا ہب کےمعبد بڑوں اور چھوٹوں کےامتیا ز کواب تک ظا ہر کرتے چلے آئے ہیں ۔ گووہ قومیں شاید حریت اور مساوات کا دعویٰ مسلمانوں ہے بھی زیادہ بلندآ وازے کررہی ہیں۔

م بخضرت علی و فات جب اس سفرے آپ واپس آرہے تھے، تو راستہ آ کضرت علیہ کی و فات میں پھر آپ نے اپنے سحابہ کواپنی وفات کی خبر دی۔

آپ نے فر مایا اے لوگو! میں تمہاری طرح کا ایک آ دمی ہوں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغا مبر میری طرف آئے اور مجھے اُس کا جواب دینا پڑے۔ پھر فر مایا اے لوگو! مجھے میرے مہر بان اور خبر دار آقا نے خبر دی ہے کہ نبی اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر پاتا ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال کے قریب تھی اور اس سے آپ

نے استدال کیا کہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہو گی ۔<sup>۳۸۲</sup> چونکہ اُس وقت آپ کی عم باسٹھ تریسٹھ سال کی تھی آپ نے اِس طرف اشارہ فرمایا کہ میری عمراب ختم ہونے والی معلوم ہوتی ہے۔اس حدیث کے بیمعنی نہیں کہ ہرنبی اینے سے پہلے آنے والے نبی سے آ دھی عمریا تا ہے بلکہاس حدیث میں رسول الڈصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور ا پنی عمر کا مقابلہ کیا ہے ) اور مجھے خیال ہے کہ اب جلدی مجھے بلایا جائے گا اور میں فوت ہو جاؤں گا۔اے میرے صحابہ "! مجھ سے بھی خدا کے سامنے سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی سوال کیا جائے گاتم اُس وقت کیا کہو گے؟ اُنہوں نے کہا یَا رَسُولَ اللّٰہ! ہم کہیں گے کہ آ یہ نے خوب اچھی طرح اسلام کی تبلیغ کی اور آپ نے اپنی زندگی کوگٹی طور پر خدا کے دین کی خدمت کے لئے ا لگا دیا اور آپ نے بنی نوع انسان کی خیرخوا ہی کو کمال تک پہنچا دیا۔اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا۔ کیاتم اِس بات کی گواہی نہیں دیتے کہاللّٰدایک ہی ہےاورڅمر (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) اُس کے بندےاوررسول ہیں اور جنت بھی حق ہےاور دوزخ بھی حق ہےاور یہ کہ موت بھی ہرانسان کوضرور آنی ہےاور موت کے بعد زندگی بھی ہرا نسان کوضرور ملے گی اور قیامت بھی ضرور آنی ہے اور پیر کہ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو قبروں میں سے دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا۔انہوں نے کہاہاں یکا دَسُولُ اللّٰہ! ہم اِس کی گواہی دیتے ہیں۔ اِس پرآپ نے خدا تعالیٰ کومخاطب کرتے ہوئے کہااے اللہ! تو بھی گواہ رہ کہ میں نے انہیں اصولِ اسلام پہنچادیئے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِس جج سے واپس آنے کے بعد برابر مسلمانوں کے اخلاق
اوران کے اعمال کی اصلاح میں مشغول رہے اور مسلمانوں کو اپنی وفات کے دن کی امید کے
لئے تیار کرتے رہے ۔ ایک دن آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا ۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ اُس دن کو یا دکر وجب خدا تعالیٰ کی نصر تیں اور اُس کی طرف سے
فقو جات گزشتہ زمانہ سے بھی زیادہ زور سے آئیں گی اور ہرقوم وملت کے لوگ اسلام میں
فوج درفوج داخل ہونے شروع ہوں گے۔ پس اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ابتم
خدا تعالیٰ کی تعریف میں لگ جاؤاور اُس سے دعا کروکہ دین کی بنیاد جوتم نے قائم کی ہے وہ اِس

میں سے ہرقتم کے رخنوں کو دُور کرے۔ اگرتم بید دعائیں کرو گے تو خدا تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اِس طرح آپ نے فر مایا خدا تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا کہ خواہ تم ہمارے پاس آ جاو اور خواہ تم دنیا کی اصلاح کا کام بھی کچھا ور مدت کرو۔ خدا کے اس بندے نے جواب میں کہا کہ مجھے آپ کے پاس آ نازیا دہ پسند ہے۔ جب آپ نے یہ بات مجلس میں سنائی تو حضرت ابو بکر ارو پڑے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی فتو حات کی خرسنار ہے اور ابو بکر ارو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اِس بڑھے کو کیا ہوگیا کہ یہ خوش کی خبر پر رو تا ہے! مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ابو بکر ابی آ نی بات کو سمجھتا ہے اور اُس نے یہ بچھ لیا ہے کہ اس سور ق میں میری و فات کی خبر ہے۔ آپ نے فر ما یا ابو بکر شمح کو بہت ہی پیارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہواکسی سے غیر محدود پیار کرنا جائز ہوتا تو میں ابو بکر شمور سے ایسا ہی پیار کرتا۔ اے لوگو! مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں آج سے سب سے ایسا ہی پیار کرتا۔ اے لوگو! مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں آج سے سب دروازے بند کرد ہے جائیں صرف ابو بکر شمار دوازہ کھلا رہے۔ سمجھتا

اِس میں یہ پیشگوئی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور نما زیر ہوانے کے لئے مسجد میں اس راستہ سے آنا پڑے گا۔ اس واقعہ کے مدتوں بعد جب حضرت عمر خلیفہ تھے ایک و فعہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فر ما یا بتا و اخدا ہمائے تھے گہ آپ نے فر ما یا بتا و اخدا ہمائے تھے گہ آپ نے فر ما یا بتا و اخدا ہمائے تھے گہ آپ نے فر ما یا بتا و متعلق آپ نے اپنے ہم مجلسوں کا امتحان لیا جس کے سمجھنے سے وہ اس سورۃ کے نزول کے وقت متعلق آپ نے اپنے ہم مجلسوں کا امتحان لیا جس کے سمجھنے سے وہ اس سورۃ کے نزول کے وقت واس سورۃ کے نزول کے وقت دس گیارہ برس کے تھے اُس وقت کوئی کا مرابہ کا مرابہ کا سے ابنو نہ بتا سکے ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین! اس سورۃ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے کیونکہ نبی جب اپنا کا م کر لیتا ہوں۔ آپ تھی جب میں تہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ آپ ہم جب یہ سورۃ نازل ہوئی ابو بکراس کا مفہوم سمجھے مگر ہم نہ تمجھ سکے۔

آخروہ دن آگیا جو ہرانسان پرآتا ہے۔محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم اپنا کام دنیا میں ختم کر چکے، خدا کی وحی تمام و کمال نازل ہو چکی ،محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی قوتِ قدسیہ سے

ا یک نئ قوم اورا یک نئے آسان اورا یک نئ زمین کی بنیا د ڈال دی گئی۔ بونے والے نے زمین میں ہل چلایا، یانی دیااور پیج بودیااورفصل تیار کی ۔ابفصل کے کا نٹے کا کام اس کے ذیمہ نہ تھا۔ وہ ایک مزدور کی حثیت ہے آیا اور ایک مزدور ہی کی حثیت سے اسے اس دنیا سے جانا تھا کیونکہ اُس کا انعام اِس دنیا کی چیزیں نہیں تھیں بلکہ اُس کا انعام اپنے پیدا کرنے والے اور ا پنے بھیجنے والے کی رضاتھی۔ جب فصل کٹنے پر آئی تو اُس نے اپنے ربّ سے یہی خوا ہش کی کہ وہ اب اُسے دنیا سے اُٹھالے اور بیصل بعد میں دوسرے لوگ کا ٹیں ۔رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم بیار ہوئے کچھ دن تو تکلیف اُٹھا کر بھی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے آتے رہے۔ آخریہ طاقت بھی نہ رہی کہ آپ مسجد میں آسکتے ۔صحابہؓ تبھی خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ فوت ہو جا ئیں گے۔مگرآ پ بار بارانہیں اپنی و فات کے قرب کی خبر دیتے ۔ایک دن صحابہ کی مجلس گلی ہوئی تھی کہ آ پ نے فر مایا اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو بہتریہی ہوتا ہے کہ اِس دنیا میں اس کا از الدکر دے تا کہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔اگر میرے ہاتھ سے نا دانستہ طور پرکسی کاحق مارا گیا ہوتو وہ مجھ سے اپناحق مانگ لے۔اگر بے جانے بوجھے مجھ سے کسی کو تکلیف پینچی ہوتو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے شرمند ہ ہوں۔ د وسر بے صحابہ برتو یہ بات س کر رفت طاری ہوگئی اوران کے دل میں یہی خیال گزر نے لگے کہ کس طرح تکلیف اُ ٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے آ رام کی صورت پیدا کرتے رہے ہیں۔کس طرح آپ بھوکا رہ کران کو کھلاتے رہے ہیں۔اپنے کیڑوں کو پیوندلگا کراُن کو کپڑے پہناتے رہے ہیں پھر بھی دوسروں کے حقوق کا آپ کوا تنا خیال ہے کہ آپ اُن سے مطالبہ کرتے ہیں کہا گر بے جانے بو جھے مجھ ہے کسی کو تکلیف پینچی ہوتو آج مجھ سے بدلہ لے لے ۔مگر ا يك صحابي آ كے بڑھے اوراُنہوں نے كہا يَا دَسُوْلَ اللّٰه ! مُجھے آپ سے ايك دفعہ تكليف بَيْجِي تھی۔ جنگ کی صفیں تیار ہور ہی تھیں کہ آپ صف میں سے ہو کر آ گے بڑھے اُس وقت آپ کی کہنی میر ہےجسم کولگ گئی تھی ۔ چونکہ آپ نے فر مایا کہ بے جانے بو جھے بھی اگرکسی کونقصان پہنچا ہوتو مجھ سے بدلہ لے لے تو میں جا ہتا ہوں کہ اِس وقت آپ سے اُس تکلیف کا بدلہ لے لوں ۔ و ہ صحابہؓ جوغم کے سمندر میں ڈ وب رہے تھے یکدم اُن کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔اُن کی آنکھول

میں سے خون ٹیکنے لگا اور ہر شخص ہے محسوس کرتا تھا کہ بیشخص جس نے ایسے موقع پر بجائے تھے حت حاصل کرنے کے اس قسم کی بات چھٹر دی ہے تخت سے تخت سزا کا مستحق ہے مگرا کس صحابی نے پر واہ نہ کی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یاتم ٹھیک کہتے ہو تہ ہارا حق ہے کہ بدلہ لو اور آپ پر واہ نہ کی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر ما یا تو میراجسم نگا تھا کیونکہ میرے پاس کر تہ نہ تھا کہ یہا رکہ وقت میراجسم نگا تھا کیونکہ میرے پاس کر تہ نہ تھا کہ میں اُسے پہنتا۔ آپ نے فر ما یا میرا کرتہ اُٹھا دو اور نگے جسم پر کہنی ما رکر اپنا بدلہ لے لو۔ اُس صحابی نے آپ کا کر تہ اُٹھا یا اور کا بیتے ہوئے ہو نئوں اور آنسو بہاتی آئکھوں سے جھک کر آپ کی کمرکو بوسہ دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا یہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا یکا در سُولُ اللّٰہ ! جب آپ فر ماتے ہیں کہ آپ کی موت قریب ہے تو آپ کو چھونے اور پیار کرنے کے مواقع ہمیں کہ بنی لگی تھی ، لیکن کس کے دل میں ہمیں کہ بنی لگی تھی ، لیکن کس کے دل میں میں کہ نے کا بدلہ لینے کا خیال بھی آسکا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ آج مجھ سے بدلہ لے لوتو چلواس بہا نہ سے میں آپ کو بیار ہی کہ لوں۔ گھرا یہ وہ سے قون ہور ہے تھے اس بات کون کر اُنہی کے دل میں میں اس حسر سے بھر گئے کہ کاش! ہموقع ہم کو فصیب ہوتا!

مرض بڑھتا گیا، موت قریب آتی گئی۔ مدینہ کا سورج باوجود پہلے کی ہی آب و تاب سے چپلنے کے صحابہ کی نظروں میں زردر ہنے لگا۔ دن چڑھتے تھے گراُن کی آئھوں پر تاریکی کے پردے پڑتے چلے جاتے تھے آخروہ وقت آگیا جب کہ خدا کے رسول کی روح دنیا کوچھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں حاضر ہونے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس تیز ہونے لگا اور سانس لینے میں تکلیف محسوں ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فر مایا میرا سراُ ٹھا کراپنے سینہ کے ساتھ رکھالو کیونکہ لیٹے لیٹے سانس نہیں لیا جاتا۔ حضرت عائشہ نے آپ کا سراُ ٹھا کراپنے سینہ کے ساتھ لگا لیا اور آپ کوسہارا وے کر بیٹھ گئیں۔ موت کی تکایف آپ پرطاری تھی۔ آپ گھرا ہٹ سے بیٹھے بیٹھے بھی اِس پہلو پر جھکتے تھا ور بھی اُس پہلو پر ایک کے مرنے اُس پہلو پر اور فر مانے تھے خدا ہُراکرے یہودا ور نصار کی کا کہ اُنہوں نے اپنے نبیوں کے مرنے اُس پہلو پر اور فر مانے تھے خدا ہُراکرے یہودا ور نصار کی کا کہ اُنہوں نے اپنے نبیوں کے مرنے

کے بعداُن کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔ ۳۸۳

یہ آپ کی آخری نفیحت تھی اپنی اُمت کیلئے کہ گوتم جھے تمام نبیوں سے زیادہ شانداردیکھو گے اور سب سے زیادہ کا میاب پاؤگر کردیکھا! میرے بندے ہونے کو بھی نہ بھول جانا۔ خدا کا مقام خدا ہی کیلئے سجھتے رہنااور میری قبر کوایک قبر سے زیادہ بھی کچھ نہ بھینا۔ باقی اُمتیں اپنے نبیوں کی قبروں کو بیشک مسجدیں بنالیں، وہاں بیٹھ کر چلئے کیا کریں اور اُن پر چڑھاوے چڑھا نمیں یا نذریں دیں مگر تمہارا ہیکا منہیں ہونا چاہئے ۔ تم خدائے واحد کی پرستش کو قائم کرنے کیلئے کھڑے کے گئے کو احد کی پرستش کو قائم کرنے کیلئے کھڑے کے ہو۔ یہ کہتے آپ کی آئیس چڑھ گئیں اور آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری ہوئے اِلَی الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی کِلْمِ اللَّافِیْقِ الْاَعْلٰی کے کہتے میں عرش معلّی پر بیٹھنے والے اپنے مہر بان دوست کی طرف جاتا ہوں۔ میں عرش معلّی پر بیٹھنے والے اپنے مہر بان دوست کی طرف جاتا ہوں۔ میں عرش معلّی پر بیٹھنے والے اپنے مہر بان دوست کی طرف جاتا ہوں۔ میں عرش معلّی پر بیٹھنے والے اپنے مہر بان دوست کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ کی روح اِس جسم ہے جُدا ہوگئی۔

م نخضرت علیسی کی وفات برصحابہ کی حالت جب پینجرمسجد میں صحابہ کولی است است اکثر اپنے است اکثر اپنے

کام کاج چھوڑ کرمسجد میں آپ کی صحت کی خوشجری سننے کے انتظار میں سے تو اُن پرایک پہاڑ لوٹ پڑا۔ حضرت ابوبکڑ اُس وقت تھوڑی دیر کیلئے کسی کام کے لئے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ مسجد میں سے جب اُنہوں نے لوگوں کو یہ بات کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے ہیں تو اُنہوں نے نیام سے تلوار نکال کی اور کہا خدا کی قسم! جو شخص یہ کھے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے ہیں مکیں اُس کا سر اُڑا دوں گا۔ ابھی تک منافق د نیا میں باقی ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے۔ اگر اُن کی روح جسم سے جدا ہوگئی ہوتو وہ صرف موسئ کی طرح خدا کی ملا قات کے لئے گئی ہے اور پھر واپس آئے گی اور دنیا سے منافقوں کا قلع فیع کرے گی۔ محمل کے ہوا اور نگی تلوار لے کر اس روح فرسا خبر کے صدمہ سے مجنونوں کی طرح اِدھراُ دھر ٹہلنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے سے کہا گرکوئی شخص صدمہ سے مجنونوں کی طرح اِدھراُ دھر ٹہلنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے سے کہا گرکوئی شخص سے ہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اُسے قبل کر دوں گا۔ صحابۃ کہتے ہوئے دیکھا تو ہمارے دلوں کو بھی ڈھارس بھی کے حضرت عمر سے کو کھی ڈھارس

بندهی اور ہم نے کہا عمرٌ سے کہتے ہیں ۔رسول الله علیہ فوت نہیں ہوئے ضروراس بارہ میں لوگول کوغلطی لگی ہےاورعمرؓ کے قول کے ساتھ ہم نے اپنے دلوں کوتسلی دینی شروع کی ۔اینے میں بعض حضرت ابوبکڑ بھی مسجد میں پہنچ گئے مگر کسی سے بات نہ کی سیدھے گھر میں چلے گئے اور جا کر حضرت عا نَشَةٌ ہے یو چھا کیا رسول اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں؟ حضرت عا نَشَةٌ نے فر ما یا ہاں۔ آپ رسول الله علیہ کے پاس گئے آپ کے منہ پر سے کپڑا اُٹھایا آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور محبت کے حمکتے ہوئے آنسوآ یہ کی آنکھوں سے گرے اور آپ نے فرمایا خدا کی قتم! اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں وار دنہیں کرے گا۔ <sup>9 ۸سی</sup> یعنی بینہیں ہوگا کہایک تو آپ جسمانی طور پر فوت ہو جائیں اور دوسری موت آپ پریہ وار د ہو کہ آپ کی جماعت غلط عقائدا ور غلط خیالوں میں مبتلا ہو جائے ۔ یہ کہہ کرآپ باہرآئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ منبر کی طرف بڑھے۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے تو حضرت عمرٌ بھی تلوار تھنچ کر آپ کے یاس کھڑے ہو گئے اِس نبیت سے کہا گرا بو بکڑنے بیہ کہا کہ محمد رسول اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اُن کوثل کردوں گا۔ جب آپ بولنے لگے تو حضرت عمر ؓ نے آپ کا کیٹر اکھینچااور آپ کو خاموش کرنا جاہا گرآ پ نے کپڑے کو جھٹک کراُن کے ہاتھ سے چھڑالیااور پھرقر آن شریف کی بیآیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ مِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، آفَأْنِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ا نْقَلّْهُ تُتُمْ عَلَىٰ آغْقَابِ كُمْ وَ مِنْ لِعِنِي السَّلِي اللَّهِ اللَّهُ عليه وسلَّم صرف اللّه تعالىٰ کے ایک رسول تھے اُن سے پہلے اور بہت سے رسول گز رے ہیں اور سب کے سب فوت ہو چکے ہیں کیاا گروہ مرجا ئیں یا مارے جا ئیں تو تم لوگ اپنے دین کوچھوڑ کر پھر جاؤ گے؟ دین خدا کا ہے محمدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم کا تونہيں ۔ بيرآيت أحد كے وقت نا زل ہو ئى تھى جب كـە بعض لوگ بیہن کر کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں دل چھوڑ کربیٹھ گئے تتھے۔ إسآيت كي رهي صنى كے بعد آپ نے فر مايا الله وكو! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حيٌّ لَايَهُو أَتُ جَوْتُم مِين سے الله تعالى كى عبادت كرتا تھا أسے يا در كھنا جا ہے كم الله تعالى زنده ہے ٱس يرجهي موت وارزنهيں هوسكتى ـ وَ مَـنُ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُمَاتَ اور

جو کوئی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عبا دت کرتا تھا تو اُس کومکیں بتائے دیتا ہوں کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر نے مما مُستحق کے اللہ مشول والی آیت پڑھنی شروع کی تو میرے ہوش درست ہونے شروع میں موئے۔ اِس آیت کے ختم کرنے تک میری روحانی آئے مصیں کھل گئیں اور میں نے سمجھ لیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعہ میں فوت ہوگئے ہیں تب میرے گھٹے کا نپ گئے اور میں نڈھال ہوکرز مین پرگر گیا۔ اوسی

وہ شخص جوتلوار سے ابوبکر گومارنا جا ہتا تھا وہ اب ابوبکر کے صدافت بھر لے لفظوں کے ساتھ خود قتل ہو گیا۔ سے ابوبکر گئے ہیں کہ اُس وقت ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ بیر آیت آج ہی نازل ہوئی ہے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے صدمہ میں بیر آیت ہمیں بھول ہی گئی تھی۔ اُس وقت حسان بن ثابت نے جو مدینہ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے یہ شعر کہا۔

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِى فَعَمِى عَلَىَّ النَّاظِرُ كَ مُنْ شَاءَ بَعُدَكَ فَلْيَمُتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذِرٌ ٢٩٣.

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو تو میری آئھوں کی پُتلی تھا آج تیرے مرنے سے میری آئھوں کی پُتلی تھا آج تیرے مرے، میرا بھائی مرے، میرا باپ مرے، میرا بھائی مرے، میرا بیٹا مرے، میری بیوی مرے مجھے اِن میں سے کسی کی موت کی پرواہ نہیں۔ میں تو تیری ہی موت سے ڈرا کرتا تھا۔

یہ شعر ہرمسلمان کے دل کی آ واز تھا۔اس کے بعد کئی دنوں تک مدینہ کی گلیوں میں مسلمان مرداور مسلمان عور تیں اور مسلمان بچے یہی شعر پڑھتے پھرتے تھے کہا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم! تو تھاری آئھوں کی تیلی تھا تیرے مرنے سے ہم تو اندھے ہوگئے۔اب ہمارا کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار مرے ہمیں برواہ نہیں۔ہمیں تو تیری ہی موت کا خوف تھا۔

## سيرت المخضرت صلى الله عليه وسلم

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کرنے کے بعداب میں آپ کے اخلاق کے متعلق مجموعی شہادت وہ ہے اخلاق کے متعلق مجموعی شہادت وہ ہے جوآپ کی قوم نے دی کہ آپ کی نبوت کے دعویٰ سے پہلے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین اور صدیق رکھا۔ سوسی

د نیا میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جن کی نسبت بددیا نتی کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جن کوکسی کڑی آ ز مائش میں سے گز رنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہاں وہ معمولی آ ز مائشۋں سے گزرتے ہیں اوران کی امانت قائم رہتی ہے لیکن اِس کے باوجودان کی قوم ان کوکوئی خاص نامنہیں دیتی ۔اس لئے کہ خاص نام اُسی وقت دیئے جاتے ہیں جب کوئی شخص کسی خاص صفت میں دوسرے تمام لوگوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔لڑائی میں شامل ہونے والا ہر سیاہی ا پنی جان کوخطرہ میں ڈالتا ہےلیکن نہانگریزی قوم ہرسیا ہی کووکٹوریپکراس دیتی ہے نہ جرمن قوم ہر سیاہی کوآئر ن کراس دیتی ہے۔فرانس میں علمی مشغلہ رکھنے والے لوگ لاکھوں ہیں لیکن ہر تخص کو لیجن آف آنر(LEGION OF HONOUR) کافیة نہیں ماتا۔ پسمحض کسی شخص كا مانت دارا ورصادق ہونا اُس كى عظمت يرخاص روشى نہيں ڈالتا ليكن كسى شخص كوسارى قوم كا امین اورصدیق کا خطاب دے دینا بیا یک غیرمعمولی بات ہے۔اگر مکہ کےلوگ ہرنسل کے لوگوں میں ہے کسی کوامین اور صدیق کا خطاب دیا کرتے تب بھی امین اور صدیق کا خطاب یا نے والا بہت بڑا آ دمی سمجھا جا تا ،لیکن عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ عرب لوگ ہرنسل میں جھی کسی آ دمی کو یہ خطاب نہیں دیا کرتے تھے بلکہ عرب کی سینکٹروں سال کی تاریخ میں صرف ایک ہی مثال محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي ملتى ہے كه آپ كوا ہل عرب نے امين اور صديق كا خطاب دیا۔ پس عرب کی سینکٹر وں سال کی تاریخ میں قوم کا ایک ہی شخص کوا مین اورصدیق کا خطاب دینا بتا تا ہے کہ اُس کی امانت اور اُس کا صدق دونوں اتنے اعلیٰ درجہ کے تھے کہ ان کی مثال عربوں کے علم میں کسی اور شخص میں نہیں پائی جاتی تھی ۔عرب اپنی باریک بینی کی وجہ سے دنیا میں ممتاز تھے پس جس چیز کووہ نا درقر اردیں وہ یقیناً دنیا میں نا درہی سمجھے جانے کے قابل تھی۔

پھرایک اجماعی شہادت آپ کے اخلاق پر حضرت خدیجہ ؓ نے آپ کی بعثت کے وقت دی جس کا میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح میں ذکر کر چکا ہوں ۔اب میں چند مثالیں آپ کے اخلاق کی تشریح کے لئے اِس جگہ بیان کرنا چا ہتا ہوں تا کہ آپ کے اخلاق کے مخفی گوشوں پر بھی اس کتاب کے قارئین کی نظر پڑسکے۔

م تخضرت علی کی ظاہری و باطنی صفائی معلق آتا ہے کہ نہ آب بھی

بدکلای کرتے تھا ور نہ فضول قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ۱۹۳۳ عرب میں رہتے ہوئے اس قسم کے اخلاق ایک غیر معمولی چیز تھے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عرب لوگ عاد تا فخش کلای کرتے تھے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوب لوگ عاد تا قسمیں کھایا کرتے تھے اور آج تک بھی عرب میں قسم کا رواج کثرت سے پایا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا اتنا اوب کرتے تھے کہ اس کا بے موقع نام لین کبھی لیند نہ کرتے تھے۔ صفائی کا آپ کو خاص طور پر خیال رہتا تھا آپ ہمیشہ مسواک کرتے تھے اور اس بارہ میں اتنا زور دیتے تھے کہ بعض د فعہ فر ماتے اگر میں اس بات سے نہ ڈروں کہ مسلمان تکلیف میں پڑ جائیں گے تو میں ہر نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دوں۔ ۱۹۵

کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ ہاتھ دھوتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے اور گھانا کھانے سے بلکہ ہر کی ہوئی چیز کھانے اور گلی کرتے اور آپ کی ہوئی چیز کھانے کے بعد بغیر گلی کئے نمازیڑھنے کونا پہند فرماتے تھے۔ ۳۹۳ے

مساجد جومسلمانوں کے جمع ہونے کی واحد جگہ ہیں ان کی صفائی کا آپ خاص طور پر خیال رکھتے سے اور مسلمانوں کو اس بات کی تحریک کرتے رہتے تھے کہ خاص اجتماع کے دنوں میں مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھا کریں اور ان میں خوشبو جلایا کریں تا کہ ہواصاف ہوجائے ۔ ۲۹۳ے

اسی طرح آپ ہمیشہ صحابہ کونصیحت کرتے رہتے تھے کہ اجتماع کے موقع پر بد بودار چیزیں کھا کرمسجد میں نہ آیا کریں۔ ۳۹۸

سڑکوں کی صفائی کا آپ خاص طور پر وعظ فر ماتے تھے۔اگر سڑک پر جھاڑیاں یا پھر یا اور
کوئی گندی چیز پڑی ہوتی تو آپ خوداُس کواُٹھا کر سڑک سے ایک طرف کر دیتے اور فر ماتے کہ جو شخص
سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، خدا اُس پر خوش ہوتا ہے اور اسے تو اب عطافر ما تاہے۔ <sup>99 سی</sup>
اسی طرح آپ فر ماتے تھے رستہ کور و کنانہیں چاہئے۔ رستوں پر بیٹھنا یا ان میں کوئی الیبی
چیز ڈال دینا جس سے مسافر وں کو تکلیف ہویا رستہ میں قضائے حاجت وغیرہ کرنا یہ خدا تعالیٰ کو
نایسند ہیں۔ • • ہم،

پانی کی صفائی کا بھی آپ کوخاص خیال تھا آپ ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ کھڑے پانی میں کسی قشم کا گندنہیں ڈالنا چاہئے۔اسی طرح کھڑے پانی میں بول و براز کرنے سے بھی آپ پختی سے روکتے تھے۔ا مہم

کھانے پینے میں سادگی اور تقوی کی اور تقوی کے اور تقوی کی اور تقوی کی کھانے پینے میں آپ سادگی کو ہمیشہ ملحوظ کھانے بین جھی نمک زیادہ ہو

جائے یا نمک نہ ہو یا کھا ناخراب پکا ہو، تو آپ کبھی اظہارِ نا راضگی نہیں فر ماتے تھے۔ جہاں تک ممکن ہوسکتا تھا آپ ایسا کھا نا کھا کر پکانے والے کو دلشکنی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اگر بالکل ہی نا قابل برداشت ہوتا تو آپ صرف ہاتھ کھنچے لیتے تھے اور یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ مجھے اِس کھانے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ۲۰۲۲

جب آپ کھانا کھانے لگتے تو کھانے کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھتے اور فرماتے مجھے یہ تکبرانہ رویہ پیندنہیں کہ بعض لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں گویا وہ کھانے سے مستغنی ہیں۔ سوم بھی جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی تواپنے صحابہ ٹاین بانٹ کر کھاتے۔ چنا نچہ آپ کے پاس ایک دفعہ کچھ کھوریں آئیں آپ نے صحابہ کا اندازہ لگایا تو سات سات کھوریں فی کس آتی تھیں۔ اس پر آپ نے سات سات کھوریں صحابہ میں بانٹ دیں۔ سم میں محضرت ابو ہریر ہ میں جانب کے دروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوکی روٹی بھی پیٹ بھر

## كرنېيں كھائى۔ ٢٠٠٠

ایک دفعہ آپ رستہ میں سے گزرر ہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک بکری بھون کرلوگوں نے رکھی ہوئی ہے اور دعوت منار ہے ہیں۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھ کراُن لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی مگر آپ نے انکار کردیا ۲۰۰۲ اس کی بیوجہ نہیں تھی کہ آپ بھونا ہوا گوشت کھانا پہند نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کو اِس قتم کا تکلف پہند نہیں تھا کہ پاس ہی غرباء تو بھو کے پھرر ہے ہوں اور اُن کی آ تکھوں کے سامنے لوگ بکرے بھون بھون کر کھا رہے ہوں۔ ورنہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ بھونا ہوا گوشت بھی کھالیا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ ہے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی تین دن متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور یہی حالت رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہی ۔ کے بہ کہ کھانے کے متعلق آپ اِس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے کہ کوئی بغیر بگلائے سی دعوت کے موقع پر دوسرے کے گھر کھانا کھانے کے لئے نہ چلا جائے ۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ چار آ دمی اپنے ساتھ اُور بھی لیتے آئیں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم اُس کے گھر کے دروازہ پر پہنچ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک جب رسول اللہ علیہ وسلم اُس کے گھر کے دروازہ پر پہنچ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بانچواں شخص بھی آپ کے ساتھ ہے ۔ جب گھر والا با ہر نکلا تو آپ نے اُس سے کہا کہ آپ نے ہیں تواس کو بھی اجازت دے دیں اور چاہیں تو اِس کو رخصت کر دیں ۔ گھر والے نے کہا نہیں میں اِن کی بھی دعوت کرتا ہوں یہ بھی اندر آ ماک کہ ہیں ۔ گھر ایک کہ بھی دعوت کرتا ہوں یہ بھی اندر آھا کہ بھی دعوت کرتا ہوں یہ بھی اندر

جب آپ کھانا کھاتے تو ہمیشہ بِسُمِ اللّٰهِ کہہ کرشروع کیا کرتے تھاور جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے توان الفاظ میں خدا کی تعریف فر ماتے۔ اَلْے مُدُ لِللّٰهِ حَمُدًا کَثِیْرًا طَیّبًا مُبُارَکاً فِی ہِ عَیْدُ وَبَنَا۔ ۴ کی لینی سب تعریف الله مُبارَکا فِی ہِ عَیْدَ مُکُفِی وَ وَلَا مُودَعَ وَلَا مُسُتغُنِی عَنْهُ رَبَّنَا۔ ۴ کی لینی سب تعریف الله تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں کھانا عطا کیا۔ بہت بہت تعریف ، ہوشم کی ملونی سے خالی تعریف ، برستی کی سب تعریف کافی کر بڑھتی رہنے والی تعریف این کر نے کاحق ادا نہیں کیا اور بھی تعریف بس نہ کرے۔ اور بھی چکا بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے تعریف کرنے کاحق ادا نہیں کیا اور بھی تعریف بس نہ کرے۔ اور بھی

میرے دل میں بیرخیال نہ گزرے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا کا م بھی ہے جس کی تعریف کی ضرورت نہیں یا جو تعریف کا مستحق نہیں ۔ اے ہمارے رہ ! ہمیں ایسا ہی بنا دے ۔ بعض روا تیوں میں آتا ہے کہ آپ بھی ان الفاظ میں دعا کرتے تھے الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی کَفَانَا وَاَدُواَنَا غَیْرَمُکُفِی وَلَا مَکُ فُودٍ بِیاس دورکی ۔ وَلَا مَکُ فُودٍ بِیاس دورکی ۔ ہمارا دل اُس کی تعریف سے بھی نہ جرے اور ہم اُس کی بھی ناشکری نہ کریں ۔ ہمارا دل اُس کی تعریف سے بھی نہ جرے اور ہم اُس کی بھی ناشکری نہ کریں ۔

آپ ہمیشہ اپنے صحابہ کونصیحت فر ما یا کرتے تھے کہ پیٹے بھرنے سے پہلے کھا نا چھوڑ دواور فر ماتے تھے ایک انسان کا کھا نا دوانسانوں کے لئے کافی ہونا چاہئے۔ااس

جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو آپ ہمیشدا پنے گھر والوں کونصیحت کرتے تھے کو ایس کا بھی خیال رکھو۔ ۲۱سی

اسی طرح اپنے ہمسایوں کے گھروں میں آپ اکثر مدیہ بھواتے رہتے تھے۔ سامی اسے کوئی آپ اکثر مدیہ بھواتے رہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھوکا تو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک د فعہ وہ کی دن فاقہ سے رہے ۔ ایک دن جب سات وقت فاقہ سے گزر گئے تو وہ ہے تاب ہو کر مسجد کے درواز ہے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انفا قا حضرت ابو بر گئے وہ ہاں سے گزر ہے وائنہوں نے ان سے ایک ایک آیت کا مطلب پوچھا جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ حضرت ابو بر ڈنے ان کی بات سے سمجھا کہ شاید اس آیت کے معنی ان کو معلوم نہیں اور وہ اس آیت کے معنی بیان کر کے آگے چل دیئے۔ حضرت ابو ہر ہر ہی جب سے بیان کرتے تو غصہ سے کہا کرتے کہ کیا ابو بر مجھ سے ابو ہر ہر ہی جب بیں میں زیادہ قرآن جانا تھا!! میں نے تو اِس لئے آیت پوچھی تھی کہ ان کواس آیت کے مضمون کا خیال آجا نے اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ اسے میں حضرت عمر د باں سے گزرے۔ ابو ہر ہر ہی گئے ہیں میں نے ان سے بھی اس آیت کا مظلب بیان کر دیا اور آگے جان سے بی اس آیت کا مطلب بیان کر دیا اور آگے جان سے کی دون کو خیال کے بین میں کونا مطلب بیان کر دیا اور آگے جان سے بھی اس آیت کا مفہوم پوچھا۔ حضرت عمر نے بھی اس آیت کا مطلب بیان کر دیا اور آگے جان مطلب بیان کر دیا اور میں مذنبیں تو وہ کہتے ہیں میں بالکل نڈھال ہو کر گرنے لگا کیونکہ اب زیادہ صورت نہیں تھی مگر میں نے ابھی دروازہ سے مذنبیں موڑا تھا کہ میرے کان میں صوری مجھ میں طاقت نہیں تھی مگر میں نے ابھی دروازہ سے مذنبیں موڑا تھا کہ میرے کان میں صوری کی مجھ میں طاقت نہیں تھی میں نے ابھی دروازہ سے مذنبیں موڑا تھا کہ میرے کان میں صوری کی مجھ میں طاقت نہیں تھی میں نے ان میں دوازہ سے مذنبیں موڑا تھا کہ میرے کان میں

ا یک نہایت ہی محبت بھری آ واز آئی اور کوئی مجھے بلا رہا تھا۔ ابو ہر رہی! ابو ہر رہے!! میں نے منہ موڑا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے گھر کی کھڑ کی کھولے کھڑے تھے اورمسکرا رہے تھے اور مجھے دیکھ کرآپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ! بھو کے ہو؟ میں نے کہا ہاں یَادَسُوُلَ اللّٰہ! بھو کا ہوں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ ہمارے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ابھی ایک شخص نے دودھ کا پیالہ بھوایا ہے۔تم مسجد میں جاؤاور دیکھو کہ شاید ہماری تمہاری طرح کے کوئی اور بھی مسلمان ہوں جن کو کھانے کی احتیاج ہو۔ابو ہر بریؓ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا میں تو اتنا بھو کا ہوں کہ اکیلا ہی اس پیالے کو بی جاؤں گا۔اب جورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اَور آ دمی بھی بُلا نے کو کہا ہے تو پھر میرا حصہ تو بہت تھوڑا رہ جائے گا۔مگر بہر حال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حکم تھامسجد کے اندر گئے تو دیکھا کہ چھآ دمی اور بیٹھے ہیں۔انہوں نے اُن کوبھی ساتھ لیا اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے دروازہ کے پاس آئے۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے پہلے دود ھاکا پیالہاُن نئے آنے والے چھآ دمیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیااور کہااِس کو پی جاؤ۔ جب اس نے دودھ پی کرپیالہ منہ سے الگ کیا تو آپ نے اصرار کیا کہ پھر پیو۔ تیسری د فعہاصرار کر کے اس کو دود ھے پلایا۔اس طرح چھیوں آ دمیوں کوآپ نے باری باری دودھ بلایا۔حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہر بار میں کہتا تھا کہاب میں مرا۔میرا حصہ کیا بیجے گا کیکن جب وہ چھیؤں پی چکے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی پیالہ میں بہت دود ھ موجود تھا جب میں نے دودھ پیا تو رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے مجھے بھی اصرار کر کے تین دفعہ دودھ پلایا۔ پھرمیرا بچا ہوا دودھ خود پیا اور خدا تعالیٰ کاشکر کرتے ہوئے دروازہ بند کرلیا۔ ہما ہم

شایدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ابو ہریر ہ کوسب کے آخر میں دودھ یہی سبق دینے کے لئے دیا تھا کہ انہیں خدا تعالی پر تو کل کرتے ہوئے فاقہ سے بیٹھ رہنا چاہئے تھا اورا شار ہ مجھی سوال نہیں کرنا چاہئے تھا۔

آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور پانی بھی دائیں ہاتھ سے پیتے تھے۔ پانی پیتے وقت درمیان میں تین دفعہ سانس لیتے تھے۔اس میں ایک طبی حکمت ہے۔ پانی اگریکدم پیا

جائے تو زیادہ پیاجا تا ہے اور اس سے معدہ خراب ہوجا تا ہے۔ کھانے کے متعلق آپ کا اصول یہ تھا کہ جو چیزیں پا کیزہ اور طیب ہوں وہ کھا ئیں۔ مگرالیں طرز پرنہیں کہ غریبوں کا حق مارا جائے یا انسان کو تعیش کی عادت پڑجائے۔ چنا نچہ عام طور پر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز بطور تھنہ لے آتا تھا تو آپ اس کے کھانے سے انکارنہ کرتے۔ مگریوں اپنے کھانے پینے کے لئے اچھے کھانے کی تلاش آپ بھی نہیں کرتے تھے۔

شہد آپ کو پیند تھا اسی طرح کھجور بھی۔ آپ فر ماتے تھے کھجور اور مؤمن کے درمیان ایک رشتہ ہے کھجور کے بیتے بھی اوراُس کا چھاکا بھی اوراُس کا کچا پھل بھی اوراس کا پکا پھل بھی اوراس کا پکا پھل بھی اوراس کی گھٹی بھی سب کے سب کار آمد ہیں اس کی کوئی چیز بھی بیکا رنہیں۔مؤمن کا مل بھی اوراس کی گھٹی بیا رنہیں۔مؤمن کا مل بھی افونیس ہوتا بلکہ اس کا ہر کام بنی نوع انسان کے نفع کے لئے ہوتا ہے۔ ہاس کا کوئی کام بھی لغونہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر کام بنی نوع انسان کے نفع کے لئے ہوتا ہے۔ ہاس

لباس اورز بور میں سا دگی اور تقوی کی طبیب کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علی اور تقوی کی اور تقوی کی علیہ وسلم نہایت سادگی کو پند فرماتے تھے

آپ کا عام لباس کرتہ اور تہہ بندیا کرتہ اور پاجامہ ہوتا تھا۔ آپ اپنا تہہ بندیا پاجامہ گنوں سے اوپر اور گھٹوں سے اوپر جسم کے نگے ہوجانے کو آپ پیند نہیں فرماتے سے سوائے مجبوری کے۔ ایسا کپڑا جس پر تصویریں ہوں آپ پیند نہیں فرماتے سے۔ نہ انسانی لباس میں اور نہ پر دوں وغیرہ کی صورت میں۔خصوصاً بڑی تصویریں جو کہ شرک کے آثار میں سے ہیں اُن کی آپ بھی اجازت نہیں دیتے سے۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں ایسا کپڑا الٹکا ہوا تھا آپ نے دیکھا تو اُسے اُٹر وا دیا۔ ۲۱ ہے ہاں چھوٹی چھوٹی تصویر جس کپڑے پر الٹکا ہوا تھا آپ نے دیکھا تو اُسے اُٹر وا دیا۔ ۲۱ ہے ہاں چھوٹی حجوٹی تھور جس کپڑے پر انٹارہ نہیں ہوئی ہوں اُس کپڑے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان سے شرک کے خیالات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ آپ ریشی کپڑا بہنے کی اجازت دیتے تھے۔ بادشا ہوں کو خط کھنے کے وقت آپ نے ایک مہر والی انگوٹی اپنے کی بنوائی تھی گرآپ نے ایک مہر والی انگوٹی اپنے کی بنوائی تھی گرآپ نے ارشا دفر مایا تھا کہ سونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ چا ندی کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ نے ارشا دفر مایا تھا کہ سونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ چا ندی کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ نے ایک مہر والی انگوٹی انہ ہو بلکہ چا ندی کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ نے ایک میں ان ان کونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ نے ایک میں ایک کے دونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ چا ندی کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ نے ایک میں کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی بنوائی تھی گرآپ کے دیتے تھے۔ باد شاہ کو خط کسونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ چا ندی کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی میں کر دوں کو کی تھوٹی کی میں کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی میں کی ہو کیونکہ سونا خدا تعالی میں کر دوں کونکہ سونا خدا تعالی میں کر دوں کونکہ سونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ جن کی کی ہو کیونکہ سونے کی انگوٹی نہ ہو بلکہ چا ندی کی کی ہو کیونکہ سونے کی انگوٹی کی ہو کیونکہ سونے کی انگوٹی کی ہو کیونکہ سونے کی سونے کی کی موکوئی کی ہو کیونکہ سے کونک کونک کی ہو کیونکہ سونے کی موکوئی کونک کی ہو کیونکہ سونے کی ہو کیونکہ کی ہو کیونکہ کی ہونے کی سونے کی ہو کیونکہ کی ہو کیونکہ کیونکہ سونے کی ہو کیونکہ کی ہو کیونکہ کی کی ہو کیونکہ کی ہو کیونکہ کی تو تو تو کی ہو کیونکہ کی ہو کیونک کی ہو کیونک کی ہو کیونک کی ہو کیونکہ کی کیونک کی کونک کی ہو کی

نے میری اُمت کے مردوں کے لئے پہننامنع فرمایا ہے۔عورتوں کو بیشک ریشمی کپڑے اور زیور پہننے کی اجازت تھی اس بارہ میں آپ نصیحت کرتے رہتے تھے کہ غلونہ کیا جائے۔

ایک دفعہ غرباء کے لئے آپ نے چندہ کیا۔ایک عورت نے ایک کڑا اُتار کرآپ کے آگے رکھ دیا۔آپ نے کامستی نہیں؟ اُس عورت نے دوسرا کڑا اُتار کر بھی غرباء کے لئے دے دیا۔آپ کی بیویوں کے زیورات نہ ہونے کے برابر مصحابیات بھی آپ کی تعلیم پر عمل کر کے زیور بنانے سے احتر از کرتی تھیں۔آپ قرآنی تعلیم کے مطابق فرماتے تھے کہ مال کا جمع رکھنا غریبوں کے حقوق تلف کر دیتا ہے اس لئے سونے چاندی کوکسی صورت میں گھروں میں جمع کر لینا قوم کی اقتصادی حالت کو تباہ کرنے والا ہے اور گناہ ہے۔

بستر میں سیا دگی آپ کا بستر بھی نہایت سادہ ہوتا تھا۔ پالعموم ایک چبڑا یا اُونٹ کے بالستر میں سیا دگی ہیں کہ ہمارابستر اتنا چھوٹا ہوتا تھا۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارابستر اتنا چھوٹا تھا کہ جب رسول الله علیه وسلم رات کوعبادت کے لئے اُٹھتے تو میں ایک طرف ہوکر لیٹ جاتی تھی اور بوجہ اس کے کہ بستر چھوٹا ہوتا تھا، جب آپ عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے تو میں

ٹانگیں کمبی کرلیا کرتی اور جب آپ سجدہ کرتے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی ۔ اس

## مکان اورر ہاکش میں سادگی رہائش مکان کے متعلق بھی آپ سادگی کو پہند کرتے محان اورر ہاکش میں سیا دگی ہے۔ عصر ہالش میں سیا دگی سے ایک مرہ ہوتا تھا

سے بیا موہ اپ کے طروق میں ایک رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی جس پر کپڑا ڈال کر ملا قات کے وقت میں آپ اپنے ملنے والوں سے علیحدہ بیٹھ کر گفتگو کرلیا کرتے تھے۔ چار پائی آپ استعال نہیں کرتے تھے۔ چار پائی آپ استعال نہیں کرتے تھے لیکہ زمین پر ہی بستر بچھا کرسوتے تھے۔ آپ کی رہائش کی سا دگی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ حضرت عا کشٹر نے آپ کی وفات کے بعد فرما یا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں کئی دفعہ صرف پانی اور مجبور پر ہی گزارہ کرنا پڑتا تھا یہاں تک کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی اُس دن بھی ہمارے گھر میں سوائے مجبور اور پانی کے کھانے کیلئے اور پچھنہیں تھا۔ ۲۲ سے موئی اُس دن بھی ہمارے گھر میں سوائے مجبور اور پانی کے کھانے کیلئے اور پچھنہیں تھا۔ ۲۲ سے سال کی سال کی سال کے سال کی سال کی سال کی سال کی اسلامی سال کی س

خدا تعالى سے محبت اوراً س كى عبادت زندگى عشق الهى مين دوني ہوئى نظر آتى

ہے باوجود بہت بڑی جماعتی ذمہ داری کے دن اور رات آپ عبادت میں مشغول رہتے سے باوجود بہت بڑی جماعتی ذمہ داری کے دن اور رات آپ عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ضح تک عبادت کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کے پاؤں سوح جاتے تھے اور آپ کے عبادت کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کے پاؤں سوح جاتے تھے اور آپ کے دکھنے والوں کو آپ کی حالت پر رحم آتا تھا۔ حضرت عائش گہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی موقع پر کہا یا دَسُولَ اللّٰہ! آپ تو خدا تعالی کے پہلے ہی مقرب ہیں آپ اپنے نفس کو اتن تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے فر مایا اے عائشہ!افکر آگون عُبُدًا شکُورًا۔ اللہ جب بیبات بھی ہے کہ خدا تعالی کا میں مقرب ہوں اور خدا تعالی نے اپنا فضل کر کے مجھے اپنا قرب عطافر مایا ہے تو کیا میرا بی فرض نہیں کہ جتنا ہو سکے میں اُس کا شکر بیا داکروں ، کیونکہ آخر شکر احسان کے مقابل پر ہی ہوا کرتا ہے۔ ۲۲ ہے

آپ کوئی بڑا کام بغیرا ذنِ الہی کے نہیں کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے حالات میں لکھا جاچکا ہے کہ باوجود مکہ کے لوگوں کے شدید خلاموں کے آپ نے مکہ اُس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پروحی نازل نہ ہوئی اور وحی کے ذریعہ سے آپ کومکہ چھوڑ نے کا حکم

نہ دیا گیا۔ اہل مکہ کے ظلموں کی شدت کو دیکھ کرآپ نے جب صحابہ گو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی اور انہوں نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلیں ، تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اِذن نہیں ملا ظلم اور تکلیف کے وقت جب لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے اِردگر داکٹھا کر لیتے ہیں آپ نے اپنی جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جانے کی ہدایت کی اور خود اسلیے مکہ میں رہ گئے ، اس لئے کہ آپ کے خدانے آپ کو ابھی ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔

نماز کی پابندی کا آپ کواتنا خیال تھا کہ سخت بیاری کی حالت میں بھی جبکہ خداتعالیٰ کی طرف سے گھر میں نماز پڑھ لینے اور لیٹ کر پڑھ لینے تک کی اجازت بھی ہوتی ہے آپ سہارا کے کرمسجد میں نماز پڑھانے کیلئے آتے۔ایک دن آپ نماز کے لئے نہ آسکے تو حضرت ابو بکڑکو نماز پڑھانے کا حکم فر مایا۔لیکن اتنے میں طبیعت میں کچھ سہولت معلوم ہوئی تو فوراً دوآ دمیوں کا سہارا لے کرمسجد کی طرف چل دیئے مگر کمزوری کا بیرحال تھا کہ حضرت عا کنشہ فر ماتی ہیں کہ چلنے میں آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ ۲۵گ

د نیا میں خوشنودی اور توجہ د لانے کے لئے تالیاں پیٹی جاتی ہیں عربوں میں بھی یہی رواج تھا مگرآ پ کو خدا تعالیٰ کی یا د اور اُس کا ذکرا تنا پیند تھا کہ اس غرض کے لئے بھی ذکر الٰہی ہی استعمال کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے کہنماز کا وفت آ گیا۔ آپ نے فر مایا ابو بکر! نماز پڑھادیں۔ پھرکام سے فارغ ہو کر آ پ بھی فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو گئے ۔ جب نماز پڑھنے والوں کومعلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے بیتاب ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دیں جس سے ایک طرف توییہ بتا نامقصود تھا کہرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے آ نے سے ان کے دل بے انتہاءخوش ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ابو بکڑ کو توجہ دلا نا مطلوب تھا کہ اب آ پ کی امامت ختم ہوئی اب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تشريف لے آئے ہيں ۔حضرت ابوبکر ؓ بیجھے ہٹ گئے اور رسول اللّه صلی اللّٰد علیہ وسلم کے لئے امام کی جگہ جھوڑ دی۔نماز کے بعد رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ابوبکر! جب میں نےتم کونماز پڑھانے کاحکم دیا تھا تو تم میرے آنے پر پیچھے کیوں ہٹ كَنَّ؟ ابو بكرٌّ نَهُ كَها يَا رَسُولَ الله! الله كرسول كي موجودگي مين ابوقحا فه كابيمًا كيا حيثيت ركهتا تھا کہ نمازیڑھائے۔ پھرآ پ صحابۃؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا۔ تالیاں پیٹنے سے تمہاری کیا غرض تھی ۔ خدا کے ذکر کے وقت تالیوں کا بجانا تو مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب نماز کے وقت کوئی الیں بات ہو کہ اُس کی طرف توجہ دلانی ضروری ہوتو بجائے تالیاں بجانے کے خدا کا نام بلندآ واز سے لیا کرو۔ جبتم ایسا کرو گے تو دوسروں کواس واقعہ کی طرف خود بخو د توجہ ہو جائے گی۔ ۲۲<sup>۲۸</sup> مگراس کے ساتھ ہی آپ تکلف کی عبادت بھی پیند نہیں فر ماتے تھے۔ایک د فعہ آپ گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رستی کٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے یو جھا بیرسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا بید حضرت زینبؓ کی رسی ہے جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اِس رہی کو پکڑ کرسہارا لے لیتی ہیں۔آپ نے فر مایا۔ ا بیانہیں کرنا جا ہے بیرسی کھول دو۔ ہرشخص کو جا ہے کہ اتنی دیر عبادت کیا کرے جب تک اُس کے دل میں بشاشت رہے جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے اس قتم کی تکلف والی عبادت کوئی فائده نهيس پهنجاسکتی \_ ۲۷مم شرک سے آپ کواس قد رنفرت تھی کہ وفات کے وقت جبکہ آپ جان کندن کی تکلیف میں کہوہ اور بیفر ماتے جاتے تھے خدا ان یہود اور کبھی دائیں کروٹ لیٹتے اور بیفر ماتے جاتے تھے خدا ان یہود اور نصار کی پرلعنت کر ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومسجد بنالیا ہے۔ ۲۸سے لیعنی وہ نبیوں کی قبروں پرسجد کرتے ہیں اور اُن سے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کا مطلب بیتھا کہ میری قوم اگر میرے بعدالیا ہی فعل کرے گی تو وہ بینہ سمجھے کہ وہ میری دعاؤں کی مستحق ہوگی بلکہ میں اس سے کلی طور پر بیزار ہوں گا۔

خدا تعالیٰ کے لئے آپ کی غیرت کا ذکر آپ کی زندگی کے تاریخی وا قعات میں آچکا ہے۔
مکہ کے لوگوں نے آپ کے سامنے ہرقتم کی رشوتیں پیش کیں تا آپ بتوں کی تر دید کرنا چھوڑ
دیں اور آپ کے چچا ابوطالب نے بھی آپ سے اس امر کی سفارش کی اور کہا کہ اگرتم نے بیہ
بات نہ مانی اور میں نے تمہارا ساتھ بھی نہ چھوڑا تو پھر میری قوم مجھے چھوڑ دے گی تو اس پر آپ
نے فر مایا اے چچا! اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکر کھڑا کر دیں
تب بھی میں خدائے واحد کی تو حید کو پھیلانے سے نہیں رُک سکتا۔ ۲۹

نے پانی کے بہاؤ کو بند کر دیا۔ گراسلام نے اس قتم کے خیالات کی غلطی ظاہر کی اور یہ بتایا کہ درحقیقت یہ استعارے ہیں جن سے لوگ بجائے فائدہ اُٹھانے کے اُلٹے غلطیوں اور وہموں میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن باوجودان تشریحات کے پچھلوگوں کے دلوں میں اِس قتم کے خیالات کا اثر باقی رہ گیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں آپ کے اکلوتے صاحبزاد نے ابراہیم اڑھائی سال کی عمر میں فوت ہوئے تو اتفا قا اُس دن سورج کو بھی گرہن کی گیا اُس وقت چندا ہے ہی لوگوں نے مدینہ میں یہ مشہور کر دیا کہ دیکھورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پرسورج تاریک ہوگیا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبی تو آپ خوش نہ ہوئے آپ خاموش بھی نہ رہے بلکہ بڑی تنی سے آپ نے اِس کی تر دید کی اور فر مایا۔ چا نداورسورج تو خدا تعالی کے مقرر کر دہ قانون کو ظاہر کرنے والی ہستیاں ہیں ان کا کسی بڑے یا چھوٹے انسان کی موت یا زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اسامی

جب کوئی شخص عرب کے محاورہ کے مطابق سے کہہ دیتا کہ فلاں ستارہ کے فلاں بُرج میں ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوجا تا اور آپ فرماتے اے لوگو! خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو۔ بارشیں وغیرہ سب خدا تعالیٰ کے مقرر کر دہ قانون کے مطابق ہوتی ہیں کسی دیوی دیوتا کی پاکسی اور روحانی طافت کی مہر بانی اور بخشش کے ساتھ نازل نہیں ہوا کرتیں۔ ۲۳۲

الله تعالی برتو کل الله تعالی پرتو کل کا بیمال تھا کہ جب ایک شخص نے اکیلا پاکرآپ پر الله تعالی برتو کل کا بیمال تھا کہ جب ایک شخص نے اکیلا پاکرآپ پر وقت باوجوداس کے کہ آپ بے ہتھیا رہے اور بوجہ لیٹے ہوئے ہوئے ہوئے کے حرکت بھی نہیں کر سکتے سے۔ آپ نے نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا' اللہ'' بیلفظ اس یقین اور وثوق سے آپ کے منہ سے نکلا کہ اُس کا فرکا دل بھی آپ کے ایمان کی بلندی اور آپ کے یقین کے کامل ہوئے وسلیم کئے بغیر نہ رہ سکا اور اُس کے ہاتھ سے تلوار گرگئی اور وہ جو آپ کوئل کرنے کے لئے آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑ اہو گیا۔ سسی

الله تعالىٰ كے مقابله میں انگساری كی بیرہ تھی كہ جب آپ سے لوگوں نے كہايا رَسُولَ الله!

آپ تو اپ عمل کے زور سے خدا تعالی کے فضل کو حاصل کر لیں گے تو آپ نے فر مایا نہیں!

نہیں!! میں بھی خدا کے احسان سے ہی بخشا جاؤں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو ہر بر اُہ بیان فر ماتے ہیں

میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فر ما رہے تھے کوئی شخص اپنے عملوں

سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یا دسون کَ اللہ ! کیا آپ بھی اپنے اعمال سے جنت

میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا میں بھی اپنے اعمال کے زور سے جنت میں داخل نہیں

ہوسکتا۔ ہاں خدا کا فضل اور اُس کی رحمت مجھے ڈھا نک لے تو یہی ایک صورت ہے ہم سے پھر

آپ نے فر مایا اپنی موت کی خوا ہش نہ کیا کرے۔ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہ کر اپنی تو نین موت کی خوا ہش نہ کیا کرے۔ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہ کر اپنی موت کی تو نین موت کی خوا ہش نہ کیا کرے۔ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہ کر اپنی موت کی تو نین موت کی خوا ہش نہ کیا کرے۔ کیونکہ اگر وہ نیک ہوں سے تو بہ کر نے کی تو نین مل جائے گا اور اگر بدہ تو زندہ رہ کر اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرنے کی تو نین مل جائے گا۔ موسی میں اور بھی بڑھ جائے گا اور اگر بدہ تو زندہ رہ کر اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرنے کی تو نین مل جائے گا۔ موسی علی ہوں سے گا کہ ہوں سے تو بہ کرنے کی تو نین مل جائے گا۔ موسی علی ہوں سے گا کی تو نین موسی کی گو گیاں موسی کے گی۔ موسی میں اور بھی بڑھ جائے گا اور اگر بدہ تو زندہ رہ کر اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرنے کی تو نین موسی کی گیاں میں اور بھی بڑھ جائے گا اور اگر بدہ ہونے گی۔ موسی میں اور بھی بڑھ جائے گا اور اگر بدہ ہونے گی۔ موسی میں اور بین کی اور ایک موسی کو کو میں بھی کی کو ایس کی کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کی کو کھی کے گھی کے گیا کہ کی کو کی کو کیا کہ کو کی کو کھی کو کی کو کھی کے گوا کو کی کو کھی کی کو کی کو کھی کو کھی کے گوا کو کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی ک

خدا تعالیٰ کی محبت کی بیر حالت تھی کہ جب ایک وقفہ کے بعد بادل آتے تو آپ اپنی زبان پر بارش کا قطرہ لے لیتے اور فرماتے۔ دیکھو! میرے میرے رب کی تازہ نعت! ۲۳ سے جب مجلس میں بیٹے تو استغفار کرتے رہ اور یوں بھی اکثر استغفار کرتے تاکہ آپ کی امت اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے خدا تعالیٰ کے خضب سے بیچے رہیں اور اُس کی بخشش کے ستی ہوجا کیں سلی ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی یادکوتازہ رکھتے۔ چنا نچہ جب آپ سوتے تو یہ کہتے ہوئے سوتے بیا سُم کے اللّٰهُم اُمُونُ وَاَحٰیٰ ۔اے خدا تیرائی نام لیتے ہوئے میں مروں اور تیرائی نام لیتے ہوئے میں اُکھوں۔ اور جب آپ شی اُکھتے تو فرماتے اللہ می کے اللّٰہ اللّٰذِی اَحٰیانَا بَعُدَ مَا اَمَا تَنَا وَ اِلّٰیہِ النّٰشُورُ ۔ ۲۳۳ اللہ بی کے لئے سب تعریفی اُلُورًا وَّ فِی سَم مِی کُورًا وَّ فِی سَمُعِی نُورًا وَّ عَنْ یَمِینی نُورًا وَّ عَنْ یَمِینی نُورًا وَّ عَنْ یَسادِی نُورًا وَّ فَیْ قَلُبِی نُورًا وَّ عَنْ یَمِینی نُورًا وَّ عَنْ یَسادِی نُورًا وَّ اَمَامِی نُورًا وَّ حَلْفِی نُورًا وَّ اَجْعَلُ لِی نُورًا وَّ عَنْ یَسِمِی اینانور کیرے حالے میں۔ نُورًا وَّ اَمَامِی نُورًا وَّ حَلْفِی نُورًا وَّ اَجْعَلُ لِی نُورًا وَ عَنْ یَسِمِی اینانور کیرے دے اور میرے کے ایک نورًا وَّ حَالِم کُورًا وَّ اَمَامِی نُورًا وَّ حَالَٰهِی نُورًا وَّ اَحْعَلُ لِی نُورًا وَ اَعْ مَی کے این اور میرے کے این اور کیرے حالے کی نور کیا ورمیرے کے این نور کیر دے اور میرے کے این اور میرے کو اور میرے کے این کی نورًا وَ اَمْ مِی کُنی اُنْ وَر کیا ورمیرے کے این کُنی کُورًا وَ اَمْ مِی کُنی اُنی اُن ور کیرے کے اور میرے کے کو کو کیور کے اور میرے کے کو کیور کی اور میرے کے کور کے اور میرے کے کور کے اور میرے کے کور کے اور میرے کے کور کور کے اور میرے کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کے اور میرے کے کور کور کے کور کی کو

کا نوں میں بھی اپنا نور بھر دے اور میرے دائیں بھی تیرا نور ہواور میرے بائیں بھی تیرا نور ہو اور میرے اُو پر بھی تیرا نور ہواور میرے نیچے بھی تیرا نور ہواور میرے آ گے بھی تیرا نور ہواور میرے پیچھے بھی تیرانور ہوا ورا ہے میر ہےرہ"! میر ہے سارے وجو دکونو رہی نور بنا دے۔ ا بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہآ ہے کی وفات کے قریب مسلمہ کذاب آیاا وراس نے کہا ا گرڅمه رسول الله صلی الله علیه وسلم اینے بعد مجھے حاکم مقرر کر دیں تو میں ان کامتبع ہو جاؤں گا۔ اُس وقت اُس کے ساتھ ایک بہت بڑی جمعیت تھی اور جس قوم سے وہ تعلق رکھتا تھا وہ قوم سار ےعرب کی قوموں سے تعدا دمیں زیا دہ تھی ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے مدینہ میں آنے کی خبر ملی تو آپ اُس کی طرف گئے۔ ثابت بن قیس بن شاس آپ کے ساتھ تھے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی ۔آپ اُس قا فلہ تک آئے اورمسلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔اتنے میں اُورصحابی بھی جمع ہو گئے اور آپ کے إر دگر د کھڑے ہو گئے ۔ آپ نے مسلمہ سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ تم یہ کہتے ہو کہ محمہ رسول اللہ (صلی الله علیہ وسلم) اگراینے بعد مجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو میں اس کی انتاع کرنے کے لئے تیار ہوں،لیکن میں تو خدا کے حکم کے خلاف یہ تھجور کی شاخ بھی تم کو دینے کے لئے تیار نہیں۔ تمہارا وہی انجام ہوگا جوخدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔اگرتم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو اللّٰد تعالیٰ تمہارے یا وَں کاٹ دے گا اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خدانے جو کچھ مجھے دکھا یا تھاوہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر فر مایا میں جاتا ہوں جو باتیں کرنی ہیں میری طرف سے ٹا بت بن قیس بن ثاس کے ساتھ کرو۔ یہ کہہ کرآ پ واپس تشریف لے آئے۔حضرت ابو ہر مریاہؓ بھی آ یہ کے ساتھ تھے۔ راستہ میں کسی نے آپ سے پوچھا یَسا دَسُوُلَ اللّٰہ ! آپ نے یہ کیا فر ما یا ہے کہ جو مجھے خدا نے دکھا یا تھا میں تجھے وییا ہی یا تا ہوں ۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ میں نےخواب میں دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں دوکڑے ہیں۔ میں نے اُن کڑوں کودیکھ کر نا پیند کیا۔اُس وفت مجھےخواب میں ہی وحی نازل ہوئی کہ میں ان پر پھونکوں۔ جب میں نے پھونکا تو وہ دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اِس کی تیجیر کی کہ دوجھوٹے مدعی میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ ۴۹۹م رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمر کا بیآ خری ز ما نہ تھا۔عرب کی سب سے بڑی اورآ خری

قوم آپ کی فرما نبرداری کرنے کے لئے تیارتھی اور صرف اتنی شرط کرتی تھی کہ اس کے سردار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ مقرر کردیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذاتی بڑائی کا کوئی بھی خیال ہوتا تو ایسی حالت میں کہ آپ کی کوئی نرینہ اولا دنہ تھی آپ کے میں ذاتی بڑائی کا کوئی بھی خیال ہوتا تو ایسی حالت میں کہ آپ کی کوئی نرینہ اولا دنہ تھی آپ کے جھے بھی مشکل نہ تھا کہ آپ عرب کی سب سے بڑی قوم کے سب سے بڑے سردار کو اپنی جانشینی کی امید دلاتے اور سارے عرب کے اتحاد کا راستہ کھول دیتے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوکسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اپنانہیں سبھتے تھے وہ اسلامی امارت کو اپنی ملکیت کب قرار دے سکتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی امارت خدا کی امانت تھی اور وہ امانت جو ل کی تو ل خدا تعالیٰ ہی کے سپر دہونی چا ہے تھی۔ پھر وہ جس کو چا ہے دوبارہ سونپ دے۔ پس آپ نے خدا تعالیٰ ہی کے سپر دہونی چا ہے تھی ۔ پھر وہ جس کو چا ہے دوبارہ سونپ دے۔ پس آپ نے بیتے ویز حقارت سے ٹھکرادی اور فرما یا با دشاہت تو الگ رہی خدا کے تکم کے بغیر میں کھجور کی ایک شاخ بھی تم کو دینے کیلئے تیار نہیں۔

جب بھی اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر فرمائے آپ کی طبیعت میں جوش پیدا ہوجا تا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے جسم کے اندر کی طرف سے بھی اور باہر کی طرف سے بھی گئی طور پر خدا تعالیٰ کی عبادت میں آپ کوسادگی اس قدر پبندتھی کہ مسجد میں جس پر کوئی فرش نہیں تھا جس پر کوئی کیڑ انہیں تھا آپ نماز پڑھتے اور دوسروں کو پڑھواتے ۔ گئ دفعہ ایسا ہوتا کہ بارش کی وجہ سے جھت ٹیک پڑتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گارے اور پانی سے لت بت ہوجا تا مگر آپ برابر عبادت میں مشغول رہتے اور آپ کے دل میں ذرا محمی احساس پیدا نہ ہوتا کہ اپنے جسم اور کپڑوں کی حفاظت کی خاطر آپ اُس وقت کی نماز ملتو کی کردیں یاکسی دوسری جگہ پر جا کرنماز پڑھ لیں ۔ انہیں

ا پنے صحابہ کی عبادتوں کا بھی آپ خیال رکھتے تھے۔ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق جونہا بیت ہی نیک اور پا کیزہ خصائل کے آ دمی تھے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمرؓ کیسااچھا آدمی ہوتا اگر تہجد بھی باقاعدہ پڑھتا آمہ ہے جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بی خبر پہنچی تو آپ نے اُس دن سے تبجد کی نماز باقاعدہ شروع کردی۔

اسی طرح لکھا ہے کہایک دفعہ آپ رات اپنے دا مادحضرت علیؓ اورا پنی بیٹی حضرت فاطمہؓ ا

کے گھر گئے اورفر مایا کیا تبجدیڑ ھا کرتے ہو؟ ( یعنی وہ نماز جوآ دھی رات کے قریب اُٹھ کریڑھی جاتی ہے) حضرت علیؓ نے عرض کیا یک دَسُولَ اللّٰہ ! پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جب خدا تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت کسی وقت ہماری آ نکھ بندرہتی ہے تو پھرتہجدرہ جاتی ہے۔آ پ نے فر ما یا تنجد پڑھا کرو۔اور اُٹھ کراینے گھر کی طرف چل پڑےاور راستہ میں بار بار کہتے جاتے تھےوَ کَانَ الْإِنْسَانُ اَکُثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ﷺ بيقرآن کريم کیا بيڪآيت ہے جس کے معنی بيد ہیں کہانسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبرا تا ہےاورمختلف قتم کی دلیلیں دے کراینے قصور پر یردہ ڈالتا ہے۔مطلب بیتھا کہ بجائے اِس کے کہ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ بیہ کہتے کہ ہم سے تبھی تبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اُنہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب خدا تعالیٰ کا منشاء ہوتا ہے کہ ہم نہ جا گیں تو ہم سوئے رہتے ہیں اوراپنی غلطی کواللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا۔لیکن باوجود اللّٰد تعالیٰ کی اِس قد رمحبت رکھنے کے آپ تصنع کی عبادت اور کہانت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آ پ کا اصول پیرتھا کہ خدا تعالیٰ نے جو طاقتیں انسان کے اندرپیدا کی ہیں اُن کاصحیح طورپر استعال کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ آئکھوں کی موجود گی میں آئکھوں کو ہند کر دینایا اُن کونکلوا دینا عبادت نہیں بلکہ گتاخی ہے ہاں اُن کا بداستعال کرنا گناہ ہے۔ کا نوں کو کسی آپریشن کے ذریعے سے شنوائی سےمحروم کر دینا خدا تعالی کی گنتاخی ہے۔ ہاں لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں سننا گناہ ہے۔کھانے کوترک کر دینا خودکشی اور خدا تعالیٰ کی گستاخی ہے ہاں کھانے پینے میں مشغول رہنا اور ناجائز اور ناپیندیدہ چیزوں کو کھانا گناہ ہے۔ یہ ایک عظیم الشان نکتہ تھا جو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جسے آپ سے پہلے اور کسی نبی نے پیش نہیں کیا۔اخلاقِ فاضلہ نام ہے طبعی قویٰ کے صحیح استعال کا طبعی قویٰ کو مار دینا حماقت ہے،ان کو نا جائز کا موں میں لگا دینا بد کاری ہے،ان کاصحیح استعال اصل نیکی ہے پیخلاصہ ہے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم کا اور پیرخلا صہ ہے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ كَ الْمَالَ كَارِحْفِرْت عَا نَشَمُّ آپِ كَيْ نُسِبْت فرماتي بين مَاخُيّرُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ بَيْنَ اَمُرَيُن الَّا أَخَـذَايُسَـرَ هُمَا مَالَمُ يَكُنُ اِثُمًا فَاِنُ كَانِ اِثُمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ٣٣٣ رسول كريم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا موقع پیش نہیں آیا کہ آپ کے سامنے دوراستے کھلے

ہوں تو آپ نے ان دونوں راستوں میں سے جوآ سان رستہ ہواُ سے اختیار نہ کیا ہوبشر طیکہ اُس آ سان راستہ کے اختیار کرنے میں کوئی گناہ کا شائبہ نہ پایا جائے۔ اگر گناہ کا کوئی شائبہ پایا جاتا تو آپ اس راستہ سے تمام انسانوں سے زیادہ دور بھا گتے تھے۔

یہ کیسالطیف اور کیسا اعلی درجہ کا چلن ہے دنیا کو دھوکا دینے کے لئے لوگ کس طرح ہا وجہ اپنے آپ کو دُکھوں اور تکلیفوں میں ڈالنا خدا تعالی کے لئے کو دُکھوں اور تکلیفوں میں ڈالنا خدا تعالی کے لئے کو دُکھوں اور تکلیفوں میں ڈالنا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ہوتا ہے۔ اُن کی اصل نیکی آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں ڈالنا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ہوتا ہے۔ اُن کی اصل نیکی چونکہ بہت کم ہوتی ہے وہ جھوٹی نیکیوں سے لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عیبوں کو جھیانے کے لئے لوگوں کی آئیکوں میں خاک ڈالتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تو خدا تعالیٰ کی خوشنو دی اور حقیق نیکی کا حصول تھا۔ آپ کو ایک تشخصی تو بھی آپ کے لئے مغرورت تھی۔ اگر دنیا آپ کو نیک سجھی تو بھی اور اگر آپ کو نیک نہ بھی تو بھی آپ کے لئے کیسی بات تھی۔ آپ تو صرف بید کھتے تھے کہ میرا خدا مجھے کیا سجھتا ہے اور میرا اپنائنس مجھے کہ کیسیا پاتا ہے۔ خدا اور اپنے نفس کی شہادت کے بعدا گر بنی نوع انسان بھی تجی شہادت دیتے تو کسیا پاتا ہے۔ خدا اور اپنے کو کئی وقعت نہ دیتے تھے۔ آپ اُن کی میرائن کی رائے کو کو کی وقعت نہ دیتے تھے۔

رسول کریم علیسے کا بنی نوع انسان سے معاملہ آپ کا معاملہ نہایت ہی

مشفقانہ اور عادلانہ تھا۔ بعض دفعہ آپ کی ہیویاں آپ سے تخی بھی کر لیتی تھیں مگر آپ خاموشی سے بات کوہنس کرٹال دیتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ! جبتم مجھ سے خفا ہوتی ہوتی ہوتو مجھ پہ لگ جاتا ہے کہتم مجھ سے خفا ہو۔ حضرت عائشہ نے فر مایا آپ کوکس طرح پہ لگ جاتا ہے؟ آپ نے فر مایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہوا ورکوئی قتم کھانے کا معاملہ آجائے تو تم ہمیشہ یوں کہتی ہو''مجھ کے رب کی قتم! بات یوں ہے' اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوا ور تمہیں قتم کھانے کی ضرورت پیش آجائے تو تم کہا کرتی ہو'' ابراہیم کے رب کی قتم!

بات یوں ہے'۔ حضرت عائشؓ یہ بات س کو ہنس پڑیں اور آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپ بات کوٹھیک سمجھے ہیں۔ ۲۳۸۵

حضرت خدیج ہوآ پ کی بڑی ہیوی تھیں اور جنہوں نے آپ کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں اُن کی وفات کے بعد آپ کی شادی میں جوان ہیو یاں آئیں لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت خدیج ہے تعلق کو نہ بھلایا۔

حضرت خدیج گی سہیلیاں جب بھی آتیں آپ اُن کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ ۲۹۹ کے حضرت خدیج گی بنی ہوئی کوئی چیز اگر آپ کے سامنے آجاتی تو آپ کی آئکھوں میں آنسوآ جاتے۔ بدر کی جنگ میں جب آپ کے ایک داماد بھی قید ہوکر آئے تو آزادی کا فدیداداکر نے کے لئے کوئی مال اُن کے پاس نہیں تھا۔ اُن کی بیوی یعنی رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میر نے فاوند کے بچانے کے لئے اور کوئی مال نہیں تو اپنی والدہ کی آخری یادگارایک ہاراُن کے پاس تھا وہ اُنہوں نے آپ خاوند کے فدید کے طور پر مدینہ بھوا دیا۔ جب وہ ہاررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش ہوا تو آپ نے اُس کی ماں کی آخری یادگار ایک ہاراُن کے پاس تھا وہ اُنہوں نے اپنی ہوا تو آپ نے اُس کی ماں کی آخری یادگار ہے کا کوئی حق نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہار زینب کے پاس نہیں ویتا کیونکہ مجھے ایسا تھم دینے کا کوئی حق نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہار زینب کے پاس اُس کی ماں کی آخری یادگار ہے گروم نہ کی جائے۔ صحابہ نے کہا یا دَسُولُ اللّٰہ ! ہمار سے گروم نہ کی جائے۔ صحابہ نے کہا یا دَسُولُ اللّٰہ ! ہمار سے کے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کے اس کی ماں کی آخری یادگار سے گروم نہ کی جائے۔ صحابہ نے کہا یا دَسُولُ اللّٰہ ! ہمار سے کردیا۔ سے زیادہ خوشی کا کیا موجب ہوسکتا ہے اور اُنہوں نے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کے دیا۔ سے زیادہ خوشی کا کیا موجب ہوسکتا ہے اور اُنہوں نے وہ ہار حضرت زینب کو واپس

حضرت خدیجہ یک قربانی کا آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ آپ دوسری ہویوں کے سامنے اکثر اُن کی نیکی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اِسی طرح آپ حضرت عا کشہ کے سامنے حضرت خدیجہ کی کوئی نیکی بیان کر رہے تھے کہ حضرت عا کشہ نے چڑ کر کہا۔ یک دکشو کی اللہ ! اب اُس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُس سے بہتر جوان اور خوبصورت عورتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ بات من کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رفت طاری ہوگئی اور آپ نے آپ

فر مایا۔عا ئشہ!تمہیںمعلومنہیں خدیجہ نے میری کس قد رخدمت کی ہے۔ <sup>۴۴۸ھ</sup> ا خلاق فا ضله آپ کی طبیعت نهایت ہی سادہ تھی کسی دُ کھ پر گھبراتے نہیں تھے اور بھی کسی خواہش سے حد سے زیادہ متأثر نہیں ہوتے تھے۔سوانح میں بتایا جاچکا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والداور بجین میں ہی آپ کی والدہ فوت ہوگئی تھیں ۔ ابتدائی آٹھ سال آپ نے اپنے دادا کی نگرانی میں گزارے۔اس کے بعد آپ نے اپنے چیا ابوطالب کی ولایت میں پرورش پائی۔ بچپا کا خونی رشتہ بھی تھااوراُن کے والد نے مرتے وفت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے حق میں خاص طور پر وصیت بھی فر مائی تھی اس لئے وہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے خاص طور پرمحبت بھی رکھتے تھے اور آپ کا خیال بھی رکھتے تھے ليكن چچې ميں نه وه شفقت كا ما ده تھا نه خانداني ذيمه داريوں كا احساس ـ جب گھر ميں كوئي چيز آتي تو بسا اوقات وه اپنے بچوں کو پہلے دیتیں اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا خیال نہ رکھتیں ۔ ابوطالب گھر میں آتے تو بجائے اِس کے کہا پنے چھوٹے بھینچے کوروتا ہوا یا گلہ کرتا ہوا یا تے وہ و کیھتے کہ اُن کے بیجے تو کوئی چیز کھا رہے ہیں لیکن اُن کا حچھوٹا سا بھتیجا کو ہِ و قار بناایک طرف بیٹھا ہے۔ چیا کی محبت اور خاندانی ذمہ داریاں اُن کے سامنے آجاتیں وہ دَوڑ کرایئے بھتیج کو بغل میں لے لیتے اور کہتے میرے بچے کا بھی تو خیال کرو، میرے بچے کا بھی تو خیال کرو۔ایسا ا کثر ہوتار ہتا تھا۔مگر دیکھنے والے بتاتے ہیں کہرسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے نہ بھی شکو ہ کیا نہ آپ کے چہرہ پر بھی ملال ظاہر ہوا نہ بھی اپنے چپیرے بھائیوں سے رقابت پیدا ہوئی۔ مہم چنانچہ آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے بعد کے بدلے ہوئے حالات میں حضرت علیؓ اورحضرت جعفرؓ کواینی تربیت میں لےلیااور ہرطرح سےان کی بہتری کی تدابیرکیں ۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی وُ نیوی لحاظ سے نہایت ہی تلخ طور برگز ری ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی اپنے والد کی وفات پھر والدہ اور دادا کی کیے بعد دیگرے وفات، پھر شادی ہوئی تو آپ کے بچے متواتر فوت ہوتے چلے گئے اس کے بعدیے دریے آپ کی کئ بيوياں فوت ہوئيں جن ميں حضرت خدیجہ رضی الله عنها جیسی باوفا اور خدمت گزار بيوی بھی تھیں ۔مگر آپ نے بیہ سب مصائب خوثی ہے برداشت کئے اور ان غموں نے نہ آپ کی کم

توڑی نہ آپ کی خوش مزاجی پر کوئی اثر ڈالا۔ دل کے زخم بھی آئکھوں سے نہیں رِسے۔ چہرہ ہر ایک کے لئے بشاش ہی رہااور شاذ و نادر ہی کسی موقع پر آپ نے اس در د کا اظہار کیا۔

ایک دفعه ایک عورت جس کا لڑکا فوت ہو گیا تھا اپنے لڑکے کی قبر پر ماتم کر رہی تھی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فر مایا۔ اے عورت! صبر کر۔ خدا کی
مشیّت ہر ایک پر غالب ہے۔ وہ عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچانتی نہ تھی اس نے
جواب دیا جس طرح میرا بچہ مراہے تمہارا بچہ بھی مرتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ صبر کیا چیز ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ کروہاں سے آگے چل دیئے۔ ایک نہیں میرے تو سات
بیح فوت ہو چے ہیں۔ میں

پس اس قتم کے موقع پراتناا ظہارتھا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گزشتہ مصائب پر کبھی کر دیتے تھے ورنہ بنی نوع انسان کی خدمت میں کوئی کوتا ہی ہوئی نہ آپ کی بشاشت میں کوئی فرق آیا۔

تخل خمل آپ میں اِس قدرتھا کہ اُس زمانہ میں بھی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمادی تھی آپ ہرایک کی بات سنتے۔اگروہ تخی بھی کرتا تو آپ خاموش ہوجاتے اور کھی تخی کرنے والے کا جواب تخی سے نہ دیتے۔مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کے بام کی بجائے آپ کے روحانی درجہ سے پکارتے تھے یعنی یَدر سُول اللّٰهِ! کہ کر بُلاتے تھے اور غیر مذا ہب کے لوگ ایشیائی دستور کے مطابق آپ کا ادب اور احترام اس طرح کرتے تھے کہ بجائے آپ کو محمد کہ کر بلاتے تھے جوآپ کی کنیت تھی (ابوالقاسم کے بجائے آپ کو محمد کہ کر بلاتے تھے جوآپ کی کنیت تھی (ابوالقاسم کے معنی ہیں قاسم کاباپ۔قاسم آپ کے ایک بیٹے کانام تھا) ایک دفعہ ایک بہودی مدینہ میں آیا اور بات نے آکر بحث شروع کر دی۔ بحث کے دوران میں وہ بار بار کہتا تھا۔اے محمد! بات یوں ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی انقباض کے اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ مگر صحابہ ٹاس کی یہ گستاخی دیکھ کر بیتاب ہور ہے تھے۔آخر ایک صحابی ٹاس کی جودی دیا تا میں تو وہی نام لوں گاجو اِن کے ماں باپ ضہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ابوالقاسم کہو۔ یہودی نے کہا میں تو وہی نام لوں گاجو اِن کے ماں باپ

نے اِن کا رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اورا پنے صحابہؓ سے کہا دیکھو! پیٹھیک کہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا تھا جو نام پیہ لینا چا ہتا ہے اسے لینے دواوراس پر غصہ کا اظہار نہ کرو۔

آ پ جب با ہر کام کے لئے نکلتے تو بعض لوگ آ پ کا رستہ روک کر کھڑ ہے ہو جاتے اور ا پنی ضرورتیں بیان کر نی شروع کر دیتے ۔ جب تک وہ لوگ اپنی ضرورتیں بیان نہ کر لیتے آپ کھڑے رہتے جب وہ بات ختم کر لیتے تو آ ہے آ گے چل پڑتے ۔اسی طرح بعض لوگ مصافحہ کرتے وقت دیر تک آپ کا ہاتھ پکڑے رکھتے ۔ گو بیطریق ناپسندیدہ ہےاور کام میں روک پیدا کرنے کا موجب ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے بلکہ جب تک وہ مصافحہ کرنے والا آپ کے ہاتھ کو پکڑے رکھتا آپ بھی اپنا ہاتھا س کے ہاتھ میں رہنے دیتے۔ ہرفتم کے حاجت مندآپ کے پاس آتے اوراپنی حاجتیں پیش کرتے۔بعض د فعہآ پ مانگنے والے کواُ س کی ضرورت کے مطابق کچھ دے دیتے تو و ہ اپنی حرص سے مجبور ہو کر اُ ورزیا دہ کا مطالبہ کرتا اور آ ب پھر بھی اُ س کی خوا ہش پورا کر دیتے ۔بعض د فعہ لوگ کئی بار ما نگتے چلے جاتے اور آپ اُن کو ہر د فعہ کچھ نہ کچھ دیتے چلے جاتے ۔ جو شخص خاص طور برمخلص نظر آتا اُسےاُس کے مانگنے کےمطابق دے دینے کے بعدصرف اتنا فر ما دیتے کہ کیا ہی اچھا ہوتاا گرتم خدا پر تو کل کرتے ۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مخلص صحابیؓ نے متواتر اصرار کر کے آپ سے کئی دفعہ اپنی ضرورتوں کے لئے روپیہ مانگا۔ آپ نے اُس کی خواہش کو پورا تو کر دیا، مگر آخر میں فر مایا سب سے اچھا مقام تو یہی ہے کہ انسان خدا پر تو کل کرے۔اس صحابی کے اندر اخلاص تھا اور ا دب بھی تھا جو کچھوہ لے چکاا دب سے اُس نے واپس نہ کیالیکن آئندہ کے متعلق اُس نے عرض کیا یَسارَ مُسوُلَ اللّٰہ! بیمیری آخری بات ہےاب میں آئندہ کسی سے سی صورت میں بھی سوال نہیں کروں گا۔

ایک دفعہ جنگ ہور ہی تھی غضب کا معرکہ پڑر ہا تھا، نیزے پھینکے جا رہے تھے، تلواریں کھٹا کھٹ گرر ہی تھیں کھوے سے کھوا تھیل رہا تھا۔ سپاہی پر سپاہی ٹوٹا پڑر ہاتھا کہ اُس صحابی کے ہاتھ سے عین اُس وقت جبکہ وہ دشمن کے نرغہ میں گھرے ہوئے تھے کوڑا گر گیا۔ ایک ہمراہی

پیدل سیاہی نے اِس خیال سے کہا گرا فسر نیچے اُتر ا تو ایبا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے جھک کر کوڑا اُ ٹھانا جا ہا تا کہ اُن کے ہاتھ میں دیدے۔ اِس صحابی کی نظراُ س سیاہی پریڑ گئی اور انہوں نے کہااے میرے بھائی! تخجے خدا ہی کی قشم تو کوڑے کو ہاتھ نہ لگا بیہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے کود پڑےاورکوڑا اُٹھالیا پھراپیخے ساتھی ہےکہامیں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ہےا قرار کیا تھا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا اگر میں کوڑ انتہبیں اُٹھانے دیتا تو گو میں نے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا تھالیکن اس میں کیا شبہ تھا کہ زبانِ حال سے بیسوال ہی بن جا تا اور اییا کرنا مجھے وعدہ خلاف بنادیتا گویہ جنگ کا میدان ہے مگر میں اپنا کا م خود ہی کروں گا۔ ا<sup>مہم</sup> ا نصاف اورعدل آپ کے اندرا تناپایا جاتا تھا کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں الصافی ب یا ئی جاتی ۔عربوں میں لحاظ داری اور سفارشوں کا قبول کرنا ایک عام مرض تھا۔عرب کا کیا ذکر ہے اِس زمانہ کے متمدن مما لک میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑے آ دمیوں کوسزا دیتے وفت جھکتے ہیںاورغریبوں کوسزا دیتے وقت نہیں گھبراتے ۔ایک دفعہایک مقدمہ آپ کے پاس آیا،ایک بہت بڑے خاندان کی کسی عورت نے کسی دوسرے کا مال ہتھیا لیا تھا۔ جب حقیقت کھل گئی تو عربوں میں بڑا ہیجان پیدا ہو گیا کیونکہ ایک بہت بڑےمعزز خاندان کی ہتک ہوتی اُنہیں نظر آئی۔انہوں نے جا ہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بید درخواست پیش کریں کہاسعورت کومعاف کر دیا جائے ۔اورتو کسی شخص نے جراُت نہ کی لیکن رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کےعزیز اسا مہؓ بن زید کولو گوں نے چنااورانہیں مجبور کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کریں۔اسا میٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہی کی تھی کہ آپ کے چپرہ پرغصہ کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا! اسامہ! پیرکیا کہہر ہے ہو، پہلی قومیں اِسی طرح تباہ ہوئیں کہ وہ بڑوں کا لحاظ کرتی تھیں اور چھوٹوں برظلم کرتی تھیں ۔ اِسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتااور میں ایسا ہر گزنہیں کرسکتا۔ خدا کی قتم!اگر میری بٹی فاطمہ بھی اِس قتم کا جرم کرتی تو میں اُسے سزادیئے بغیر نہ رہتا۔ ۳۵۲ یدوا قعہ پہلے سوانح میں آچ کا ہے کہ بدر کی جنگ میں جب حضرت عباس ٌ قید ہوئے تو اُن کے کرا پنے سے آپ کو تکلیف محسوس ہوئی لیکن جب صحابہؓ نے آپ کی تکلیف دیکھ کر حضرت عباسؓ

کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں اور رسول الله علیہ وسلم کوییہ بات معلوم ہوگئی تو آپ نے فر مایا جیسے میر بے رشتہ دار و پیسے ہی دوسروں کے رشتہ دار۔ یا تو میر بے چیا عباسؓ کو بھی پھر رسیوں سے با ندھ دویا سارے قیدیوں کی رسیاں کھول دو۔صحابہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا احساس تھا اُنہوں نے کہا یَسا دَسُولَ السُّه! ہم پہر ہُختی ہے دیے لیں گےلیکن سب قیدیوں کی رسیاں ہم کھول دیتے ہیں ، چنانجے سب قیدیوں کی رسیاں اُنہوں نے کھول دیں۔ آپ انصاف کا خیال جنگ کےموقع پر بھی رکھتے تھے۔ایک دفعہآپ نے کچھ صحابہ ؓ کو ہاہر خبررسانی کے لئے بھوایا۔ دشمن کے کچھآ دمی اُن کوحرم کی حدمیں مل گئے صحابہ نے اِس خیال سے کہا گرہم نے ان کوزندہ حچھوڑ دیا توبیہ جا کر مکہ والوں کوخبر دیں گےا ورہم مارے جا ئیں گے اُن یرحمله کر دیا اور ان میں ہے ایک لڑائی میں مارا گیا۔ جب پیخبریں دریافت کرنے والا قافلہ مدینہ واپس آیا، تو بیچھے پیچھے مکہ والوں کی طرف سے بھی ایک وفد شکایت لے کر آیا کہ اُنہوں نے حرم کے اندر ہمارے دوآ دمی مار دیئے ہیں ۔ جولوگ حرم کے اندرمحمہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يرظلم كرتے رہتے تھاُن كو جواب توبيہ ملنا جا ہےؑ تھا كەتم نے كب حرم كااحترام كيا كەتم ہم سے حرم کے احتر ام کی امیدر کھتے ہومگر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیہ جواب نہ دیا بلکہ فر ما یا۔ ہاں بےانصافی ہوئی ہے کیونکہمکن ہے کہاس خیال سے کہ حرم میں و ہمحفوظ ہیں اُنہوں نے اپنے بچاؤ کی پوری کوشش نہ کی ہواس لئے آپ لوگوں کوخون بہا دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے قتل کا وہ فعدیہ جس کا عربوں میں دستورتھا اُن کے ورثاء کوا دا کیا۔

جد بات کا احترام میں آپ ہودی آپ بہت زیادہ کرتے ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آپ بہت زیادہ آکے شکایت کی کدد کھے! حضرت ابوبکر ٹے میرا دل دُکھایا ہے اور کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم کھا کر کہنا ہوں جس کو خدا نے موسی سے افضل بنایا ہے۔ اِس بات کوس کر میرے دل کو تکلیف پنجی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر ٹی کو بلا کر اُن سے بوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ حضرت ابوبکر ٹی کہا، یکا دَسُول الله! اِس شخص نے ابتداء کی تھی اور کہا تھا کہ میں موسی کی قتم کھا کر کہنا ہوں جس کو خدا نے ساری دنیا پر فضلیت عطا فر مائی ہے اس پر

میں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کو خدا نے موسیٰ سے افضل بنایا ہے۔ آپ نے فر مایا ایسانہیں کرنا چاہئے۔ دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہئے موسیٰ پر فضلیت نہ دیا کرو۔ سامی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کوموسیٰ سے افضل نہ سمجھتے تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ یہ فقرہ کہنے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے موسیٰ یہ فضلیت عطا فر مائی ہے یہودیوں کے دلوں کو نکلیف پہنچتی ہے۔

## غرباء کا خیال اوراُن کے جذبات کا احترام آپ ہمیشہ غرباء کے حالات کو درست رکھنے کی کوشش

ر کھتے اور اُن کوسوسائٹی میں مناسب مقام دینے کی سعی فر ماتے ۔ایک دفعہآ یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک امیرآپ کے سامنے سے گزرا آپ نے ایک ساتھی سے دریافت کیا کہ اس شخص کے بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اُس نے کہا پیمعزز اورا میرلوگوں میں سے ہے اگر بیکسی لڑکی سے نکاح کی خواہش کرے تو اِس کی درخواست قبول کی جائے گی اورا گریپکسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے گی ۔رسول کر بیم صلی اللّٰہ علیہ وسلم بیہ بات سن کرخاموش رہے۔اس کے بعدا یک اور شخص گزرا جوغریب اور نا دارمعلوم ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی سے یو چھااِس کے ہارہ میں تمہاری کیارائے ہے؟ اُس نے کہا یَا دَسُولُ اللّٰہ! پیغریب آ دمی ہےاوراس لائق ہے کہا گریکسی کی لڑکی سے نکاح کی درخواست کرے تواس کی درخواست قبول نہ کی جائے اورا گرسفارش کر ہے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے اورا گرید باتیں سنا نا جا ہے تو اِس کی با توں کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ بیہن کررسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اِس غریب آ دمی کی قیمت اِس سے بھی زیادہ ہے کہ ساری دنیا سونے سے بھر دی جائے ۔ ۴ ۹۳ کے ا یک غریب عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ، رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کیچھ دن اُ س کو نہ دیکھا تو آپ نے یو چھاوہ عورت نظر نہیں آتی ۔لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہوگئ ہے۔آپ نے فر مایا جب وہ فوت ہوگئ تھی تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی کہ میں بھی اُس کے جنازہ میں شامل ہوتا پھر فر مایا شایدتم نے اس کوغریب سمجھ کر حقیر جانا۔ایسا کرنا درست نہیں تھا مجھے بتاؤاس کی قبر کہاں ہے پھرآ پاُس کی قبر پر گئے اوراُس کے لئے دعا کی۔ ۵ کئے

آپ فر مایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کے سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور اُن کے سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور اُن کے جسموں پرمٹی پڑی ہوتی ہے اگر وہ لوگوں سے ملنے جائیں تو لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ اگر اللہ تعالی کی قتم کھا بیٹھیں تو خدا تعالی کو اُن کا اِتنا احترام ہوتا ہے کہ وہ ان کی قتم یوری کر کے چھوڑ تا ہے۔ ۲۵٪

ایک دفعہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھی خریب صحابہ جوکسی وقت غلام ہوتے تھے بیٹے ہوئے تھے۔ ابوسفیان اُن کے سامنے سے گزر ہے تو اُنہوں نے اس کے سامنے اسلام کی جیت کا پچھ ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے اُنہیں یہ بات بُری معلوم ہوئی کہ قریش کے سردار اور اُن کے ہودار کی ہنگ کی گئی ہے اور اُنہوں نے اُن لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کیا تم قریش کے سرداراور اُن کے افسر کی ہنگ کرتے ہو!! پھر حضرت ابو بکر ٹے نوسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کریہی بات شکا یتا بیان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کریہی بات شکا یتا بیان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر ٹا بشاید تم نے اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو ناراض کر دیا ہے اگر ایسا ہوا تو یا در کھو کہ تنہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر ٹا ہی وقت اُٹھے اور اُٹھ کر اُن لوگوں کے پاس واپس آ کے اور کہا اے میرے بھائیو! کیا میر کی بات سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اِس پر اُن غلاموں نے جواب دیا اے ہمارے بھائیو! کیا میر کی بات سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اِس پر اُن غلاموں نے جواب دیا اے ہمارے بھائیو! کیا میر کی بات سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اِس پر اُن غلاموں نے جواب دیا اے ہمارے بھائی ! ہم ناراض نہیں ہوئے خدا آ ہے کا قصور معاف کرے۔ کھی

مگر جہاں آپ غرباء کی عزت اوران کے احترام کوقائم کرتے اوراُن کی ضرورتیں پوری فرماتے سے وہاں آپ اُن کوعزتِ نفس کا بھی سبق دیتے سے اور سوال کرنے سے منع فرماتے سے ۔ چنا نچہ آپ ہمیشہ فرماتے سے کہ مسکین وہ نہیں جس کوایک تھجوریا دو تھجوریں یا ایک لقمہ یا دو لقے تسلی دے دیں ۔ مسکین وہ ہے کہ خواہ کتی ہی تکلیفوں سے گزرے سوال نہ کرے ۔ مسکیل آپ اپنی جماعت کو یہ بھی نفیحت کرتے رہتے سے کہ ہر وہ دعوت جس میں غرباء کو نہ بلائیں جائیں وہ بدرتین دعوت ہے۔ وہ میں

حضرت عا کشٹر کہتی ہیں کہ ایک د فعہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اوراس کے ساتھ اُس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اُس وقت ہمارے گھر میں سوائے ایک تھجور کے کچھ نہ تھا میں نے وہی تھجوراُس کو دے دی۔اُس نے وہ تھجورآ دھی آ دھی کر کے دونوں لڑکیوں کو کھلا دی اور پھراُ ٹھ کر چلی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس غریب کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ خدا تعالیٰ اُسے قیامت کے دن عذا ب دوز خ سے بچائے گا۔ پھر فر مایا۔ اللہ تعالیٰ اُس عورت کو اِس فعل کی وجہ سے جنت کامستحق بنائے گا۔ ۲۲ میں

اسی طرح ایک دفعه آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کے ایک صحابی سعدؓ جو مالدار تھے وہ بعض دوسر بے لوگوں پراپنی فضلیت ظاہر کررہے تھے۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے یہ بات سی تو فر مایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارایہ مال تمہیں اپنے زورِ بازو سے ملے ہیں؟ ایسا ہر گرنہیں تمہاری قومی طاقت اور تمہارے مال سب غرباء ہی کے ذریعہ سے ملے ہیں؟ ایسا ہر گرنہیں تمہاری قومی طاقت اور تمہارے مال سب غرباء ہی کے ذریعہ سے ملے ہیں۔ الاسم

رسول کریم صلی الله علیه وسلم بید عافر ما یا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَحْیانِی مِسْکِیُنَا وَاَمِتْنِیُ مِسْکِیُنَا وَاَمِتْنِیُ مِسْکِیُنَا وَاحْشُرُ نِنِی فِی ذُمُووَ الْمَسَاکِیْنِ یَومَ الْقِیَامَةِ ۲۲ کی لیخی اے الله! مجھے مسکین ہونے کی حالت میں وفات دے اور مساکین کے ذُمرہ میں ہی قیامت کے دن مجھے اُٹھا۔

ایک دفعہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جارہ سے تھاتو آپ کے ایک غریب صحابی جوا تفاقی طور پر نہایت بدصورت بھی تھے گری کے موسم میں ہو جھا گھا اُٹھا کرایک طرف سے دوسری طرف میں دوسری طرف میں کرد وغبار اور پسینہ کی وجہ سے وہ اور بھی بدنما نظر آر ہا تھا۔ عین اُس وقت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے اور آپ نے اُن کے چہرہ پر افسر دگی کی علامتیں دیکھیں۔ آپ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے اور آپ نے اُن کے چہرہ پر افسر دگی کی علامتیں دیکھیں۔ آپ خاموثی سے اُن کے چچھے چلے گئے اور جیسے بچ آپس میں کھیلتے وقت چوری چھپے پیچھے سے جاکر کسی دوست کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے اور پھر بیا مید کرتے ہیں کہ وہ اندازہ لگا کر بتائے کہ کسی دوست کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں پر جاکر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے آپ کے باز واور جسم کو ٹٹولنا شروع کیا اور سمجھ لیا کہ بیرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یوں بھی وہ سمجھتا تھا کہ استے غریب، استے بعصورت اور استے بدحال

آ دمی کے ساتھ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواا پنی محبت کا اظہار اور کون کرسکتا ہے۔ یہ معلوم کر کے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں اس نے اپنا مٹی آ لود اور پسینہ سے بھرا ہوا جسم رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ ملنا شروع کیا۔ شاید وہ یہ دیکھا تھا کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا حوصلہ کتنا ہے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا حوصلہ کتنا ہے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا حوصلہ کتنا ہے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اوراً س کو اِس حرکت سے منع نہ کیا جب وہ پیٹ کھرکرآپ کے کپڑوں کو خراب کر چکا تو آپ نے نہ اقافر مایا میر سے فرش پر لاکر بھینک دیا اور اِس بات کی کا خریدار ہے؟ آپ کے اِس فقرہ نے اُس کو عرش سے فرش پر لاکر بھینک دیا اور اِس بات کی طرف اس کی توجہ پھرا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکون مجھ کو قدر کی نگا ہوں سے دکھ سکتا ہے اور میں کس قابل ہوں کہ غلام کر کے ہی کوئی مجھے خرید ہے۔ اس نے افسر دگی سے کہا دیا در میں کس قابل ہوں کہ غلام کر کے ہی کوئی مجھے خرید ہے۔ اس نے افسر دگی سے کہا دیا در میں کس قابل ہوں کہ غلام کر کے ہی کوئی مجھے خرید ہے۔ اس نے افسر دگی ہے کہا تہیں اُنہیں! نہیں! ایسا مت کہوتہ ہاری تیں خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ۱۳ سے خرا کی خرا مایا نہیں! نہیں! ایسا مت کہوتہ ہاری قبہ نے خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ۱۳ سے

آپ نہ صرف غرباء کا خیال رکھتے تھے بلکہ اپنی جماعت کو بھی غرباء کا خیال رکھنے کی ہمیشہ تھیجت فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجمتند آتا تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرماتے کہ آپ بھی اس کی سفارش کریں تا کہ نیک کام کی سفارش کے ثواب میں شامل ہوجائیں۔ ۲۲ سے اس طرح آپ ایک طرف تواپی جماعت کے لوگوں کے دلوں میں غرباء کی امداد کا احساس پیدا کرتے تھے اور دوسری طرف خودسوالی کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی نسبت محبت کا حساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔

غرباء کے مالوں کی حفاظت کے پاس بہت سے اموال آتے جنہیں آپ کے سے اموال آتے جنہیں آپ کے ستحقین میں تقسیم کردیتے۔ایک دفعہ بہت سامال آیا تو آپ کی بیٹی فاطمہ ؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا یک اللّٰه! یدد کھئے میرے ہاتھ چکی پیس پیس کرزخی ہوگئے ہیں اگر آپ نے آپ فیصل اور کہا یک وکی لونڈی یا غلام دے دیں تو وہ میرا ہاتھ بٹادیا کریں۔آپ نے آپ فیصل میں سے کوئی لونڈی یا غلام دے دیں تو وہ میرا ہاتھ بٹادیا کریں۔آپ نے

فرمایا فاطمہ! میری بیٹی! میں تم کولونڈی یا غلام رکھنے سے زیادہ قیمی چیز بتا تا ہوں جب تم سونے لگوتو تم تینتیس دفعہ اَلْلَهُ اَتُحْبَوُ کہہ لیا کوتو تم تینتیس دفعہ اَلْلَهُ اَتُحْبَوُ کہہ لیا کرو۔ بیتہارے لئے لونڈی اور غلام سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ۲۵ می

ا یک د فعہ کچھاموال آئے اور آپ نے اُن کوتقسیم کر دیا۔تقسیم کرتے وقت ایک دینار آپ کے ہاتھ سے گر گیااورکسی چیز کی اوٹ میں آگیا۔ مال تقسیم کرتے کرتے آپ کے ذہن سے وہ بات اُ تر گئی سب مال تقشیم کرنے کے بعد آپ مسجد میں آئے اور نما زیڑھائی۔نما زیڑھانے کے بعد بجائے اس کے کہ ذکرِ الہی میں مشغول ہو جاتے جبیبا کہ آپ کی عادت تھی یالوگوں کواپنی ضروریات کے پیش کرنے یا مسائل پو چھنے کا موقع دیتے آپ تیزی کے ساتھا بیے گھر کی طرف روا نہ ہوئے ۔ الیمی تیزی کے ساتھ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری گر دنوں پر کودتے ہوئے آ یہ اندر کی طرف چلے گئے اور دینار تلاش کیا پھرواپس تشریف لائے اور باہرآ کروہ دینارکسی مستحق کودیتے ہوئے فر مایا بیددینارگر گیا تھااور مجھے بھول گیا تھا مجھے نمازیڑھاتے ہوئے یا دآیا اورمیرا دل اِس خیال سے بے چین ہو گیا کہا گرمیری موت آگئی اورلوگوں کا بیرمال میرے گھر میں ہی پڑار ہاتو میں خدا کوکیا جواب دوں گااس لئے میں فوراً اندر گیااور جا کریہ مال نکال لایا۔ ۲۲ میں اس سے بھی بڑھ کریہ کہ آپ نے صدقہ کواپنی اولا د کے لئے حرام کر دیا تا ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعزاز اور احترام کی وجہ سے صدقہ کے اموال لوگ آ پ کی اولا دمیں ہی تقسیم کر دیا کریں اور دوسرےغریب محروم رہ جائیں ۔ایک دفعہ آپ کےسامنےصد قہ کی کچھ کھجوریں لائی گئیں ۔ حضرت امام حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنه جوآ پ کے نواسے تھے اور جن کی عمر اُس وقت دواڑ ھا کی سال کی تھی اُس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اُنہوں نے ایک تھجورا پنے منہ میں ڈال لی۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کراُن کے منہ سے تھجور نکالی اور فر مایا یہ ہمارا حتنہیں۔ بیرخدا کے غریب بندوں کاحق ہے۔ ۲۲ کیے

غلاموں سے حسن سلوک غلاموں سے حسن سلوک رہتے۔ آپ کا یہ ارشاد تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس غلام ہواوروہ اس کوآزاد کرنے کی تو فیق نہ رکھتا ہوتو اگروہ کسی وقت غصہ میں اُس کو مار بیٹھے یا گالی دیتو اُس کا کفارہ یہی ہے کہ اُس کوآ زاد کردے۔ ۲۸ سے

اِسی طرح آپ غلاموں کوآزاد کرنے کے متعلق اتنا زور دیتے تھے کہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جو خص کسی غلام کوآزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس غلام کے ہرعضو کے بدلہ میں اس کے ہرعضو پر دوزخ کی آگرام کر دےگا۔ ۲۹ ہے پھرآپ فرمایا کرتے تھے غلام سے اتنا ہی کام لوجتنا وہ کرسکتا ہے اور جب اس سے کوئی کام لوتو اس کے ساتھ مل کرکام کیا کروتا کہ ذلت محسوس نہ کرے۔ \* کہ اور جب سفر کروتو یا اس کو سواری پراپنے ساتھ بٹھا و یا اس کے ساتھ باری مقرر کر کے سواری پر چڑھو۔ اس بارہ میں آپ اتن تاکید فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ جو اسلام کر کے سواری پر چڑھو۔ اس بارہ میں آپ اتنی تاکید فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریہ ہو قبوہ کہا کرتے تھے دہ کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریہ ہی کی اس تعلیم کو اکثر سنتے رہتے تھے وہ کہا جہاد کا موقع مجھے نہ مل رہا ہوتا اور جج کی توفیق نہ مل رہی ہوتی اور میری بڑھیا ماں زندہ نہ ہوتی جس کی خدمت مجھ پرفرض ہے تو میں خواہش کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں مروں کیونکہ رسول کر میم حسلی اللہ علیہ وسلم غلام کے حق میں نہایت ہی نیک با تیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک

معرور بن سویڈروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذرغفاریؓ کودیکھا کہ جیسے اُن کے کپڑے تھے ویسے ہی اُن کے غلام کے تھے۔ اِس کی وجہ بوچی کہ آپ کے کپڑے اور آپ کے غلام کے کپڑے ایک جیسے کیوں ہیں؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کو اُس کی ماں کا طعنہ دیا جولونڈی تھی اِس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی علیہ کفری با تیں پائی جاتی ہیں۔ غلام کیا ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں اور تہہاری طاقت کا ذریعہ ہیں خدا تعالیٰ کی کسی عکمت کے ماتحت وہ کچھ عرصہ کے لئے تہمارے قبضہ میں آجاتے ہیں پس چاہئے خدا تعالیٰ کی کسی عکمت کے ماتحت وہ کچھ عود کھا تا ہے اُسے کھلائے اور جو کچھ خود کہ بہتمارے اُسے کھانے کے اور جو کچھ خود کہ بہتمارے اُسے کھانے کے اور جو کچھ خود کھا تا ہے اُسے کھلائے اور جو کچھ خود کہ بہتمارے کے ساتھ مل کرکا م کیا کرو۔ ۲ سے اُسے طاقت نہ ہوا ور جب تم انہیں کوئی کا م بتا و تو خود بھی ان کے ساتھ مل کرکا م کیا کرو۔ ۲ سے اُسے طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے اُسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے اُسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے اِسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہارا نوکر تمہارے کئے کھانا لائے تو اُس کو ایسے کیں کو ایسے کی سے کھلا کے تو اُس کو ایسے کیا کہ کیسے کہ کہارا نوکر تمہارے گئے کھانا لائے تو اُس کو اُسے کو کھر تو کھر کو کھر کے کہا کہا کہ کینے کی کو اُسے کی کی کیا کہ کو کھر کیا کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کے کہر کی کی کھر کی کھر کے کہر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کہر کی کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کی کھر کی کھر کے کو کھر کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کی کھر کے کہر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے

ساتھ بھا کر کم ہے کم تھوڑا سا کھا ناضر ور کھلاؤ کیونکہ اُس نے کھا ناپکا کراپیا جی قائم کرلیا ہے۔ سا کی خرمت بنی نوع اِ نسان کی خرمت کی خدمت میں اپنا وقت خرج کرتے تھے۔ جب طَی کرنے والول کا احترام فیبلہ کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اوران میں سے بچھلوگ گرفتار ہوکر آئے تو اُن میں جاتم کی جوعرب کا مشہور سخی گزرا ہے بٹی بھی تھی ، جب اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا کہ وہ حاتم کی بیٹی ہے تو آپ نے نہایت ہی ادب اوراحر ام کا معاملہ اُس سے کیا اور اُس کی سفارش پر اُس کی قوم کی بیٹی کی مزائیں معاف کردیں۔ ہم کیم

عور توں سے حسن سلوک عورتوں سے حسن سلوک کا آپ خاص خیال رکھتے تھے آپ نے سب سے پہلے دنیا میں عورت کے ورثہ کاحق قائم کیا۔ چنانچہ قر آن کریم میں لڑ کے اورلڑ کیاں باپ اور ماں کے ور ثہ کی حقدار قرار دی گئی ہیں ۔ اِسی طرح مائیں اور بیویاں بیٹیوں اور خاوندوں کے ورثہ میں اوربعض صورتوں میں بہنیں بھی بھائیوں کےور ثہ کی حقدار قرار دی گئی ہیں ۔ إسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے بھی اس طرح حقوق قائمُ نہیں گئے۔ اِسی طرح آپ نےعورت کواس کے مال کامستقل ما لک قرار دیا ہے خاوند کوحت نہیں کہ خاوند ہونے کی وجہ سے عورت کے مال میں دست اندازی کر سکے ۔عورت اپنے مال کے خرچ کرنے میں یوری مختار ہے۔عورتوں سے حسن سلوک میں آپ ایسے بڑھے ہوئے تھے کہ عرب لوگ جو اِس بات کے عا دی نہ تھےان کو یہ بات دیکھ کرٹھوکرلگتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بعض دفعہ میری با توں میں دخل دیتی تو میں اُس کوڈ انٹا کرتا تھااور کہا کرتا تھا کہ عرب کے لوگوں نے تبھی عورتوں کا بیچق تشلیم نہیں کیا کہ وہ مردوں کواُن کے کا موں میںمشور ہ دیں ۔ اِس پرمیری بیوی کہا کر تی کہ جا ؤ جا ؤ محمدرسول اللّه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیویاں اُن کومشورہ دیتی ہیں اور آ پ اُن کو بھی نہیں رو کتے تو تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس پر میں اُ ہے کہا کرنا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لا ڈ لی ہے اُس کا ذکر نہ کرو، باقی رہی تمہاری بیٹی سواگروہ ایسا کرتی ہے تواینی گستاخی کی سز اکسی دن یائے گی۔

ا یک د فعہ جب کسی بات سے نا راض ہوکر رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرلیا کہ پچھ دن آ پ گھر سے باہر رہیں گے اور بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور مجھے اِس کی خبر ملی ، تو میں نے کہا دیکھوجو میں کہتا تھا وہی ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی حفصہؓ کے گھر میں گیا تو وہ رور ہی تھیں ۔ میں نے کہا هفصه! کیا ہوا؟ کیا رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تنہیں طلاق دے دی ہے؟ اُ نہوں نے کہا بیتو مجھےمعلوم نہیں لیکن رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسی بات کی وجہ سے بیہ فیصلہ کرلیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لئے گھر میں نہیں آئیں گے۔حضرت عمرٌ کہتے ہیں کہ میں نے کہا هضه ! میں تجھے پہلے نہیں سمجھا یا کرتا تھا کہ تو عا نشرؓ کی نقلیں کرتی ہے حالانکہ عا نشرٌتو رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوخاص طور پر پیاری ہے۔ دیکھآ خرتو نے وہی مصیبت سہیر لی جس کا مجھےخوف تھا۔ بیہ کہہ کر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھر دری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔آپ کےجسم پر کرتہ نہ تھااورآپ کے سینہاور کمریر چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے میں آپ کے پاس بیڑھ گیا اور کہا یکا دَسُولُ اللّٰہ! پیقیصروکسر کی کہاں مستحق ہیں اس بات کے کہان کوخدا تعالیٰ کی نعمتیں ملیں مگر وہ تو کس آ رام سے زندگی بسر کررہے ہیں اور خدا کے رسول کو بیہ نکلیف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔عمر! یہ درست نہیں اِس قتم کی زند گیاں خدا کے رسولوں کی نہیں ہوتیں بید دنیا دار با دشا ہوں کاشغل ہے۔ پھر میں نے آپ کوسا را واقعہ سنایا جومیری بیوی اور بیٹی کے ساتھ گز را تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری با تیں سن کر ہنس پڑے اور فر مایا عمر! بیہ بات درست نہیں کہ میں نے اپنی ہویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے تو صرف ایک مصلحت کی خاطر کچھ دنوں کے لئے اپنے گھر سے باہرر ہے کا فیصلہ کیا ہے۔ ۵ کیم

عورتوں کے جذبات کا آپ کواتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ نماز میں آپ کوایک بچہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز جلدی جلدی پڑھا کرختم کردی پھر فر مایا ایک بچہ کے رونے کی آواز آئی تھی میں نے کہا اِس کی ماں کو گتنی تکلیف ہور ہی ہوگی چنا نچہ میں نے نماز جلدی ختم کردی تاکہ ماں اینے بچہ کی خبر گیری کر سکے۔ ۲ کی تاکہ ماں اینے بچہ کی خبر گیری کر سکے۔ ۲ کی تاکہ ماں اینے بچہ کی خبر گیری کر سکے۔ ۲ کی تاکہ ماں ا

جب آپ ایسے سفر پر جاتے جس میں عورتیں بھی ساتھ ہوتیں تو ہمیشہ آ ہسگی سے چلنے کا حکم

دیتے۔ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر جبکہ سپا ہیوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں اور اُونٹوں کی تکیلیں اُٹھالیں آپ نے فرمایا۔ دِ فُقًا بِالْقَوَ ادِیُرَ ارے کیا کرتے ہو؟ عور تیں بھی ساتھ ہیں اگرتم اس طرح اُونٹ دَوڑاؤ گے توشیشے چکنا چور ہوجائیں گے۔ کے پہ

ایک دفعہ جنگ کے میدان میں کسی گڑ بڑی وجہ سے سواریاں بدک گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑے سے گر گئے اور بعض مستورات بھی گر گئیں۔ ایک صحابی جن کا اُونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے ہوئے دیکھ کر بے تاب ہوگئے اور کو دکر یہ کہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَ وڑے 'یُسا دَسُولَ اللّٰه! ہوگئے اور کو دکر یہ کہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَ وڑے 'یُسا دَسُولَ اللّٰه! میں مرجاوَں آپ بچے رہیں''۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاوَں رِکاب میں اُلجھے ہوئے میں مرجاوَں آپ نے جلدی جلدی اپنے آپ کو آزاد کیا اور اُس صحابی کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا'' مجھے چھوڑ واور عور توں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا'' مجھے چھوڑ واور عور توں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا'' مجھے

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اُس وقت سب مسلمانوں کو جمع کر کے جو وصیت کیں اُن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تم کواپنی آخری وصیت میں کرتا ہوں کہ عور توں سے ہمیشہ حسنِ سلوک کرتے رہنا۔ آپ اکثر فر مایا کرتے تھے جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ اُن کو تعلیم دلائے اور اُن کی اچھی تربیت کرے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اُس یردوزخ کوحرام کر دے گا۔ 9 سے

عربوں میں رواج تھا کہ اگر عورتوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اُنہیں مار پیٹے لیا کرتے سے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا ۔ عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں تمہاری لونڈیاں نہیں ان کومت مارا کرو۔ مگر عورتوں کی چونکہ ابھی تک پوری تربیت نہیں ہوئی تھی اُنہوں نے دلیری میں آ کر مردوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور گھروں میں فساد ہونے لگے۔ آخر حضرت عمر اُنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں عورتوں کو مار نے سے روک دیا اور وہ ہڑی ہوئی دلیریاں کرتی ہیں ۔ ایسی صورت میں تو ہمیں اجازت ملنی چاہئے کہ ہم اُنہیں مار پیٹ لیا کریں۔ چونکہ ابھی تک عورتوں کے متعلق تفصیل سے اجازت ملنی چاہئے کہ ہم اُنہیں مار پیٹ لیا کریں۔ چونکہ ابھی تک عورتوں کے متعلق تفصیل سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگرکوئی عورت حدسے ہڑھتی

ہے تو تم اپنے رواج کے مطابق اُسے مارلیا کرو۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ کسی اشد استنائی صورت میں مردا پنی عورتوں کوسزاد ہے ، اُنہوں نے وہی پرانا عربی طریق جاری کرلیا۔ عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیو یوں کے پاس آ کرشکایت کی تو آپ نے اپنے صحابہؓ سے فر مایا ، جولوگ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا اُنہیں مارتے ہیں میں تہہیں ہتا دیتا ہوں کہ وہ خدا کی نظر میں اچھے نہیں سمجھے جاتے ۔ \* ۴۸ پاس کے بعد عورتوں کے حق قائم ہوئے اور عورت نے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بانی سے پہلی دفعہ آزادی کا سانس لیا۔ معاویہ بن صندہ القشیری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بن صندہ القشیری کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا۔یک رَسُولَ اللّٰہ! بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ آپ نے فرما یا جوخدائم ہیں کھانے کے لئے دے وہ اُسے کھلا وَ اور جوخدائم ہیں پہننے کے لئے دے وہ اُسے بہنا وَ اوراُس کو تھیٹر نہ مارواور کے گھر سے نہ نکالو۔ الم بھ

آپ کوعورتوں کے جذبات کا اس قدراحساس تھا کہ آپ ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ جو لوگ باہر سفر کے لئے جاتے ہیں اُنہیں جلدی گھر واپس آنا چاہئے تا کہ ان کے بال بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ چنا نچہ حضرت ابوہریہ ہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اُن ضرورتوں کو پورا کر لے جلدی کر لے جن کے لئے اسے سفر کرنا پڑا تھا تو اُسے چاہئے اپنے رشتہ داروں کا خیال کر کے جلدی واپس آئے۔ ۲۸۳

آپ کا اپنا طریق بیرتھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو دن کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے۔اگررات آ جاتی تھی تو شہر کے باہر ہی ڈیرہ ڈال دیتے تھے اور شبح کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے اور ہمیشہ اپنے اصحاب گومنع فرماتے تھے کہ اس طرح اچا نک گھر میں آکر اینے اہل وعیال کوتنگ نہیں کرنا چاہئے۔ ۲۸۳۳

اس میں آپ کے مدِ نظریہ حکمت تھی کہ عورت اور مرد کے تعلقات جذباتی ہوتے ہیں مرد کی غیر حاضری میں آپ کے مدِ نظریہ حکمت تھی کہ عورت اور جم کی صفائی کا پورا خیال نہ رکھا ہواور خاوند اچا نک گھر میں آ داخل ہوتو ڈر ہوتا ہے کہ وہ محبت کے جذبات جوم دعورت کے درمیان ہوتے ہیں اُن کو تھیس نہ لگ جائے۔ پس آپ نے ہدایت فرمادی کہ انسان جب بھی سفر سے واپس

آئے دن کے وقت گھر میں داخل ہوا ور بیوی بچوں کو پہلے خبر دیے کر داخل ہو تا کہ وہ اس کے استقبال کے لئے پوری طرح تیاری کرلیں۔

و فات یا فتوں کے متعلق آپ کاممل آپ ہمیشہ یہ بھی نفیحت فرماتے رہتے ۔

چاہئے تا کہا*س کے رشتہ داروں کو بعد میں تکلیف نہ پہنچ*۔

مرنے والوں کے متعلق آپ کی میر بھی ہدایت تھی کہ جب کوئی شخص شہر میں مرجائے تو لوگوں کو اس کی بُرا ئیاں بھی بیان نہیں کرنی چاہئیں بلکہ اُس کی خیر کی باتیں کرنی چاہئیں کیونکہ اس کی بُرا کی بیان کرنے میں میہ فائدہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے دعا کی تحریک پیدا ہوگی۔ ۲۸۸م

آپ اِس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ جولوگ مرجا ئیں اُن کے قرض جلد سے جلدا دا کئے جاویں۔ چنا نچہ جب کوئی شخص مرجا تا اور اُس پر قرض ہوتا تو آپ یا تو خود اُس کا قرض ادا کردیتے ۱۹۸۵ اور اگر آپ میں اس کی تو فیق نہ ہوتی تو اس کے رشتہ داروں میں تحریک کرتے اور اس کا جناز ہ اُس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اُس کا قرض ادا نہ کر دیا جاتا۔

ہمسالوں سے حسنِ سلوک ہمسایوں کے ساتھ آپ کا سلوک نہایت ہی اچھا ہوتا سلوک نہایت ہی اچھا ہوتا سلول سے حسنِ سلوک کے ساتھ جریل مجھے بار بار ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ مجھے خیال آتا ہے کہ ہمسائے کوشاید وارث ہی قرار دیا جائے گا۔ ۲۸۴

حضرت ابوذر گہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ اے ابوذ را! جب کبھی شور با پکا و تو پانی زیادہ ڈال لیا کرواور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ کہ کہ یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزیں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ عرب بدوی تھے اور اُن کا بہترین کھانا شور با ہوتا تھا آپ نے ہمسایہ کی امداد کے خیال سے اسی کھانے کی نسبت فر مایا کہ اپنے مزے کا خیال نہ کرواس کا خیال کروکہ تمہارا ہمسایہ تمہارے کھانے میں شریک ہوسکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا۔خدا کی قتم! وہ ہر گزمؤ من نہیں،خدا کی قتم! وہ ہر گزمؤ من نہیں، خدا کی قتم! وہ ہر گزمؤ من نہیں،صحابہؓ نے کہا یکا دَسُولَ اللّٰه! کون مؤمن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے ہمسابہاً س کے ضرر اوراً س کی بدسلو کی سے محفوظ نہیں۔ ۸۸می

عورتوں کوبھی آپ نصیحت فر مایا کرتے کہ اپنی ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ایک دفعہ آپ عورتوں میں وعظ میں فر مارہے تھے کہ آپ نے فر مایا اگر بکری کا ایک پاپیجھی کسی کو ملے تو اس میں وہ اپنے ہمسابی کاحق رکھے۔ ۹۸۹

آپ ہمیشہ صحابہ گونصیحت کرتے تھے کہ اگرتمہارا ہمسایہ تمہاری دیوار میں بیخ وغیرہ گاڑتا ہے یا تمہاری دیوار سے کوئی ایسا کام لیتا ہے جس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تو اُسے روکا نہ کرو۔ ۴۹ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تو اُسے روکا نہ کرو۔ ۴۹ میں حضرت ابو ہر رہے ہے دوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت اللہ اور یوم آخرت پرایمان لاتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو دُکھ نہ دے۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پرایمان لاتا ہے وہ یا تو نیک بات کے یا خاموش رہے۔ ۱۹۲۹

ماں باپ اور دوسر نے کفر اُنہیں لگ جاتے ہیں تو ماں باپ سے حسن سلوک رشتہ دارول سے حسن سلوک میں کروری دکھانے لگ جاتے ہیں تو ماں باپ سے حسن سلوک اِستہ دارول سے حسن سلوک کی اہمیت کو بار بارواضح فر ماتے رہے اِستھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریہ فر ماتے ہیں کہ ایک خص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا یک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا یک رسول کرایم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا یک رسول کرایم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا یک رسول کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فر مایا۔ تیری ماں۔ اُس نے کہا یک رسول کا اللہ اور اللہ اور اللہ اور میں تیری ماں۔ اُس نے چوشی دفعہ کہا یک رسول کا اللہ اور اس کے بعد ؟ آپ نے فر مایا۔ پھر جو اس کے بعد ؟ آپ نے فر مایا۔ پھر جو اس کے بعد ؟ آپ نے فر مایا۔ پھر جو اس کے بعد وار ہوں پھر جو ان کے بعد وار ہوں گار ہوں کے بعد وار ہوں کے بعد وار ہوں گار ہوں کے بعد وار ہوں گار ہوں کے بعد وار ہوں کے بعد وار ہوں گار ہوں کے بعد وار ہوں کے بعد وار

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ تو آپ کے بچین میں ہی فوت ہو گئے تھے، ہیویوں کے بزرگ موجود تھے اور آپ ہمیشہ اُن کا ادب کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ ایک فاتح جرنیل کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکڑا پنے باپ کو آپ کی ملا قات کے لئے لائے۔ اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑا سے کہا۔ آپ نے ان کو کیوں تکلیف دی میں خود اِن کے یاس حاضر ہوتا۔ سوم میں

آپ ہمیشہ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جوشخص اپنے بوڑھے ماں باپ کا زمانہ پائے اور پھر بھی جنت کا مستحق نہ ہو سکے ، تو وہ بڑا ہی بد بخت ہے۔ ۴۹۳ مطلب بیہ کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت انسان کواللہ تعالیٰ کے ففنلوں کا اتنا وارث بنا دیتی ہے کہ جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے وہ ضرور نیکی میں مشحکم اور اللہ تعالیٰ کے ففنلوں کا مستحق موجاتا ہے۔

ایک خص نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یک اور سُول اللّہ اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یک اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں اُن کے ساتھ محبت سے پیش ہیں۔ میں اُن کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے ترش روئی سے پیش آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اگر یہ بات ہے تو پھر تو تمہاری خوش قسمتی ہے کیونکہ خدا کی مدد تمہیں ہمیشہ حاصل رہے گی۔ 80 میل یہ بات ہے تو پھر تو تمہاری خوش قسمتی ہے کیونکہ خدا کی مدد تمہیں ہمیشہ حاصل رہے گی۔ 80 میل ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی نصحت فر ما رہے سے تو آپ کے ایک صحابی ابوطلح انساری آئے اور اُنہوں نے اپنا ایک باغ صدقہ کے طور پر وقف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِس پر بہت خوش ہوئے اور فر مایا بہت عمدہ صدقہ ہے بہت اچھا صدقہ ہے۔ بہت اور فر مایا۔ لواب تو تم اسے وقف کر چکے۔ اب میرادل چا ہتا ہے کہ تم اس کوا سے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ۲۹ میں

ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اوراُس نے کہا۔ یَا دَسُولَ اللّٰہ! میں آپ سے ہجرت کی بیعت کرتا ہوں۔ کیونکہ ہجرت کی بیعت کرتا ہوں اور آپ سے خدا کے رستہ میں جہا دکرنے کی بیعت کرتا ہوں۔ کیونکہ میں جاہتا ہوں میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے

کوئی زندہ ہے؟ اُس نے کہا دونوں زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ خداتم سے راضی ہوجائے۔اس نے کہاہاں یَا دَسُولَ اللّٰہ! آپ نے فرمایا پھر بہتریہ ہے کہ واپس جاؤ اورائے والدین کی خدمت کرواورخوب خدمت کرو۔ ۴۹۲ے

آپ ہمیشہ اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ حسن سلوک میں مذہب کی کوئی شرط نہیں۔
غریب رشتہ دارخواہ کسی مذہب کے ہوں اُن سے حسن سلوک کرنا نیکی ہے۔ حضرت ابوبکر ٹاکی
ایک بیوی مشر کہ تھیں۔ حضرت ابوبکر ٹاکی بیٹی اساءؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا
کہ یکا دَسُولَ اللّٰہ اِکیا میں اُس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فر مایا ضروروہ تیری ماں
ہے تو اُس سے حسن سلوک کر۔ ۹۸

رشتہ دارتوالگ رہے آپ اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں اوراُن کے دوستوں تک کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جب بھی آپ قربانی کرتے تو آپ حضرت خدیج پی سہیلیوں کی طرف طرف ضرور گوشت بھجواتے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خدیج پیٹر کی سہیلیوں کو نہ بھولنا اُن کی طرف گوشت ضرور بھجوانا۔ ۲۹۹

ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے کئی سال بعد آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ گئی بہن ہالہ آپ سے ملنے آئیں اور دروازہ پر کھڑے ہوکر کہا'' کیا میں اندر آسکتی ہوں''؟ ہالہ گئ آواز میں اُس وقت اپنی مرحومہ بہن حضرت خدیجہ سے بے انتہاء مشابہت پیدا ہو گئی۔اس آواز کے کان میں پڑتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پرکپکی آگئی پھر آپ سنجل گئے اور فر مایا آہ میرے خدا! بی تو خدیجہ کی بہن ہالہ ہیں '' کھے درحقیقت بچی محبت کا اصول ہی بہی ہے کہ جس سے بیار ہواور جس کا ادب ہوائی کے قریبیوں اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت اور بیار بیدا ہوجا تا ہے۔

انس بن ما لک گہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پرتھا جریرؓ بن عبداللہؓ ایک دوسر سے سجا بی بھی اس سفر میں ساتھ تھے وہ سفر میں نوکروں کی طرح میر ہے کا م کیا کرتے تھے۔ جریرؓ بڑے تھے اور اُن کا ادب حضرت انسؓ اپنے لئے ضروری سجھتے تھے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ میں اُنہیں منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کریں۔ میرے ایسا کہنے پر جریرؓ جواب میں کہتے تھے میں نے انصار کورسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہاء خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اُن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت دیکھ کراپنے دل سے عہد کیا تھا کہ جب بھی مجھے کسی انصاری کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا تو میں اُس کی خدمت کروں گا اس لئے آپ مجھے نہ روکیس میں اپنی قتم پوری کر رہا ہوں۔ اُم ہے اس واقعہ سے پالوضاحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی خدمت کرنے والا بھی انسان کا محبوب ہو جاتا ہے پس جن لوگوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کا سچا ادب اور احتر ام ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا سچا ادب اور احتر ام ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا سجا ادب کے علاوہ اُن کے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اقارب کی خدمت کا ذکر تھا تو آپ نے فرما یا بہترین نیکی ہے ہے کہ انسان اپنے باپ کی دوستیوں کا بھی خیال رکھے۔ یہ بات آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی تھی اور اس پر اُنہوں نے ایسا عمل کیا کہ ایک دفعہ وہ جج کے لئے جارہے تھے کہ رستہ میں ایک شخص اُن کونظر آیا۔ آپ نے اپنی سواری کا گدھا اُس کو دے دیا اور اپنے سرکا خوبصورت عمامہ بھی اُس کو عطا کر دیا۔ اُن کے ساتھیوں نے اُنہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ بیتو اعرابی لوگ ہیں بہت تھوڑی سی چیز اِن کو دے دی جائے تو خوش ہوجائے میں ۔عبداللہ بن عمر نے کہا۔ اِس شخص کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے نیکی کا اعلیٰ درجے کا مظاہرہ یہ ہے کہ انسان اینے باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھے۔ ۲۰ ھے

آپ ہمیشہ اپنے اردگرد نیک لوگوں کے رہنے کو پہند کرتے تھے اور اگر کسی صحبت
میں کمزوری ہوتی تھی تو اُسے عمد گی کے ساتھ اور پردہ پوشی کے ساتھ تھے۔
فرماتے تھے۔حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
نیک دوست اور نیک مجلسی اور بد دوست اور بدمجلسی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص مشک
لئے پھرر ہا ہو،مشک اُٹھانے والا اُس کو کھائے گا تب بھی فائدہ اُٹھائے گا اور رکھ چھوڑے گا تب بھی خوشبو حاصل کرے گا۔ اور جس کے ہم مجلس بدہوں اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی کی
آگ میں پھونکیس مارتا ہے۔ وہ اتنی ہی اُمیدر کھسکتا ہے کہ کوئی چنگاری اُڑ کراُس کے کپڑوں کو

جلا دے یا کوئلوں کی بد بوسے اُس کا د ماغ خراب ہوجائے ۔ ۳۰ · 🖴

آپ اپنے صحابہؓ کو بار بارفر مایا کرتے تھے کہ انسان کے اخلاق ویسے ہی ہوجاتے ہیں جیسی مجلس میں وہ بیٹھتا ہے اس لئے نیک صحبت اختیار کیا کرو۔

لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا خیال رسول کریم صلی الله علیه وسلم اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ سی محض کو ٹھوکر نہ

گے۔ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے کہ آپ کی ایک بیوی صفیہ "بنت جی آپ سے ملئے آئیں۔ باتیں کرتے کرتے دیر ہوگئ تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اُن کو گھر تک پہنچا آئیں۔ جب آپ اُن کو گھر چھوڑ نے کے لئے جار ہے سے تو راستہ میں دو شخص ملے، جن کے متعلق آپ کوشبہ تھا کہ شاید اُن کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آپ کوشبہ تھا کہ شاید اُن کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کسی عورت کے ساتھ رات کے وقت کہاں جارہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گھر الیا اور فر مایا۔ دیکھو! یہ میری بیوی صفیہ "ہیں۔ اُنہوں نے کہا یک دَسُولَ اللّٰہ! ہمیں دونوں کو گھر الیا اور فر مایا۔ دیکھو! یہ میری بیوی صفیہ "ہیں۔ آپ نے فر مایا۔ شیطان انسان کے خون میں پھر تا ہے میں ڈرا کہ تمہارے ایمان کوضعف نہ بہنچ جائے۔ ہمیں

د وسرول کے عیوب جیمیا نا آپ کی نظر میں اگر کسی کا عیب آجا تا تو آپ اُسے جھیاتے تھاورا گرکوئی اپناعیب ظاہر کرتا تھا تو اُس کو بھی

عیب ظاہر کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کا گناہ دنیامیں چھیا تا ہےاللہ تعالیٰ اس کے گناہ قیامت کے دن چھیائے گا۔ ۵۰۵ھ

آپ ہے بھی فرماتے تھے کہ میری اُمت میں سے ہر شخص کا گناہ مٹ سکتا ہے ( یعنی تو بہ سے ) مگر جواپنے گنا ہوں کا آپ اظہار کرتے بھریں اُن کا کوئی علاج نہیں۔ پھر فرماتے کہ آپ اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس پر پر دہ ڈال دیتا ہے مگر صبح کے وقت وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فلانے! میں نے رات کو بیکا م کیا تھا۔ رات کو خدا اُس کے گناہ پر یہ دورال رہا تھا صبح یہا ہے گناہ کوآپ نگا کرتا ہے۔ ۲۰۵

بعض لوگ نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کا اظہار تو بہ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا اظہار تو بہ پیدا نہیں کرتا، گناہ کا اظہار بے حیائی پیدا کرتا ہے۔ گناہ بہرحال بُرا ہے مگر جولوگ گناہ کرتے ہیں اور اُن کے دل میں شرم اور ندامت محسوس ہوتی ہے اُن کے لئے تو بہ کا راستہ کھلا رہتا ہے اور تقویٰ اُن کے بیچھے چلا آر ہا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی نیک موقع ایسا آجا تا ہے کہ تقویٰ غالب آجا تا ہے اور گناہ بھاگ جاتا ہے۔ مگر جولوگ اپنے گناہوں کو پھیلاتے اور ان پر فخر کرتے ہیں ان کے دل سے احساسِ گناہ بھی مٹ جاتا ہے اور جب احساسِ گناہ بھی مٹ جاتا ہے اور جب احساسِ گناہ بھی مٹ حائے تو پھر تو بہ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ا یک د فعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حا ضر ہوا اور اُس نے کہا۔ یَسادَ منسوُلَ اللّٰہ! میں نے زنا کیا ہے۔زنااسلام میںتعزیری جرائم میں سے ہے یعنی اسلامی شریعت جہاں جاری ہو وہاں ایسے شخص کوجس کا زنا اسلامی اصول کےمطابق ثابت ہو جائے جسما نی سزادی جاتی ہے۔ جباُس نے کہا۔ یَسادَ مُسوُلَ اللّٰہ! میں نے زنا کیا ہے تورسول اللّٰہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اُس کی طرف سے منہ پھیرلیا اور دوسری طرف با توں میںمشغول ہو گئے ۔ درحقیقت رسول کریم صلی الله علیه وسلم اُ س کوییه بتا رہے تھے کہ جس گنا ہ پر خدا نے پر د ہ ڈال دیا ہےاس کا علاج تو یہ ہےاس کا علاج اعلان نہیں ۔گمروہ اِس بات کو نہ مجھا اور پیرخیال کیا کہ شاید رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے میری بات کو سنانہیں اور جس طرف آپ کا منہ تھا اُ دھر کھڑا ہو گیا اور پھراُس نے کہا یَا دَسُوْلَ اللّٰہ! میں نے زنا کیا ہے۔ پھرآ پ نے دوسری طرف منہ کرلیا۔ پھربھی وہ نہ مجھاا ور دوسری طرف آ کراُ س نے پھرا پنی بات دُ ہرا ئی ۔رسول اللّٰەصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پھراُس کی طرف توجہ نہ کی اور دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ پھر وہ شخص اُس طرف آ کھڑا ہوا جس طرف آ پ کا منہ تھاا ور پھراُ س نے چوتھی دفعہ وہی بات کہی ۔ تب رسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا میں تو چا ہتا تھا کہ بیا پنے گناہ کی آ پےتشہیر نہ کرے جب تک خدا اِس کی گرفت کا فیصلہ نہیں کرتا مگر اِس نے حیار دفعہا بیے نفس پرخود ہی گواہی دی ہےاس لئے اب میں مجبور ہوں <sup>ے مھ</sup> پھر فر مایا اس شخص نے اپنے آپ پر الزام لگایا ہے۔اُس عورت نے الزام نہیں لگایا جس کے متعلق بیزنا کا دعویٰ کرتا ہے اُ سعورت سے پوچھو۔اگر وہ انکار کرے تو اُسے پچھمت کہواور

صرف إس كواس كے اپنے اقرار كے مطابق سزا دو۔ ليكن اگر وہ عورت بھى اقرار كرے تو پھر اُسے بھى سزا دو۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كاطريق تھا كہ جن امور كے متعلق قرآنى تعليم نازل نه ہو چكى ہوتى تھى اُن ميں آپ تورات كى تعليم پرعمل كريلتے تھے۔ تورات كے حكم كے مطابق زانى كے لئے سنگسارى كا حكم ہے۔ چنا نچه آپ نے بھى اُس خص كے سنگسارى كا حكم ہے۔ چنا نچه آپ نے بھى اُس خص كے سنگسارى كا حكم ہے۔ چنا نچه آپ نے بھا گنا چا ہا، ليكن لوگوں نے وَوڑ كر اُس كا تعا قب كيا اور تورات كى تعليم كے مطابق اُس نے بھا گنا چا ہا، ليكن لوگوں نے وَوڑ كر اُس كا تعا قب كيا اور تورات كى تعليم كے مطابق اُس نے فر ما يا اُس كو سزا اُس كے اقرار كے مطابق دى كا علم ہوا تو آپ نے اس كونا پہند فر ما يا - آپ نے فر ما يا اُس كو سزا اُس كے اقرار كے مطابق دى كے بعداً س كو سنگسار كرتے اُس كو چھوڑ دينا چا ہے تھا۔ ٨٠ هـ

 کہتے چلے گئے کہ م قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اُس کالاً اِللهُ اِللهُ اللهُ تمهارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اُسامہؓ کہتے ہیں اُس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش! میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور بیحرکت مجھ سے سرز دنہ ہوئی ہوتی۔ ۹۰ھ

گناہوں کی معافی کا رسول الدّ علیہ وسلم کو اتنا احساس تھا کہ جب کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہؓ پراتہام لگایا اور ان اتہام لگانے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو حضرت ابوبکرؓ پال رہے تھے۔ جب بیہ الزام جھوٹا ثابت ہوا تو حضرت ابوبکرؓ نے غصہ میں اُس شخص کی پرورش بند کر دی جس شخص نے آپ کی بیٹی پر الزام لگایا تھا تو دنیا کا کونسا شخص اِس کے سواکوئی اور فیصلہ کرسکتا تھا بہت سے لوگ تو ایسے آدمی کوئل کر دیتے ہیں مگر حضرت ابوبکرؓ نے صرف اتنا کیا کہ اُس شخص کی آئندہ پرورش بند کر دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ کو سمجھایا اور فر مایا کہ اس شخص سے غلطی ہوئی اور اس نے گناہ کی عبد سے محروم کر دیں۔ چنا نچہ حضرت ابوبکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورش کر دیں۔ چنا نچہ حضرت ابوبکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیں۔ چنا نچہ حضرت ابوبکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اورش کرنے گے۔ \*ا ہے

آپ فرمایا کرتے تھے کہ مؤمن کے لئے تو دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور سوائے صبر مرکز کے بید مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اُسے کوئی کا میابی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا شکر اوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوجاتا ہے اور اگر اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس طرح بھی خدا تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوجاتا ہے۔ ااھ

جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا اور آپ بیاری کی تکلیف کی وجہ سے آپ کراہ رہے سے تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے ایک دفعہ بیتا بہ ہو کر کہا۔ آہ! مجھ سے اپنے باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فر مایا صبر کرو آج کے بعد تمہارے باپ کوکوئی تکلیف نہیں پنچے گی۔ آج میں اپنے تکلیف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہیں۔ آج میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا جس کے بعد میرے لئے تکلیف کی کوئی گھڑی نہیں آئے گی۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ آپ ہمیشہ وبائی بیاریوں میں ایک شہر سے اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ آپ ہمیشہ وبائی بیاریوں میں ایک شہر سے

دوسرے شہرکو بھاگ جانا ناپسند فرماتے سے کیونکہ اِس طرح ایک علاقہ کی بھاری دوسرے علاقہ میں کوئی شخص صبر سے بیٹھارہ اور دوسرے علاقہ میں کوئی شخص صبر سے بیٹھارہ اور دوسرے علاقوں میں وبا پھیلانے کا موجب نہ بے تواگر اُسے موت آئے گی تو وہ شہید ہوگا۔ ساھ تو اور بہمی آپ ہمی آپ ہمیشہ اپنے صحابہ گو اِس بات کی نصیحت فرماتے سے کہ آپس میں تعاون کے ساتھ کام کیا کرو۔ چنانچہ اپنی جماعت کے لوگوں کے لئے آپ نے یہ اُصول مقرر کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا جرم سرز دہو جائے جس کے بدلہ میں اُسے کوئی رقم اداکر نی پڑے اور وہ اُس کی طاقت سے باہر ہوتو اُس کے محلّہ والے یا شہروالے یا قوم والے بل کراُس کا بدلہ اداکریں۔

بعض لوگ جودین کی خدمت کے لئے آپ کے پاس آیا جاتا کرتے تھے، آپ اُن کے رشتہ داروں کونفیحت کرتے تھے کہ اُن کا بوجھ برداشت کریں اور اُن کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی مسلمان ہوئے ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگا اور دوسرا اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ کام کرنے والے بھائی نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج میں مشغول رہا۔ کام کرنے والے بھائی نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ عکمتا بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا السامت کہو۔ خدا تعالی اِس کے ذریعہ سے تہمیں رزق ویتا ہے اس کے اس کی خدمت کرواور اس کودین کے لئے آزاد چھوڑ دو۔ ۱۹۱ھ

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جارہ سے تھے کہ رستہ میں ایک منزل پر پہنچ کر ڈیرے لگائے گئے اور صحابہ میں پھیل گئے تا کہ خیمے لگائیں اور دوسرے کام جو کیمپ لگانے کے لئے ضروری ہوتے ہیں بجالائیں۔ اُنہوں نے سب کام آپس میں تقسیم کر لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے فرمہ کوئی کام نہیں لگایا میں لکڑیاں چنوں گاتا کہ اُن سے کھانا پکایا جا سکے ۔ صحابہ نے کہا، یَا دَسُولَ اللہ اُنہیں! میرا بھی فرض ہے کہ کام میں حصہ لوں۔ چنانچہ آپ کوکیا ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایانہیں! نہیں! میرا بھی فرض ہے کہ کام میں حصہ لوں۔ چنانچہ آپ نے جنگل سے لکڑیاں جمع فرمایانہیں! نہیں! میرا بھی فرض ہے کہ کام میں حصہ لوں۔ چنانچہ آپ نے جنگل سے لکڑیاں جمع فرمایانہیں! نہیں! میرا بھی فرض ہے کہ کام میں حصہ لوں۔ چنانچہ آپ نے جنگل سے لکڑیاں جمع

کیں تا کہ صحابہ اُن سے کھا نا یکا سکیں۔ ۱۵ھے

جینی آپ بمیشہ اِس بات کی تھے۔ کرتے رہتے تھے کہ خواہ نواہ دوسروں کے کا مول

رکھتے کیونکہ اس طرح فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ انسان کے اِسلام کا بہترین

رکھتے کیونکہ اس طرح فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ انسان کے اِسلام کا بہترین

نمونہ یہ ہے کہ جس معاملہ کا اُس سے براہ راست کو کی تعلق نہ ہواُس میں خواہ نخواہ دخل اندازی

نہ کیا کرے۔ آپ کا پیخلق ایسا ہے کہ جس کی تلہداشت کر کے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔

ہزاروں ہزار خرابیاں دنیا میں اِس وجہ سے بیدا ہوتی ہیں کہ لوگ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کیلئے

تو تیار نہیں ہوتے مگرخواہ نخواہ لوگوں کے معاملات پراعتراض کرنے کیلئے تیار ہوجاتے ہیں۔

پیچ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مقام تو بچ کے متعلق اتنا بالا تھا کہ آپ کی قوم نے آپ

کا نام ہی صدیق رکھ دیا تھا۔ ۲۱ھی آپ اپنی جماعت کو بھی بچ پر قائم رہنے کی ہمیشہ نسیحت

فرماتے تھے اور ایسے اعلیٰ درجہ کے بچ کے مقام پر کھڑا کرنے کی کوشش فرماتے تھے جو ہرقتم کے جھوٹ کے شا بُوں سے پاک ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بچ ہی نیکی کی طرف توجہ دلاتا ہے اور بیکا کا اصل مقام یہ ہے کہ انسان بچ بولنا چلا جائے بہاں تک کہ خدا کے حضور بھی وہ سچاسمجھا جائے۔ کا ھ

ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قید ہوکر آیا جو بہت سے مسلمانوں کے قبل کا موجب ہو چکا تھا۔ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ یہ شخص وا جب القتل ہے اور وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر آپ اشارہ کریں تو اُسے قبل کر دیں۔ جب وہ شخص اُٹھ کر چلا گیا تو حضرت عمر نے کہا۔ یا دَسُولَ الله! یہ شخص تو واجب القتل تھا۔ آپ نے فرمایا۔ واجب القتل تھا تو تم نے اُسے قبل کیوں نہ کیا۔ اُنہوں نے کہا یا دَسُولُ الله! آپ اگر آئھ سے اشارہ کردیتے تو میں ایسا کردیتا۔ آپ نے فرمایا نبی دھو کے باز نہیں ہوتا۔ یہ س طرح ہوسکتا تھا کہ میں منہ سے تو اُس سے پیار کی باتیں کر رہا ہوتا اور آئکھ سے اُسے قبل کر نے کا اشارہ کرتا۔ آگ

ایک دفعہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اوراس نے کہا یَا رَسُولَ اللّٰہ!

🥻 مجھ میں تین عیب ہیں ۔جھوٹ ،شراب خوری اور زنا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ بیعیب کسی طرح مجھ سے دور ہوجا ئیں مگر میں اپنی کوشش میں کا میا بنہیں ہوسکا۔ آپ کوئی علاج بتا ئیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ایک گناہ جھوڑ نے کاتم مجھے سے وعدہ کرو۔ دو میں جھڑا دوں گا۔اُس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں فر ما ہیئے کون سا گنا ہ جچبوڑ دوں؟ آپ نے فر ما یا جھوٹ چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعدوہ آیا اوراُس نے کہا آپ کی مدایت پر میں نے عمل کیا اور میرے سارے ہی گناہ حجیٹ گئے ہیں۔آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گزری؟ اُس نے کہا میرے دل میں ایک دن شراب کا خیال آیا میں شراب پینے کے لیے اُٹھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میرے دوست مجھ سے پوچھیں گے کہ کیاتم نے شراب بی ہے تو پہلے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا اور کہد یا کرتا تھا کہ نہیں پی ۔مگراب میں نے سے بولنے کا اقرار کیا ہے اگر میں نے کہا کہ شراب پی ہے تو میرے دوست مجھ سے حیبٹ جائیں گےاورا گر کہوں گا کنہیں پی تو جھوٹ کا ارتکاب کروں گا جس سے بچنے کا میں نے اقرار کیا ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں کہا کہ اِس وفت نہیں پیتے پھر پیش گے۔ اسی طرح میرے دل میں زنا کا خیال پیدا ہوا اور اس کے متعلق بھی میری اپنے دل سے یہی با تیں ہوئیں کہا گرمیرے دوست مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا۔اگریپہ کہوں گا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میرے دوست مجھ سے حجوٹ جائیں گے اورا گریہ کہوں گا کہ نہیں کیا تو حجوٹ بولوں گا۔اور جھوٹ سے بیچنے کا میں اقر ار کر چکا ہوں۔اسی طرح میرےاور میرے دل کے درمیان کئی دن تک به بحث ومباحثہ جاری رہا۔ آخر کچھ مدت تک اِن دونوں عیبوں سے بیخے کی وجہ سے میر ے دل سے ان کی رغبت بھی مٹ گئی اور پیج کے قبول کرنے کی وجہ سے باقی عیبوں سے بھی محفوظ ہو گیا۔

تجسس کی مما نعت اور نیک ظنی کا حکم رسول کریم صلی الله علیه وسلم تجسس سے منع فرماتے تھے اور ایک دوسرے پرنیک ظنی کا حکم حکم دیتے رہتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تجسس نہ کروا ور لوگوں کے حقارت سے اور نام نہ رکھا کر واور حسد نہ کیا کروا ور آپس میں بغض نہ رکھا کروا ور سب کے سب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے بندے سمجھو

اوراپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھوجس طرح خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ ۱۹ھ

پھر فر ماتنے یا د رکھو کہ ہرمسلمان دوسرےمسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے نہ مصیبت کے وقت اُس کا ساتھ حچھوڑ تا ہے نہ مال پاعلم پاکسی اور چیز کی کمی کی وجہ ہے اُس کوحقیر سمجھتا ہے۔تقویٰ انسان کے دل سے پیدا ہوتا ہےاورانسان کو گندہ کر دینے کے لئے بیکا فی ہے کہ وہ اپنے بھائی کوحقیر سمجھے۔اور ہرمسلمان پراس کے دوسر ےمسلمان بھائی کےخون اوراس کی عزت اوراس کے مال پرحملہ کرنا حرام ہے اللہ تعالی جسموں کونہیں دیکھا کرتا نہ صورتوں کو د کھتا ہے نہ تمہارے اعمال کی ظاہری حالت کود کھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کود کھتا ہے۔ ۲۰ ھے سُو د اسلف کے متعلق دھوکا یا زی آپ اِس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ سلمانوں میں دھوکا اور فریب کی کوئی بات نہ لفر<u>ت</u> یائی جائے۔ایک دفعہآپ بازار میں سے گذر رہے تھے کہ آپ نے غلہ کا ایک ڈھیر دیکھا جو نیلام ہور ہاتھا۔ آپ نے اپناہاتھ غلّہ کے ڈھیر میں ڈ الا تو معلوم ہوا کہ باہر کی طرف سے توغلّہ سُو کھا ہوا ہے مگرا ندر کی طرف سے گیلا ہے۔آ پ نے ا پناہاتھ تکال کرغلّہ والے سے کہا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا۔ یَارَسُولَ اللّٰه! بارش کا چھینٹا آ گیا تھا جس سے غلّہ گیلا ہو گیا۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگرتم نے گیلا حصہ باہر کیوں نہر کھا تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جاتا۔ پھر فر مایا جوشخص دوسرے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے وہ جماعت کا مفید وجودنہیں ہوسکتا۔ ۲۱ھے

آپ بڑی تا کید سے فر ماتے تھے کہ تجارت میں بالکل دھوکا نہیں ہونا چاہئے اور بغیر دیکھے کے کوئی چیز نہیں لینی چاہئے اور سُو د نہیں کرنا چاہئے اور سامان کواس لئے روک نہیں رکھنا چاہئے کہ جب اِس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اِس کوفروخت کریں گے۔ بلکہ حاجتمندوں کو ساتھ کے ساتھ چیزیں دیتے رہنا چاہئے۔

ما بوسی کی روح کے شخت خلاف تھے۔ فرماتے تھے جو شخص قوم میں مایوسی کی باتیں ما بوسی کی باتیں مایوسی کی باتیں مایوسی کی باتیں مایوسی کی باتیں کی طرف مائل ہونا شروع ہوجاتی ہے جس طرح فخر اور سے قوم کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوجاتی ہے جس طرح فخر اور

کبرے آپ رو کتے تھے کہ یہ چیزیں بھی در حقیقت قوم کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں آپ کا حکم تھا کہ ان دونوں کے درمیان راستہ ہونا چاہئے۔ نہ انسان فخر اور کبر کا راستہ اختیار کرے اور نہ مایوسی اور ناامید کی کا راستہ اختیار کرے بلکہ کا م کرے مگر نتیجہ کی امید خدا تعالیٰ پر ہی رکھے۔ اپنی جماعت کی ترقی کی خواہش اس کے دل میں ہو مگر فخر اور کبرپیدا نہ ہو۔

جانوروں سے حسنِ سلوک آپ جانوروں تک پرظلم کوسخت ناپیند فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل میں ایک عورت کو اِس

لئے عذاب ملا کہاس نے اپنی بلی کو بھو کا مار دیا تھا۔

اسی طرح فرماتے تھے پہلی اُمتوں میں سے ایک شخص اِس کئے بخشا گیا کہ اُس نے ایک پیاسا کتا دیکھا پاس ایک گہرا گڑھا تھا جس میں سے کتا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اُس آدمی نے اپنا بوٹ پاوُں سے کھولا اور گڑھے میں اُس بوٹ کولٹکا کر اس کے ذریعہ پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اِس نیکی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اُس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیئے۔ ۲۳ھے

حضرت عبداللہ بن مسعود گہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ سفر پر جار ہے تھے کہ ہم نے ایک فاختہ کے دو بچے دیکھے بچا بھی چھوٹے تھے ہم نے وہ بچے پکڑ لئے جب فاختہ والیس آئی تو وہ چاروں طرف گھبرا کراُڑنے گی استے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس مجلس میں تشریف لے آئے اور آپ نے فر مایا۔ اِس جانور کواس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ؟ فوراً اس کے بچوں کو چھوڑ دوتا کہ اِس کی دلجوئی ہوجائے۔ ۵۲۴ھ

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے چیونٹیوں کا ایک غار دیکھا اور ہم نے پھونس ڈال کراُ سے جلا دیا۔ اِس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ ۵۲۵ھے

ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک گدھے کے منہ پرنشان لگایا جارہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نشان کیوں لگا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ رومی لوگوں میں اعلیٰ گدھوں کی پہچان کے لئے نشان لگایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسامت کیا کرو۔ منہ جسم کا نازک حصہ ہے۔ اگرنشان لگانا ہی پڑے تو جانور کی پیٹھ پرنشان لگا دیا کرو۔ چنانچہ اُسی وقت سے

مسلمان جانور کی پیٹھ پرنشان لگاتے ہیں اوراب اُن کی دیکھا دیکھی یورپ والے بھی پیٹھ پر ہی نشان لگاتے ہیں۔

آپ فدہبی روا داری پر نہایت زور دیتے تھے اور خود بھی اعلیٰ درجہ کا مذہبی روا داری پر نہایت زور دیتے تھے اور خود بھی اعلیٰ درجہ کا مخت منونہ اِس بارہ میں دکھاتے تھے۔ یمن کا ایک عیسائی قبیلہ آپ سے مذہبی تبادلہ خیال کرنے کے لئے آیا۔ جس میں اُن کے بڑے بڑے پادری بھی تھے۔ مسجد میں بیٹھ کر گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو کم ہوگئ ۔ اِس پر اِس قا فلہ کے پادری نے کہا اب ہماری نماز کا وقت ہے ہم باہر جا کر اپنی نماز ادا کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا باہر جانے کی کیا ضرورت ہے ہماری مسجد میں ہی اپنی نماز ادا کر لیں۔ آخر ہماری مسجد خدا کے ذکر ہی کے لئے ضرورت ہے ہماری مسجد میں ہی اپنی نماز ادا کر لیں۔ آخر ہماری مسجد خدا کے ذکر ہی کے لئے

بنائی گئی ہے۔۲۲ھ

ہم وری آپ کی بہادری کے گئی واقعات آپ کی سواخ میں بیان ہو چکے ہیں۔ایک واقعہ کہا وری آپ وری آپ کے بیان ہو چکے ہیں۔ایک واقعہ کومت ایک بڑا اشکر مدینہ پر تملہ کرنے کے لئے بچھوا رہی ہے تو مسلمان خاص طور پر را توں کو احتیاط کرتے اور جا گئے رہتے ۔ایک دفعہ باہر جنگل کی طرف سے شور کی آ واز آئی ۔ صحابہ جلدی احتیاط کرتے اور جا گئے رہتے ۔ایک دفعہ باہر جنگل کی طرف سے شور کی آ واز آئی ۔ صحابہ جلدی اجلدی اپنے گھر وال سے نکلے پچھ اور هرا دوڑ نے گئے اور پچھ مسجد میں آکر جمع ہو گئے اور اِس انظار میں بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کے حکم پر عمل کریں اورا گر خطرہ ہوتو اُس کو دور کریں ۔ جب وہ لوگ اِس انظار میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو اُنہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑ سے پر سوار باہر سے تشریف لا رہے ہیں معلوم ہوا کہ شور کی پہلی آ واز پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سے پر سوار ہوکر جنگل میں اِس بات کا انظار نہ کیا کہ صحابہ جمع ہوجا کیں تو ان کے ساتھ مل کر باہر جا کیں بلکہ اکیلے ہی باہر گئا ورحقیقت حال سے آگاہ ہوکر واپس آئے اور صحابہ گوشلی دی کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تا ہر آرام سے اینے گھروں میں جاکر صور ہو۔ کا ہی

## کم عقلوں کے ساتھ محبت کا سلوک اور شفقت کاسلوک کرتے تھے۔ ایک دفعہ

ایک اعرابی نیا نیااِسلام لا یااورآپ کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اُسے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ اُٹھ کر مسجد کے ایک کونہ میں ہی پیشاب کرنے لگا۔ صحابہؓ اُس کومنع کرنے لگے تو آپ نے اُنہیں روک دیااور فر مایا کہ اِس سے اُس کو ضرر بہنے جائے گاتم ایسانہ کروجب یہ بیشاب کر چکے تو یہاں یانی ڈال کر اِس جگہ کو دھودینا۔ ۲۸ھ

وفائے عہد ایک حکومت کا ایک ایک و اِس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ ایک حکومت کا ایک ایک و فائے عہد ایک عہد کی ایک ایک ایک ایک کی عہد کی اسلام کی سے اِس نے عہد کی صحبت میں پچھ دن رہ کر اِسلام کی سے اِس نے عرض کیا کہ یک رَسُولَ الله! میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں میں اپنے اِسلام کا اظہار کرنا چا ہتا ہوں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا پیر مناسب نہیں تم اپنی حکومت کی طرف سے ایک امتیاز کی عہدہ پر مقرر ہو کرآئے ہو اسی حالت میں واپس جاؤاور وہاں جا کرا گرتمہارے دل میں اِسلام کی محبت پھر بھی قائم رہ تو دوبارہ آکر اِسلام قبول کرو۔ ۲۹ ہے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامضمون کوئی ایسامضمون نہیں جس کوصرف چند صفحوں میں ختم کیا جاسکے یا جس کا صرف چند پہلوؤں سے اندازہ لگا یا جائے مگر چونکہ نہ یہ سیرت کی ایک مستقل کتاب ہے اور نہ اِس دیبا چہ میں لمبی بات کی گنجائش ہوسکتی ہے اِس لئے میں اتنے پر ہی اکتفاء کرتا ہوں۔

## جمع القرآن

میں تمہید کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم سے پہلے کی کوئی الہامی کتاب اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں بلکہ پہلی تمام کتب میں اتنا تصرف ہو چکا ہے کہ یقین کے ساتھ اُن پر عمل کرنا ایک سیے طلب گار کے لئے ناممکن ہو گیا ہے۔ اِس کے برخلاف قرآن کریم جوں کا تو ںلفظاً لفظاً اُسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نا زل ہوا۔ قر آن کریم رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے دعویٰ نبوت کے ابتداء سے نازل ہونا شروع ہوا۔ پہلا الہام قرآن کریم کی چندآیات کا غارِحرامیں ہوا اِس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن کریم نازل ہوتا چلا گیا۔ گویا کل عرصہ نزول 23 سال ہے۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ شروع میں وحی تھوڑی تھوڑی کر کے نا زل ہوتی تھی پھرنز ول کی رفتار بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں بے دریے اور کثرت سے وحی نازل ہوئی ۔ اِس کے علاوہ اُور حکمتوں کے بیہ حکمت بھی تھی کہ اِسلام جومسائل دنیا میں پیش کرر ہاتھاوہ بالکل نئے تھے۔ابتداء میں اُن کاسمجھنالوگوں کے لئےمشکل تھااِس لئے قر آ ن کریم ابتداء میں تھوڑ اتھوڑ انازل ہوا۔ جب لوگوں کے ذہن میں اِسلام کے اُصول رچ گئے اور قر آنی مضامین کاسمجھنا اُن کے لئے آ سان ہو گیا تو پھر قر آ ن کریم کا نزول بھی تیز ہو گیا اور وحی جلدی جلدی نازل ہونے لگی اور یہ اِس لئے کیا گیا تا سب کے سب مسلمان قر آن کریم کے مضامین کے پوری طرح حافظ ہو جائیں ۔ دوسری وجہ اِس کی پیھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اُس وفت آپ کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء بیتھا کہ قرآن کریم محفوظ رہے اور اِس کے متعلق کسی قتم کا شبہ پیدانہ ہو اِس لئے شروع میں قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا۔ایسی آ ہتگی کے ساتھ کہ بعض دفعہ چند آیات نازل ہونے کے بعد کئی مہینے گز رجاتے تھےاور پھر جا کر چنداورنئی آیات نازل ہوتی تھیں ۔اِسی طرح اِن تھوڑ ہے سے آ دمیوں کو پورے طور پر قر آن کریم یا دکرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ چندسال میں مسلمانوں کی جماعت بڑھنی شروع ہوئی اور قر آن کریم کی حفاظت زیادہ آسان ہوگئی۔ تب قر آن کریم کا نزول بھی پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے ہونے لگا۔ آخری زمانہ اِسلام میں تو مسلمانوں کی تعدادایک لا کھ سے بھی اُوپرنکل گئی۔ اُس وقت قر آن کریم کا یا دکرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ تب قر آن کریم کی حفاظت بہ قر آن کریم کی حفاظت اور بھی زیادہ جلدی سے اُتر نے لگا۔ اِس الٰہی تدبیر سے قر آن کریم کی حفاظت اور بھی نی ہوگئی۔

یادر کھنا چاہئے کہ قرآن کریم کے بدترین دشمنوں میں سے بھی کوئی ایسانہیں جو حضرت عثمان کے زمانہ سے لے کرآج تک ساڑھے تیرہ سَوسال کے متعلق شبہ رکھتا ہو کہ اِس عرصہ میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی ہوگئی ہوگی۔ کیونکہ حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن کریم کی سات کا پیاں کر کے سات ملکوں میں بھیج دی گئی تھیں اور ہر ملک کے لوگ اُن کا پیوں سے نقل کر کے اپنے لئے قرآن کریم کے نسخ تیار کرتے تھے اور لا کھوں آدمی قرآن کریم کو حفظ کرتے تھے۔ پس جولوگ قرآن کریم کے حفوظ ہونے کے متعلق کسی قسم کا شبہ پیدا کرتے ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عثمان کی نازل ہوتا تھا آپ اُس کو حفظ کر لیتے تھے اور ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عثمان کا نازل ہوتا تھا آپ اُس کو حفظ کر لیتے تھے اور ہمیشہ قرآن کریم کو دُہراتے رہتے تھے اِس طرح آپ ساری وحی کے کامل حافظ تھے گر اِس کے علاوہ حفاظ سے قرآن کے مندرجہ ذیل ذرائع اختیار کئے گئے تھے۔

حفاظت قرآن کے ذرائع (۱) رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر جو وحی نازل ہوتی صلی الله علیه وسلم پر جو وحی نازل ہوتی صلی الله علیه وقت تصوا دی جاتی تھی۔ چنانچے رسول کریم صلی الله علیه وسلم جن کا تبول کوقر آن کریم ککھواتے تھائن میں سے مندرجہ ذیل پندرہ نام تاریخ سے ثابت ہیں:۔

زید بن ثابت ٔ ۔ ابی بن کعب ٔ ۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرٹ ۔ زبیر بن العوام ٔ ۔ خالد بن سعید بن العاص ٔ ۔ ابان بن سعید العاص ٔ ۔ حسنط کے بن الربیع الاسدی ٔ ۔ معیقیب بن ابی فاطمہ ً ۔ عبداللہ بن رواحہ ٔ ۔ حضرت ابو بکر ٔ ۔ حضرت عمر ٔ ۔ عبداللہ بن رواحہ ٔ ۔ حضرت ابو بکر ٔ ۔ حضرت عمر ٔ ۔

حضرت عثمانؓ ۔حضرت علیؓ ۔ ۲۰۰۰ھ جب رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم پرقر آن نثریف نازل ہوتا تو آپ اِن لوگوں میں سے کسی کو بلا کر وحی ککھوا دیتے تھے۔

(۲) کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ پانچ وقت نمازا دانہ کرے۔ پانچ وقت کی نمازوں میں یہ فرض ہے کہ قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھا جائے اِس لئے ہرمسلمان کو قرآن شریف کے کچھ کمٹرے یاد کرنے پڑتے ہیں اگر صحابہؓ میں سے سَوسَو کومل کر بھی ایک قرآن یا دہوتا تب بھی سارے قرآن کے کئی ہزار حفاظ اُن میں موجود تھے۔

(۳) إسلام كاسارا قانون قرآن ميں ہے إس كى فقہ بھى قرآن ميں ہے اس كا فقہ بھى قرآن ميں ہے، إس كا علم الاخلاق بھى قرآن ميں ہے اور إس كافلسفة تعليم بھى قرآن ميں ہے۔قوم كى ترقى اورقوم بنانے كے لئے إن سب چيزوں كى ضرورت ہوتى ہے۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم إن سارے أمور كے لئے آدمى تيار كرتے تھے۔ چنانچہ آپ كے زمانہ ميں ہى قاضى بھى مقرر تھے، علم الاحكام كے بيان كرنے والے لوگ بھى موجود تھے اور بيد مسائل اعتقاد بيہ كے بيان كرنے والے لوگ بھى موجود تھے اور بيد لوگ اپنا كام نہيں كر سكتے تھے جب تك إن كوقرآن حفظ نہ ہو إس لئے ايسے سب لوگوں كو قرآن كريم حفظ كرنا بيا تا تھا۔

(۲) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کی فضیات پر بڑا زور دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ فرمانے تھے جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرلے گا قیامت کے دن قرآن اُس کو دوزخ میں جانے سے بچائے گا ساتھ اور اِس میں تو کوئی بھی شبہیں کہ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے وہ صحابی دیتے تھے جو ہر ثواب کے لئے جان تو ڑکوشش کرتے تھے اِس لئے جب خدا تعالیٰ نے وہ صحابی دیئے تھے جو ہر ثواب کے لئے جان تو ڑکوشش کرتے تھے اِس لئے جب آپ نے یہا علان فرمایا تو کثرت کے ساتھ صحابہ نے قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کیا حتی کہ ایسے ایسے اوگ بھی قرآن شریف کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے جن کی زبانیں صاف نہیں تھیں اور جن کے علم بہت کمزور تھے۔ چنا نچہا ما م احمد ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا اِنسی اَفْد وَ اُلْ اُلْ اَالٰ فَلَا اَجِدُ قَلْمَ مُن عَلَیْهِ ۔ یَا دَسُولَ اللّٰه! میں قرآن تو پڑھتا ہوں مگر میرا دل اِس کو بچھتا نہیں ۔ اِس قَلْبی یَعْقِلُ عَلَیْهِ ۔ یَا دَسُولَ اللّٰه! میں قرآن تو پڑھتا ہوں مگر میرا دل اِس کو بچھتا نہیں ۔ اِس

سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف علمی طبقہ ہی قر آن شریف کو یا دکرنے کی کوششیں نہیں کرتا تھا بلکہ عوام الناس بھی قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش میں گئے رہتے تھے۔

اسی طرح متداحد بن خنبل میں ایک اور حدیث اِنہی راویوں کی روایت سے درج ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کرآیا اور اُس نے کہا یک رَسُولَ الله!

میرا بیٹا دن کو قرآن پڑھتار ہتا ہے اور رات کو سوجا تا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرا بیٹا دن کو خدا کا ذکر کرتا ہے اور رات کو بجائے گھر تمہارے لئے ناراضگی کی کوئی وجہ ہے تیرا بیٹا دن کو خدا کا ذکر کرتا ہے اور رات کو بجائے گنا ہوں میں مشغول ہونے کے آرام سے سور ہتا ہے۔ اِن احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حفظ قرآن کا دستوراتنا عام ہو چکا تھا کہ عامی اور دور دور دور کے علاقوں کے لوگ بھی قرآن شریف کو حفظ کرتے تھے۔

(۵) چونکہ لوگوں میں حفظ قرآن کریم کا اشتیاق بہت تیز ہوگیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے اُستادوں کی ایک جماعت مقرر فر مائی تھی جوسارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ چار چوٹی کے اُستاد سے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھا کیں۔ پھراُن کے ماتحت اور بہت سے صحابہؓ ایسے تھے جولوگوں کوقرآن شریف پڑھا تے تھے اِن چار ہڑے اُن شریف کر اُن شریف ہے اور بہت سے صحابہؓ ایسے تھے جولوگوں کوقرآن شریف پڑھا تے تھے اِن چار ہڑے اُستادوں کے نام یہ ہیں:۔

(۱) عبداللہ بن مسعود (۲) سالم مولی ابی حذیفہ (۳) معاذبن جبل (۴) ابی بن کعب اللہ بن مسعود اللہ بن کعب مدینہ کے رؤساء ایک مز دور تھے۔ سالم ایک آزادشدہ غلام تھے۔ معاذبین جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قاری مقرر کر دیئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سے خُد دُوا اللّٰ فَرانَ مِنْ اَرْبَعَة (مِنْ) عَبُدِ اللّٰهِ بِنُ مَسْعُود وَ سَالِمٌ وَ مُعَاذِ بِنُ جَبَلٌ وَاَبَیّ بِنُ حَدُدُوا اللّٰہ بِنُ حَدِد اللهِ بِنُ مَسْعُود وَ سَالِمٌ وَ مُعَاذِ بِنُ جَبَلٌ وَاَبَیّ مِسعودٌ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسعودٌ ، سالمٌ ، معاذبن جبل اور ابی ابن کعب دیے ارتو میں جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ مسلم مسلم دی سارا قرآن رسول اللہ مسلم میں میں جبل اللہ میں جبل اللہ میں جبل اللہ میں جبل این کیں جبل اللہ میں جبل البی کور میں میں جبل اللہ میں کی جبلہ میں جبل اللہ میں میں جبل اللہ میں جبل

صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا آپ کو سنا کراس کی تھی کرالی لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سکھتے رہتے تھے چنا نچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک د فعہ عبداللہ بن مسعود نے ایک لفظ کوا ورطرح پڑھا تو حضرت عمر نے اُن کورو کا اور کہا کہ اِس طرح نہیں اِس طرح سکھایا ہے۔ حضرت عمر اُن کو کہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیرقرآن غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیرقرآن غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عبداللہ بن مسعود ترپڑھ کرسنا وُ۔ جب اُنہوں نے پڑھ کرسنا یاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا یک و سُسول اللہ علیہ وسلم مے فر مایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی چارصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ وسرے کہ حرف عمر بڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتے آپ نے اِس طرح پڑھایا ہے دوسرے کہ حضرت عمر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتے تھے۔

## قرآن مجید کی مختلف قراء تول سے کیا مراد ہے حضرت عرضی اللہ عنہ نے

حضرت عبداللہ بن مسعود پر اعتراض کیا کہ اُنہوں نے اُور طرح قر آن پڑھا ہے اِس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ قرآن کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اِس حقیقت کوصرف عربی دان سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ بات صرف عربی میں ہی پائی جاتی ہے کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی ۔ عربی زبان میں نہیں بائی جاتی ۔ عربی زبان میں ماضی اور مضارع کے جوصیغے ہیں اُن کے زیراور زبر کئی طرح جائز ہوتے ہیں لیکن معنی نہیں بدلتے ۔ کسی حرف کے نیچے زیر لگا لیس تب بھی جائز ہوتا ہے اور اگر اُس پر زبر پڑھیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور اگر اُس پر زبر پڑھیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور اگر اُس پر ذبر پڑھیں تب بھی علمی زبان میں اس لفظ کو کئی طرح بولنا جائز ہوتا ہے اور بعض موقعوں میں یہ فرق قبائل کے لحاظ سے ہوتا ہے لیمی نوبائل یا بعض خاندان ایک لفظ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے منہ پر زبر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول اللہ منہ پر زبر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول اللہ

صلی اللّه علیہ وسلم اللّٰہ تعالیٰ کی اجازت سے زیریا زبر سے پڑھنے کی اجازت دے دیتے تھے لیکن اِس ہےمعنوں پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا تھا نہ لفظ میں کوئی تبدیلی ہوتی تھی۔ پیفرق اور زبانوں میں نہیں پایا جاتا اِس لئے دوسری زبانوں کے آ دمی جب بیہ بات سنتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید کسی شخص کو کوئی آیت پڑ ھائی ہوتی تھی اور کسی کو کوئی آیت پڑ ھائی ہوئی ہوتی تھی حالانکہ آیت کا کوئی سوال ہی نہیں نہ لفظ کا کوئی سوال ہے سوال صرف لفظوں کے بعض حروف کی حرکت کا ہے اِن حرکات کے تغیر سے معنوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ جس قوم کوجس حرکت سے پڑھنے میں آسانی ہوسکتی ہے وہ اُس حرکت سے پڑھ لیتی ہے۔ مها جرین وانصار سے حفاظ قرآن ان چار کے سوامسلمانوں میں اور بھی بعض بڑے بڑے قراء تھے مثلاً زید بن ثابت جن کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم آخری زمانہ میں اپنی وحی لکھوا یا کرتے تھے۔ابوزید تھے جن کا نام قیس ابن انسکن تھا۔ <sup>عوص ہی</sup>ے یہا نصاری تھےا ور بنونجا رقبیلہ میں سے تھے جورسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں سے تھے۔ اِسی طرح ابو در داءانصاری بھی قراء میں سے تھے۔ ۳<sup>۳</sup>۳ پھر حضرت ابوبکر جھی قاری تھے۔ چنانچہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع ز مانہ سے ہی قرآن شریف حفظ کرتے چلے آرہے تھے۔حضرت علیؓ کی نسبت بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قر آن شریف کے حافظ تھے بلکہ اُنہوں نے قر آن شریف کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے قر آن لکھنے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاً بعد شروع کر دیا تھا۔نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ (حضرت عمرؓ کے لڑکے ) بھی قرآن شریف کے حافظ تھاوروہ قرآن کریم کے اتنے مشاق تھے کہ ساری رات میں ایک دفعہ قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم کو بیا طلاع پینچی تو آپ نے فر مایا اِقُـرَأَ ہُ فِیٰ شَهُرِ مہینہ میں ایک دفعہ ختم کرلیا کرو۔رات میں ایک دفعہ ختم نہ کیا کرواس سے طبیعت پر بوجھ پڑ جا تا ہے۔ ا بوعبیدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے مہا جرصحا بیّر میں سے مندرجہ ذیل کا حفظ ثابت ہے۔ ابوبکر ؓ۔عمرؓ۔عثانؓ ،علیؓ - طلحہؓ۔ سعدؓ۔ ابن مسعودؓ۔ حذیفہؓ۔ سالمؓ۔ ابوہر ریہؓ۔ عبداللہ بن سائبؓ۔عبداللہ بن عمرؓ۔عبداللہ بن عباسؓ۔ اورعورتوں میں سے عائشہؓ۔

حضرت حفصہ اور حضرت اُم سلمہ اُ۔ اِن میں سے اکثر نے تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قر آن شریف حفظ کرلیا تھا اور بعض نے آپ کی وفات کے بعد حفظ کیا۔ اور ابن ابی داؤد کتابُ الشریعت میں لکھتے ہیں کہ مہاجرین میں سے تمیم بن اوس الداری اور عقبتہ بن عامر اُ کا حافظ ہونا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بعض مصنفوں نے ثابت کیا ہے کہ مہا جرین میں سے عمرو بن العاص اور موسی اشعری محمد عمر و بن العاص اور موسی اشعری تھے۔

انصار میں سے جومشہور حفاظ تھاُن کے نام یہ ہیں:۔

عبادہ بن صامت ٔ معاقر مجمع بن حارث ہونے ضالہ بن عبید ہمسلمہ بن مخلد ہا بوالدردا ہ ۔

ابوزید ٔ نید بن ثابت ہا بی بن کعب ہ سعد بن عباد ہ ۔ اُم ورقہ ہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صحابہ میں سے بہت سے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ جبیبا کہ سوانح میں واقعہ بئر معونہ کے ماتحت ذکر آ چکا ہے کہ سنہ م ھہجری میں بعض قبائل کی درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۰ کے آ دمی لوگوں کودین سکھانے کے لئے جیجے تھے جوسب کے سب قرآن کریم کے حافظ تھے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ لوگ آئی اپنی مجالس میں رات دن قرآن سناتے تھے۔ چنا نچہ حافظ ابویعلی کھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اوراً س نے کہا یک رسول الله ابوموسی آئے گھر میں ہیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ اِن کے اِر دگر دجمع ہیں اور وہ اُن کو قرآن یا دکر ارہے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم جھے وہاں کسی الدی جگہ پر بٹھا سکتے ہو جہاں سے وہ لوگ جھے نہ دکھ سکیں۔ اُس نے کہا ہاں۔ اس پر وہ شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لے گیا اور گھر کے کسی ایسے کو نہ میں جا کر بٹھا دیا جہاں لوگوں کو آپ نظر نہیں آتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوموسیٰ کی قراءت کو سنا تو وہ بالکل درست تھی اور بہت اچھی طرح وہ قرآن پڑھ رہے تھا اس پر آپ نے فر مایا اِنَّ کُھ لَیَ قُر آن پڑھ رہے تھا اس پڑھ کے جن کو بھورت طریق پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم علاوہ ان چار جا فطوں کے جن کو رہا ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم علاوہ ان چار جا فطوں کے جن کو گئرانی رکھتے تھے تا کہ وہ کو کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ آپ نے اُستاذ الاساتذہ مقرر کیا تھا باقی لوگوں کی قرات کا بھی امتحان کیتے رہتے تھے اور ان

صرف ایک ہی جگہ برنہیں صحابہ کی مختلف مجالس میں قر آن پڑھایا جاتا تھا۔حضرت امام احمدٌ ا پنی کتاب میں جابر بن عبداللہؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگ بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے آپ نے فر مایا ہاں قر آن پڑھواورخوب پڑھواوراللہ کی رضا حاصل کرو۔ پیشتر اس کے کہوہ قوم آئے جوقر آن کے لفظوں کو توضیح پڑھے گی لیکن مز دوری اور دُنیوی فائدہ کے لئے پڑھے گی ۔اینے نفس کی اصلاح کے لئے نہیں ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہماری اِسمجلس میں نہصرف مہا جرا ورانصار تھے بلکہ مجمی اوراعرا بی بھی اس میں شامل تھے لیتنی جنگلوں کے رہنے والے اور غیرعریلی لوگ بھی۔ قراء کی تعدا درسول کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ہزاروں کی تعدا د تک پہنچ گئے تھے۔ چنا نچہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاً بعد جب مسلمہ نے بغاوت کر کے ایک لا کھ سیاہیوں کے ساتھ مدینہ پرحملہ کر دیا اور ان کے مقابلہ کے لئے حضرت ابوبکڑنے خالدؓ بن ولید کو تیرہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تو اُس وفت بعض نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے متواتر مسلمانوں کوخمنی طور پرشکست پرشکست ہونے لگی لیعنی بیرتو نہیں تھا کہ شکر اِسلامی بھاگ گیا ہولیکن اِس کو کئی مقام چھوڑنے پڑے تھے۔ اِس پررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے صحابۃ میں سے جولوگ قر آن کریم کے حافظ تھے اُنہوں نے کہا کہ آپ اس سارے لشکر سے مسلمہ کا مقابلہ نہ کریں صرف ہم لوگ جوقر آن شریف کے جاننے والے ہیں ہمیں ایک الگ لشکر کی صورت میں ترتیب دے کراُس کے مقابلہ کے لئے آ گے کریں کیونکہ ہم اسلام کی قیمت جانتے ہیں اور اس کے بچانے کے لئے اپنی جانیں دینے کی قدرہمیں معلوم ہے۔ اُن کی اِس بات کو خالدٌ بن ولید نے مان لیا اور قر آن شریف کے حفاظ صحابةٌ کوالگ کر دیا اوروہ تین ہزار نکلے۔ اِن تین ہزارآ دمیوں نے اِس شدت سے مسلمہ کے کشکر پرحملہ کیا کہ اُس کو پیچھے ہٹ کرا یک محدود مقام میں محصور ہونا پڑا اور آخراس کالشکر تباہ ہو گیا۔اُس وفت اِن حفاظِ صحابہؓ نے شعارِ جنگ کے الفاظ پیم تقرر کئے تھے۔

''اےسورۃ بقرہ کے حافظو''۔

یہ شعارانہوں نے اس لئے مقرر کیا کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے

لمبی ہے۔ اِس لڑائی میں پانچ سُو قاری صحابی شہید ہوئے۔ اِن واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی قرآن کریم لکھا بھی جاتا تھا، حفظ بھی کیا جاتا تھا اور ہزاروں آ دمی قرآن شریف کوشروع سے لے کرآخر تک یا در کھتے تھے۔

ا یک جلد میں قر آن مجید کا جمع کرنا جو بات اس وقت تک نه ہوئی تھی ، وہ صرف میں جلد میں قرآن ٹریف جمع نہیں ہوا

تھا۔ جب یہ یانچ سَو قرآن کا حافظ اس لڑائی میں مارا گیا۔تو حضرت عمرٌ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور اُنہیں جا کے کہا کہ ایک لڑائی میں یا پچے سُو حافظ قر آن شہید ہوا ہے اور ابھی تو بہت سی لڑا ئیاں ہمارےسامنے ہیں۔اگراورحفاظ بھی شہید ہو گئے تو لوگوں کوقر آن کریم کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے گااس لئے قرآن کوایک جلد میں جمع کر دینا جاہئے ۔حضرت ابوبکڑنے پہلے تو اس بات سے انکارکیالیکن آخرآ ہے کی بات مان لی ۔حضرت ابو بکڑنے زید بن ثابت گواس کا م کے لئے مقرر کیا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قر آ ن کریم لکھا کر تے تھےا ور کبار صحابیّا ان کی مدد کے لیےمقرر کیے ۔ گو ہزاروں صحابہؓ قر آن شریف کے حافظ تھے لیکن قر آن شریف کے لکھتے وقت ہزاروں صحابیہ کو جمع کرنا تو ناممکن تھا اِس لئے حضرت ابوبکر ٹرنے حکم دے دیا کہ قر آن کریم کوتح بری نسخوں سے نقل کیا جائے اور ساتھ ہی بدا حتیاط کی جائے کہ کم سے کم دو حا فظ قر آن کے اور بھی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں ۔ چنانچہ متفرق چمڑوں اور ہڈیوں پر جوقر آن شریف کھھا ہوا تھاوہ ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا اور قر آن شریف کے حافظوں نے اس کی تصدیق کی ۔اگر قرآن شریف کے متعلق کوئی شبہ ہوسکتا ہے تومحض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی و فات ا وراس وقت کے درمیا نی عرصہ کے متعلق ہوسکتا ہے مگر کیا کوئی عقلمند پیشلیم کرسکتا ہے کہ جو کتاب رواز نہ پڑھی جاتی تھی اور جو کتاب ہر رمضان میں اُونچی آ واز سے پڑھ کر دوسرے مسلمانوں کوحفاظ سناتے تھےاورجس ساری کی ساری کتاب کو ہزاروں آ دمیوں نے شروع سے لے کرآ خرتک حفظ کیا ہوا تھاا ور جو کتا ہے گوا یک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی ،لیکن بیسیوں صحابہؓ اس کولکھا کرتے تھےاورٹکڑوں کی صورت میں کھی ہوئی وہ ساری کی ساری موجودتھی اُسے ایک جلد میں جمع کرنے میں کسی کو دِقت محسوس ہوسکتی تھی۔ اور پھر کیا ایسے شخص کو دفت ہوسکتی تھی جوخود

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں قرآن کی کتابت پرمقررتھا اوراُس کا حافظ تھا اور جبکہ قر آن روزانه پڑھا جاتا تھا۔ کیا یہ ہوسکتا تھا کہ اِس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے ۔اگراس قتم کی شہادت برشبہ کیا جائے تو پھرتو دینا میں کوئی دلیل باقی نہیں رہتی ۔ حق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تحریرا یسے تواتر ہے دنیا میں قائم نہیں جس تواتر سے قرآن شریف قائم ہے۔حضرت ابوبکڑ کے بعد حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بیشکایت آئی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور غیرمسلموں پراس کا بُرا اثریرٌ تا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قر آن کریم کے کئی نشخے ہیں ۔اس قراءت کے متعلق میں اُویرلکھ چکا ہوں کہاس قراءت سے مرادیہ ہے کہ کوئی قبیلہ کسی حرف کوزیر سے پڑھتا ہے دوسرازیر سے پڑھتا ہے تیسرا بیش سے بڑھتا ہے اور یہ بات سوائے عربی کے اور کسی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اِس کئے عر بی نہ جاننے والا آ دمی جب بیہ سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ بیہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے حالا نکہ کہہ وہ ایک ہی بات رہے ہوں گے۔ پس اس فتنہ سے بیجانے کے لئے حضرت عثمانؓ نے یہ تجویز فر مائی کہ حضرت ابوبکڑ کے ز مانہ میں جونسخہ لکھا گیا تھا اس کی کا پیاں کروالی جائیں اور مختلف ملکوں میں بھیج دی جائیں اور حکم دے دیا جائے کہ بس اِسی قراء ت کے مطابق قرآن پڑ ھنا ہے اور کوئی قراء ت نہیں پڑھنی ۔ بہ بات جوحضرت عثمانؓ نے کی بالکل معیوب نہھی ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب لوگ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے یعنی ہر قبیلہ د وسر ہے قبیلہ سے الگ رہتا تھا اس لئے وہ اپنی اپنی بولی کے عا دی تھے لیکن رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جمع ہوکر عرب لوگ متمدن ہو گئے اورایک عامی زبان کی بجائے عربی زبان ا یک علمی زبان بن گئی ۔ کثر ت سے عرب کے لوگ پڑھنے اور لکھنے کے علم سے واقف ہو گئے جس کی وجہ سے ہرآ دمی خواہ کسی قبیلہ ہے تعلق رکھتا تھا اُسی سہولت سے وہ لفظ ادا کر سکتا تھا جس طرح علمي زبان ميں وہ لفظ بولا جاتا تھا جو درحقیقت ملک کي زبان تھي ۔ پس کوئي وجہ نہ تھي کہ جب سار بےلوگ ایک علمی زبان کے عادی ہو چکے تھےاُنہیں پھربھی اجازت دی جاتی کہ وہ اپنے قبائلی تلفظ کے ساتھ ہی قرآن شریف کو پڑھتے چلے جائیں اور غیر قوموں کے لئے ٹھوکر کا موجب بنیں ۔ اِس لئے حضرت عثمانؓ نے اِن حرکات کے ساتھ قر آن شریف کولکھ کر جو مکہ کی

زبان کے مطابق تھیں سب ملکوں میں کا پیاں تقسیم کر دیں اور آئندہ کے متعلق تھم دے دیا کہ سوائے کی لہجہ کے اور کسی قبائلی لہجہ میں قرآن شریف نہ پڑھا جائے۔ اِس امرکونہ سجھنے کی وجہ سے یورپ کے مصنف اور دوسری قو موں کے مصنف ہمیشہ بیاعتراض کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عثان نے کوئی نیا قرآن بنادیا تھایا عثان نے کوئی نئی تبدیلی قرآن کریم میں کر دی تھی لیکن حقیقت عثان نے کوئی نئی تبدیلی قرآن کریم میں کر دی تھی لیکن حقیقت وہ ہے جو میں نے اوپر بیان کی ۔ وہ مصنف اپنے خیال میں قرآن شریف پر بڑا بھاری اعتراض کرتے ہیں اور وہ لوگ جوعر بی زبان سے واقف ہیں اور قرآن کریم کی تاریخ سے آگاہ ہیں وہ اُن کے اعتراض کو پڑھ کراُن کی جہالت پر بینتے ہیں۔

یہ بات ثابت کر چکنے کے بعد کہ حضرت عثمان گے زمانہ تک قرآن کریم اُسی شکل میں موجود تھا جس شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوااب میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان گے بعد یہ تواتر اُور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ حضرت عثمان ؓ نے قرآن کریم کے نسخے مختلف مما لک میں پھیلا دیئے تو اُن سے اتنی نقلیں کی گئیں اور اِس کثر ت سے قرآن کریم پھیلا کہ قریباً ہر تعلیم یا فتہ آ دمی کے پاس قرآن کریم موجود ہوتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ گئیں میان ٹرائی ہوئی تواس کے متعلق تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ گئی میابیوں نے قرآن شریف اپنے نیزوں پر لاکا کریہ نعرے لگائے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ اِس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں قریباً ہر فردِ بشر کے پاس قرآن فیصلہ کرے گا۔ اِس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں قریباً ہر فردِ بشر کے پاس قرآن فیصلہ کرے گا۔ اِس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں قریباً ہر فردِ بشر کے پاس قرآن فیصلہ کرے گا۔ اِس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں قریباً ہر فردِ بشر کے پاس قرآن

قرآن شریف کومسلمان حفظ کرتے چونکہ قرآن شریف کے پڑھنے اور لکھنے اور لکھنے اور کھنے اور کھنے اور کھنے اور پھیلا نے کو بہت بڑا تواب قرار دیا گیا اور پھیلا نے کو بہت بڑا تواب قرار دیا گیا برے اور اس کے کشنے کھتے رہے تھا اس لئے اسلامی حکومت میں بڑے بلاے علماءاور بادشاہ تک قرآن کریم کی کا بیاں لکھا کرتے تھے۔ عرب اور اس کے اردگرد کے بادشاہوں اور علماء کا تو ذکر چھوڑ و ہندوستان جیسے ملک میں جوعرب سے بہت دُور واقع ہوا تھا اور جہاں ہندورسم ورواج غالب آ چکا تھا مغل بادشاہ اور نگ زیب اپنی فرصت کے اوقات میں قرآن شریف لکھا کرتا تھا۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ اُس نے اپنی عمر میں سات نسخے قرآن کریم کے قرآن کریم کے

کھے۔ پھرمسلمانوں میں هفظ قر آن کی شروع سے اتنی کثر ت یائی جاتی ہے کہ ہرز مانہ میں ایک لا کھ سے دولا کھ تک حافظ دنیا میں موجودر ہاہے بلکہ اِس سے بھی بہت زیادہ حافظ دنیا میں یائے جاتے ہیں۔ حافظ اُس کو کہتے ہیں جوشروع سے لے کر آخر تک اس کے تمام حصوں کو یا در کھتا ہے۔ عام طوریر یورپین مصنف اپنی نا واقفی کی وجہ سے پیرخیال کر لیتے ہیں کہ جبکہ دینا میں بائبل کا کوئی حافظ نہیں ملتا تو قرآن شریف کا کوئی حافظ کہاں ہوسکتا ہے حالانکہ قرآن کریم کا یہ مجمزہ ہے کہ وہ الیمی سریلی زبان میں نازل ہوا ہے کہ اِس کا حفظ کرنا نہایت ہی آ سان ہے۔ میرابڑالڑ کا ناصراحمہ جوآ کسفورڈ کا بی ۔اےآ نرزاورا یم اے ہے میں نے اُسے دُنیوی تعلیم سے پہلے قرآن کریم کے حفظ پرلگایا اور وہ سارے قرآن کا حافظ ہے۔ قادیان میں دو ڈاکٹر حافظ ہیں۔ اِسی طرح اور بہت سے گریجوایٹ اور دوسرے لوگ حافظ ہیں۔جن ڈاکٹر وں کا میں نے ذکر کیا ہے اُن میں سے ایک نے صرف حار یا فی مہینے میں قرآن شریف حفظ کیا تھا چو ہدری سرظفرا للّٰدصاحب جج فیڈ رل کورٹ آ ف انڈیا ( حال وزیر خارجہ یا کشان ) کے والد صاحب نے اپنی آ خری عمر میں جبکہ وہ قریباً ساٹھ سال کے تھے، چندمہینوں میں سارا قر آن حفظ کرلیا تھا۔ حافظ غلام محمرصا حب سابق مبلغ ماریشس نے تین مہینہ میں قر آن شریف حفظ کیا تھا۔ نواب جمال الدین خاں صاحب جوایک سابق والیۂ ریاست بھویال کے خاوند تھے اُن کے ایک نواسے مجھے حج میں ملے تھے جنہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اُنہوں نے ایک مہینہ میں سارا قر آن شریف حفظ کیا تھا۔ اِس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ قر آن کریم کی عبارت اِس قشم کی ہے کہ اس کا حفظ کرنا دوکھرمعلومنہیں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے بوڑھےلوگوں سے سنا ہے کہ میر ہے جدامجدمرزاگل محمدصا حب جو عالمگیر ثانی کے وقت میں تھے باوجود اِس کے کہ کوئی بہت بڑے رئیس نہیں تھےاُن کی ریاست صرف اڑھائی سَو مربع میل کےعلاقہ پر حاوی تھی ، اِن کے دربار میں یانچے سُو حافظ موجو در ہتا تھا۔ ہندوستان جیسے ملک میں جوعر بی زبان سے بہت ہی ناوا قف ہے،بعض حصےایسے یائے جاتے ہیں جن میں صدیوں سے اکثر لوگ حافظ چلے آتے ہیں۔ ایک تر کیب مسلمانوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی پیجھی اختیار کر رکھی ہے اور جس تر کیب پرصدیوں سے ممل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں اِن کوقر آن شریف

حفظ کراد ہے ہیں اور بیخیال کیا جاتا ہے کہ نابینا کوئی و نیوی کا م تو کرنہیں سکتا کم ہے کم وہ قرآن کی خدمت ہی کرے گا۔ بیرواج آتا غالب ہے کہ لاکھوں مسلمان نابینوں کو بغیر پوچھے اور بغیر دریافت کے ایک ہندوستانی ملتے ہی جا فظ صاحب کے نام سے یاد کرے گا بیخی وہ جس نے مارا قرآن یا دکیا ہوا ہے۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ نابینوں میں سے استے جا فظ قرآن ہوتے ہیں کہ عام طور پر بیدخیال کیا جاتا ہے کہ بیہ ہو ہی نہیں ہوسکتا کہ کوئی نابینا ہوا ور قرآن کا حافظ نہ ہو۔ عام طور پر بیدخیال کیا جاتا ہے کہ بیہ ہو ہی نہیں ہوسکتا کہ کوئی نابینا ہوا ور قرآن کا حافظ نہ ہو۔ ہر رمضان میں ساری دنیا کی ہر بڑی معجد میں سارا قرآن کریم حافظ لوگ حفظ سے بلندآ واز کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک حافظ امت کراتا ہے اور دوسرا حافظ اُس کے بیجھے گھڑا ہوتا ہے تا گرائی جگہ پر وہ بحول جائے تو اُس کو یاد کرائے۔ اِس طرح ساری ہی دنیا میں لاکھوں جگہ پر قرآن کریم صرف حافظ سے دُ ہرایا جاتا ہے۔ یہی وہ با تیں ہیں جن کی وجہ سے یورپ کے دشنوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک بالکل محفوظ چلاآتا ہے اور دیا کو دیا تھا اُسی شکل میں آج موجود ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم بعض یور بین مصلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا اُسی شکل میں آج موجود ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم بعض یور بین مصنفین کی گوا ہی بیش کرتے ہیں:۔

(۱) سرولیم میوراینی کتاب لائف آف محد ۲۸ میں بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"What we now have, though Possibly Corrected and modified himself, is still his own". 

مرجمہ: گویمکن ہے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن خود ہی بنایا تھا مگر جوقرآن ہمارے پاس آج موجود ہے یہ وہی ہے جومحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

(۲) پھر لکھتے ہیں:

"We may upon the Strongest presumption affirm that every verse in the Quran is genuine and unaltered composition of Mohammad himself". ها منها يت مضبوط قياسات كى بناء يركهه سكتة بين كه هرايك آيت جوقر آن

## میں ہے وہاصلی ہےاور مجمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی غیر محرف تصنیف ہے۔ ( ۳ ) پھریہ بحث کرنے کے بعد کہ قرآن کی ترتیب ہماری سمجھ نہیں آتی لکھتے ہیں کہ:۔

"There is otherwise every security internal and external that we possess a text the Same as that which Mohammad himself gave forth and used."

مرجمہ: اس کے علاوہ ہمارے پاس ہرایک شم کی ضانت موجود ہے اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جوخود محمد شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جوخود محمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ (م) پھر کھتے ہیں:

``And we conclude with at least a close approximation to the verdict of VON Hammer that we hold the Quran to be as suerly Mohammad,s word as the Mohammadns held it to be the word of God``.

ترجمہ: ہم وان ہیمر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ ہمی کم سے کم اُس کے خیال کے بہت موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں وہ وان ہیمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جوقر آن موجود ہے اس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد (رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم) کا غیرمحرف کلام ہے جس یقین سے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا غیرمبدل کلام ہے۔

(۵)"نولڈ کے"کا قول ہے:

"Slight clerical errors there may have been but the Quran of Othman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order Efforts of European scholars to prove the existence of later interpation in the Quran have failed"

ترجمہ: ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (طرزِتحریر کی) ہوں تو ہوں، لیکن جو

قرآن عثمان ٹے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اُس کامضمون وہی ہے جومجد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے پیش کیا تھا۔ گو اس کی ترتیب عجیب ہے۔ پور پین علماء کی بیہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

تر تیب سُور و آیات حضرت عثاناً کی قائم کردہ ہے کین پیر الکل غلط بات ہے۔ حضرت عثاناً کی قائم کردہ ہے کین پیر بالکل غلط بات ہے۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں سارا قرآن شریف نماز
میں پڑھتے تھے اور بعض و فعہ دوسرے صحابہؓ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔
اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن جبریل
کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے مہم ہے اب ایک غیر مسلم چاہے بینہ مانے کہ آپ جبریل کو پڑھ کر سنایا
کرتے تھے مگرا تنا اُسے ماننا پڑے گا کہ آپ اُسے کسی ترتیب سے پڑھتے تھے اگر کوئی ترتیب
نہیں تھی تو آپ پڑھتے کس طرح تھے؟

اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی ایک عرصہ تک حضرت ابو بکر ٹے اُن کو بگو ایا اور پوچھا کہ علی ایک عرصہ تک حضرت ابو بکر ٹے اُن کو بگو ایا اور پوچھا کہ علی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی سم کھائی تھی کہ میں قر آن کر یم کو اُس ترتیب سے لکھ دوں گا جس ترتیب کے ساتھ وہ نازل ہوا تھا۔ اس سے صاف پیۃ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی ترتیب سے ساف پیۃ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیت سے بڑھا جاتا تھا مگر وہ ترتیب بزول والی ترتیب نہیں کے زمانہ میں قر آن شریف کسی ترتیب سے بڑھا جاتا تھا مگر وہ ترتیب بزول والی ترتیب نہیں تھی ۔ اِس لیے حضرت علی ؓ نے خیال کیا کہ وہ قر آن کریم اُس کے نزول کی ترتیب کے لئا ظر سے محلوم ہو تا ہے کہا ظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کے میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ لکھنے والے کو بگلا متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہا می طور پر بتایا جاتا تھا کہ فلاں آیت کوفلاں جگہ رکھا جائے اور فلاں آیت کوفلاں جگہ۔ مگر سب سے بڑی شہادت وا قعاتی شہادت ہے قر آن شریف جائے اور فلاں آیت کوفلاں جگہ رکھا

ہمارے پاس موجود ہے اِس کی سورتوں پرنظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام سورتوں کے مضامین آپس میں تر تیب رکھتے ہیں ۔اگر قر آن کی سورتیں بغیر تر تیب کے نازل ہوئی تھیں اور حضرت عثمانؓ نے اُن کوصرف اِن کی لمبائی حچھوٹائی کے لحاظ سے انہیں آ گے پیچھے رکھ دیا تو سوال بیہ ہے کہالیںصورت میں بیرس طرح ممکن تھا کہان سورتوں کے مضامین بھی آپیں میں ملنے لگ جاتے ۔سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تھی موجودہ قرآن میں وہ سب سے پہلے رکھی ہوئی ہے۔ سورۃ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی درمیان میں نازل ہونے والی بہت سی سورتوں کو چھوڑ کرسورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ رکھ دی گئی ہے۔ یورپین مصنف کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ چونکہ سب سے کمبی سورۃ ہے اِس لئے وہ قرآن میں اور سورتوں سے پہلے رکھ دی گئی ہے۔اوّل تواس یر بیداعتراض ہے کہ سورۃ بقرہ پہلی سورۃ نہیں پہلی سورۃ سورۃ فاتحہ ہے۔اوروہ تو صرف سات آ تیوں پرمشتمل ہےاس کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہا گرا نفاقی طور پرصرف لمباہونے کی وجہ سے سورة بقرہ کوسورة فاتحہ کے بعدر کھا گیا ہے تو اِس کا کیا جواب ہے کہ سورة فاتحه ميں بيدعا آتى ہے كه لا هيے نيّا الصِّيرَاطَ الْمُستَقِقِيْمَ عُلَمُ الْهِي تو مجھ سيارات دكھا اور سورہ بقرہ اِن الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ ذیلے الْکِتْبُ لاَدَيْبَ ﴿ وَيْكِ کُدُ ای لِلْمُتَّاقِفِینَ سَامِ هِ یہی وہ کامل کتاب ہے اِس میں کوئی شبہ ہیں جو متقبول کے لئے ہدایت کے طور پر بھیجی گئی ہے۔ آخریہ کس طرح ہوا کہ اِس ا تفاقی حادثہ کے ساتھ دونوں کے مضامین بھی آپس میں مل گئے ۔ایک کے آخر میں مدایت کے لئے دعا ہے اور دوسری کے شروع میں اُس دعا کی قبولیت میں مدایت دینے کا ذکر کیا گیا ہے اور بیصرف ایک مثال نہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک تمام سورتوں کے مضامین آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں حالانکہ بھی پہلی سورۃ مدنی ہوتی ہے اور دوسری مکی اور بھی دوسری مدنی ہوتی ہے اور پہلی مکی \_ پس قر آن شریف کےمضامین کی ترتیب صاف بتارہی ہے کہ قر آن کریم کی موجودہ ترتیب الہی منشاء کے ماتحت ہے۔

ر ہا پیسوال کہ نزول کی ترتیب بدل کرا یک دوسری ترتیب کیوں دی گئی، تو اس کا جواب پیے ہے کہ جب قر آن شریف نازل ہوا اُس وفت لوگ اسلامی مسائل سے بالکل ناواقف تھے۔

چیوٹی سے چیوٹی چیزاُن کو بتانی ضروری تھی تا کہ اِسلامی تعلیم پس پر دہ اُن کے د ماغوں میں قائم ہو جائے ۔اس کے بعد پھراسلامی شریعت کی تفصیلات بیان ہوسکتی تھیں ۔ پس پہلے حچھوٹی حچموٹی سورتیں ایسے مضامین کے متعلق نازل کی گئیں جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدا کی ز مانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں جن میں اوّل تو چنداُ صولی باتیں بیان کی گئی تھیں کہ خدا ایک ہے، غریبوں سے رحم کا سلوک کرنا چاہئے ، خدا تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہئے ، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے ٔ اور ساتھ ہی ہیہ باتیں بھی بتائی گئی تھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس رنگ میں مخالفت ہوگی ،مخالفوں کا کیا انجام ہوگا ،مؤمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کس طرح إسلام ترقی کرے گا۔ مگر جوں جوں اِسلام بڑھتا چلا گیا اورمسلمانوں کوتر قیات حاصل ہونی شروع ہوئیں تفصیلاتِ شریعت بھی نازل ہونے لگیں۔ پس بینزول کی ترتیب اُس ز مانہ کے لحاظ سے نہایت ضروری تھی ۔ مگر جب قر آن شریف سارا نازل ہو گیا۔ لاکھوں آ دمی د نیا میںمسلمان ہو گیااور غیر قومیں بھی اِسلام کے پس پر دہ سے ایک حد تک واقف ہو گئیں تو اب اُن کے سامنے مسائل کوا یک نئے رنگ اور نئے زاویہ سے پیش کرنا ضروری تھا۔ پس اللّٰد تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ترتیب سے قر آن شریف کوآئندہ زمانہ کیلئے مرتب کر دیا۔ بیقر آن کریم کاعظیم الشان معجز ہ ہے کہ نزول کے زمانہ کے لحاظ سے نزولِ قرآن والی ترتیب بالکل مناسب حال تھی اور اِسلام کے پھیل جانے اور قر آن کریم کے مکمل ہوجانے کے بعد آئندہ زمانہ کیلئے اُس کی وہی ترتیب مناسب حال تھی جو اِس وفت یائی جاتی ہے۔ایک کتاب جومختلف ٹکڑوں میں نازل ہوئی مختلف ز مانوں میں نازل ہوئی اِس کو دوتر تدیو ں سے د نیا کے سامنے پیش کرنا اورالیں صورت میں پیش کرنا کہ دونوں کی دونوں کا میاب اوراعلیٰ درجہ کی ہوں ، بیسوائے خدا تعالیٰ کےاورکسی کا کا منہیں ہوسکتا۔قر آن کریم کی سورتوں کی ترتیب اِس تفسیر کے پڑھنے والے ہرسور ۃ کے ابتدائی نوٹوں سےخوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ۔

قر آن شريف ميں پيشگو سال ميں دياچہ كے شروع ميں يہ بيان كر چا ہوں كه قرآن شریف کے متعلق پہلے انبیاء نے پیشگوئیاں کی

۔اب میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہخودقر آن کریم میں بھی پیشگو ئیاں موجود ہیں اور یورپین مصنفین

کا یہ خیال کہ قرآن کریم میں پیشگوئیاں نہیں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم تو شروع ہی پیشگوئی کا یہ خیال کہ قرآن کریم میں پیشگوئی کی سے ہوا ہے۔ چنا نچہاس کی پہلی چندآ بیوں ہی میں جو غارِحراء میں نازل ہوئی تھیں سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ قرآن کریم کے ذریعہ وہ علوم بیان کئے جائیں گے جو اِس سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھے۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو پہلی کتا بوں نے بیان نہیں کی تھیں۔ اوراُن کی غلطیاں نکالی ہیں اور اِس زمانہ میں اُن کی تصدیق ہور ہی ہے مثلاً

(۱) قرآن كريم نے بيہ بتايا تھا كه فرعون كى لاش أس كے ڈو بنے كے وقت ہی بچا لی گئی ا و رمحفوظ کر دی گئی تھی تا کہ وہ آئندہ زما نہ کے لوگوں کیلئے نشان کے طور پر کام آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ وَ جَاوَذْنَا بِبَنِیْنَ الشراءيك الْبَحْرَ فَٱتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًا وَّعَدْوًا، حَتَّى إِذَاآدْرَكَهُ الْغَرَقُ فَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِنَّا الَّذِينَ أَمَنَتْ بِهِ بَنُوْا اشراء يُلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَلْنُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ - فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَدًا وَإِنَّ كَیْشِيْرًا رَبِّنَ النَّاسِ عَنْ أَیْتِنَا لَغْفِلُوْنَ مِهِ هِی ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے یارسلامتی ہے اُ تاردیا اور اُن کے بعد فرعون اور اُس کالشکر سرکشی اور دشمنی ہے ان کے پیچھے آیا اور پیچیا کرتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اِس کےغرق کرنے کے ہم نے سامان کر دیئے۔اُس وقت فرعون نے کہامیں ایمان لا تا ہوں کہ بنوا سرائیل جس خدا پر ایمان لائے ہیں اُس کے سواا ورکو کی خدانہیں ۔ تب ہم نے کہا تو اب ایمان لا تا ہے اور اِس سے پہلے تو نے خوب فسا د مجا رکھا تھا۔ پس اب تیرے اِس ناقص ایمان کے بدلہ میں تیرےجسم کونجات دیں گے تا (تیراجسم) ہمیشہ ہمیش کے بعد میں آنے والےلوگوں کے لئے عبرت کا موجب ثابت ہوا ورلوگوں میں سے ا کثر ہمار بےنشانوں سے غافل رہتے ہیں۔

یہ صنمون نہ بائبل میں مذکور ہے نہ یہودیوں کی تاریخ میں مذکور ہے نہ کسی اور معروف تاریخ میں مذکور ہے۔ تیرہ سُو سال پہلے قرآن نے بیخبر دی اور اِس خبر دی ہے تیرہ سُو سال کے بعد فرعونِ موسیٰ کی ممی مل گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ڈو بنے کے بعد اِس کی لاش ضا لَع نہیں ہوگئی تھی بلکہ بچالی گئی تھی اُسے حنوط کیا گیا تھا اور وہ محفوظ کر دی گئی تھی۔ ہوسکتا تھا کہ حنوط کرنے کے باوجوداُن بہت سے تغیرات کی وجہ سے جومصر میں ہوئے فرعونِ موسیٰ کی لاش ضائع ہوجاتی ۔مگر اُس کی لاش محفوظ رہی اور اِس وقت دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے اور قرآن کریم کی سیائی پر گواہی دے رہی ہے۔

(۲) پھر قرآن کریم کے شروع نزول میں ہی اللہ تعالی نے فرمایا تھا و النّہ یک یا گئی ہے ہی شکر ہے ہیں جوڈھانپ لے گی یعنی اِسلام پر نہایت ہی شدید مصائب نازل ہوں گے۔ یہ پیشگوئی ایسے وقت میں کی گئی تھی جبہ خود رسول اللہ تعلیہ وسلم مصائب نازل ہوں گے۔ یہ پیشگوئی ایسے وقت میں کی گئی تھی جبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اُمید نہیں تھی کہ میری قوم مجھ سے دشمنی کرے گی کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی کے رشتہ دار ورقہ بن نوفل نے کہا کہتم پر وہی فرشتہ الہام لے کرنازل ہوا ہے جوموسیٰ کی طرف نازل ہوا تھا اور یہ کہ تمہاری قوم تمہیں دکھ دے گی اور تمہیں اپنے وطن سے نولل دے گی۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت چیرت سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قوم مجھ کس طرح نکال دے گی ۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت چیرت سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قوم مجھ کس طرح نکال دے گی ۔ کا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اِسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک سخت تاریک رات آنے والی ہے۔ چنا نچہ وہ رات آئی اور قریباً دس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اِسلام سال تک رہی ۔ اِن دس سالوں کی خبر بھی قرآن کریم نے دوسری جگہ بتا دی تھی ۔

(۳) اللہ تعالی فرما تا ہے و الفہ ہے ہے۔ و کیتا لی عشیر کہ ہم صبح کے طلوع کوشہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جواس طلوع کی خور پر پیش کرتے ہیں جواس طلوع فجر سے پہلے آئیں گی۔ میوراور دوسرے یور پین مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ بیسورة رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے تیسر سے سال کے قریباً آخر میں نازل ہوئی ہے اُس وقت تک ابھی مکہ کے لوگوں کی مخالفتیں تیز نہیں ہوئی تھیں اُس وقت قر آن کریم نے بی خبر دے دی تھی کہ تم پر تاریکی کی دس را تیں آئیں گی اور جیسا کہ الہا می کلام کے محاورہ سے ثابت ہے دس را توں سے مراد دس سال ہوتے ہیں اور بائبل میں بیرمحاورہ بڑی کثر ت سے استعال ہوا ہے۔ بائبل میں بیرمحاورہ بڑی کثر ت سے استعال ہوا ہے۔ بائبل میں بالعموم دن کا لفظ استعال کیا جا تا ہے لیکن قر آن کریم میں مصیبت کی گھڑ یوں کورات کے لفظ میں بالعموم دن کا لفظ استعال کیا جا تا ہے لیکن قر آن کریم میں مصیبت کی گھڑ یوں کورات کے لفظ

سے تعبیر کیا جاتا ہے اِس لئے کہ تاریکی کے زمانہ پر رات ہی اچھی طرح دلالت کرتی ہے بہر حال اِس جگہ یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ دس سال متواتر سخت ظلموں کے گزریں گے چنا نچہ دیکھ لو اِس پیشگوئی کے بعد متواتر دس سال مسلمانوں پرظلم ہوتے رہے۔ مکہ والوں کی بدلی ہوئی نگا ہوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معلوم کر سکتے تھے کہ مکہ والے مجھ پرظلم کریں گے مگر کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ آپ اُن کی شکلوں سے یہ بھی معلوم کر سکتے تھے کہ ظلموں کا زمانہ دس سال تک لمہا چلا جائے گا؟

کیوں نہ آپ نے یا نچ سال کہا، کیوں نہ آپ نے آٹھ سال کہا، کیوں نہ آپ نے بارہ سال کہا، کیوں نہآ پ نے تیرہ سال کہا؟ آپ کے الہام میں دس سال کے الفاظ آئے اور اِس الہام کے بعد آپ دس سال ہی مکہ میں رہے اور تکلیفیں اُٹھاتے رہے۔ دس سال کے بعد طلوعِ آ فتاب ہوا اور اس مصیبت کے علاقہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ میں خدانے آپ کی ترقی کے سامان پیدا کر دیئے اور خدا کی مدد کا سورج چڑھ آیا۔کوئی کہہ سکتا ہے کہ دس سال کی میعاد بھی یونہی اینے طور پر پیش کر دی گئی تھی ۔گر کیا یہ بھی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ دس سال کے بعدا یک شہر کے لوگوں کومسلمان بنالیں اور پھر ہجرت کر کے اُس میں چلے جائیں؟ کیا مدینہ کے لوگوں کومسلمان بنانا آپ کے اختیار میں تھا؟ پھر کیا یہ بات آپ کے اختیار میں تھی کہ آپ مکہ سے نکل کر سلامتی سے مدینہ پہنچ جائیں؟ مگریہ سورۃ یہی نہیں بتاتی بلکہ اِس میں آ کے چل کریہ بھی بتایا گیا ہے وا گیٹول اڈا یکشر ۵۴۸ وس سال کی تکلیف کے بعدا پکے طلوع فجر ہوگا،مگر اِس کے بعد بھی ظلمت پوری طرح دور نہ ہوگی بلکہاس کے بعد بھی ایک رات آئے گی۔مگروہ ایک ہی رات آ کر گزر جائے گی۔ پھر اِس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ چنانچہالیا ہی ہوا۔ ہجرت کے ایک سال بعد بدر کی جنگ ہوئی اور بدر کی جنگ نے جیسا کہ خود بائبل نے بھی تسلیم کیا ہےاور جیسا کہ میں اُو پر لکھ آیا ہوں قیدار کی ساری شوکت تباہ کر کے رکھ دی۔اگر چہ بعد میں بھی لڑا ئیاں ہوئیں اور بڑی بڑی ہوئیں مگر بدر کی جنگ نے مسلمانوں کی ایک آ زاداور بااختیار حکومت قائم کر دی اور دشمن کے چوٹی کے آ دمی نتاہی کے گڑھے میں دھکیل دیئے گئے۔ (٣) پھر مكه ميں رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو بي خبر دى گئى تھى كه مات الكيزي فرق ص

عَلَيْكَ الْقُوْاْنَ كُورَآدُ اللهِ اللهِ مَعَالِم اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۵) إس مفہوم كى قرآن كريم ميں ايك اور پيشكو ئى بھى ہے اور وہ بھى كى سورتوں ميں نازل ہوئى، اللہ تعالى فرماتا ہے۔ وَ قُلُ دَّتِ آ ﴿ خِلْفِيْ مُهُ خَلَ صِدْقِ وَ آخْوِجُونِيْ نازل ہوئى، اللہ تعالى فرماتا ہے۔ وَ قُلُ دَّتِ آ ﴿ خِلْفِيْ مُهُ خَلَ صِدْقِ وَ آخْوِجُونِيْ مُهُ خَلَ صِدْقِ وَ آخْوِجُونِيْ مُهُ خَلَقَ صِدْقِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

(۲) اِس طرح آپ مکہ میں ہی تھے کہ آپ کوالہا م ہوا۔ اِفْ تَکْرَبّتِ السّاعَةُ وُ انْسُلَقَ الْمُورِ کَا اللّهُ اللّهُ اِسلام کی ترقی کا وقت آگیا ہے اور عرب کی حکومت بناہ کر دی گئی۔ چاند عرب کی نشان تھا۔ چنا نچہ جب کوئی شخص خواب میں چاند دیکھے تو اِس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ اُسے عرب کی حکومت بناہ ہو حکومت کے حالات بتائے گئے ہیں۔ پس چاند کے پھٹنے کے بیم عنی تھے کہ عرب کی حکومت بناہ ہو جائے گی۔ اُس وقت جب آپ کے صحابہ دنیا میں چاروں طرف جان بچائے بھا گے پھرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھوٹنا جاتا تھا اور آپ کی گردن میں چھے ڈالے جاتے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی بھی آپ کوا جازت نہیں تھی اور جب سارا مکہ آپ کی مخالفت کی جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی بھی آپ کوا جازت نہیں تھی اور جب سارا مکہ آپ کی مخالفت کی کہ حرب کی حکومت کی بناہی کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسلام کے غلبہ کا وقت آگیا ہے۔ پھر کس طرح کی حکومت کی بناہی کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسلام کے غلبہ کا وقت آگیا ہے۔ پھر کس طرح کی حکومت کی بناہی کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسلام کے خلبہ کا وقت آگیا ہے۔ پھر کس طرح کی حکومت کی بناہی کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسلام کے خلبہ کا وقت آگیا ہے۔ پھر کس طرح کی دریا گیا۔ جیا ند پھٹ گیا نے قیامت آگی اور ایک نئی زمین بنادی گئی۔ اِسلام کا جھنڈ ابلند کر دیا گیا۔ جیا ند پھٹ گیا۔ قیامت آگی اور ایک نئی زمین بنادی گئی۔

( ۷ ) آپ ابھی مکہ میں ہی تھے کہ عرب میں پہ خبرمشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے اِس پر مکہ والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرک ہیں اور ایرانی بھی مشرک۔ایرانیوں کا رومیوں کوشکست دے دینا ایک نیک شگون ہےاوراُ س کے معنی پیر ہیں کہ کہ والے بھی محمد رسول اللہ ﷺ پر غالب آ جا ئیں گے مگر محمد رسول اللہ ﷺ کوخدا نے بتایا کہ غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِيْ آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ رِيْنُ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِيْ بِنَشِيع ﴿ مِينِيْنَ ٤٥٢ مِي حَوْمت كُوشام كِ عَلاقه مِين بِ شُك شَكست ہوئى ہے ليكن إس شکست کوتم تطعی نشمجھومغلوب ہونے کے بعدرومی پھر9 سال کے اندر غالب آ جا ئیں گے۔ اِس پیشگوئی کے شائع ہونے پر مکہ والوں نے بڑے بڑے ترع تعقیج لگائے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ سے بعض کفار نے سَو سَو اُونٹ کی شرط با ندھی کہ اگر اتنی شکست کھانے کے بعد بھی روم تر قی کر جائے تو ہم تمہیں سَو اُونٹ دیں گے اور اگر ایبا نہ ہوا تو تم ہمیں سَو اُونٹ دینا۔ بظا ہر اِس پیشگوئی کے بورا ہونے کا امکان دور سے دورتر ہوتا چلا جار ہاتھا۔شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچیے ہتا گیا یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بحیرہ مار مورا MARMARA SEA) کے کناروں تک پہنچ گئیں ۔قسطنطنیہ اپنی ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا اور روم کی زبر دست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی ، مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا اور پورا ہوا۔ انتہائی مایوس کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سمیت آخری حملہ کے لئے قسطنطنیہ سے خروج کیا اور ایشیائی ساحل پر اُتر کر ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی۔رومی سیاہی باوجود تعدا داور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے ایرانی لشکراییا بھا گا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے اُس کا قدم کہیں بھی نہ کھہرا اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتوحہ مما لک اس کے قبضه میں آ گئے ۔

(۸) یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اِسلام نے اس زمانہ کے متعلق بھی بہت سی خبریں دی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں نہر سویز اور نہر نا پامہ کے متعلق خبر دی گئی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ مَرَّبَحُ الْبَكْمُرَيْنِ يَمْلَتَهِ لَيْنِ بِيَنْكُمُا بَدْ ذَرْخُ لَا يَسْبُخِيْنِ فِي اَلْآءُ وَبِيَّكُمَا تُكَيِّرِ اِلْنِ یَخْور مُومِنْهُ مَا اللَّؤُلُو ُ وَالْمَدْ جَانُ۔ فَیباَیِّ الْآءِ رَبِّکُمَا تُکذِّبنِ۔ وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئْتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَاهِ۔ فَیباَیِّ الْآءِ رَبِّکُمَا تُکُذِّبنِ الله هُ إِن آیات میں المُسْنَشَئْتُ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَاهِ۔ فیبایِّ اللّه وسرے سے جدا جدا ہیں الیکن ایک دن آئ گا جب وہ آپس میں ملا دیئے جائیں گے اِن میں ہڑے ہڑے اُو نِی جہاز سفر کریں گے اور اِن سمندروں کی علامت یہ ہے کہ موتی اور موثگا اُن میں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ پیشگوئی بعینہ نہر سویز اور نہر یا نامہ پر پوری ہوئی۔ موتی اور موثگا ہی وہاں ہوتا ہے ہڑے ہڑے جہاز بھی اُن میں طلح ہیں اور دودوسمندر اِن نہروں کے ذریعہ سے ملا دیئے گئے ہیں۔

اسی طرح اور بیسیوں پیشگوئیاں ہیں جوقر آن کریم میں بیان کی گئی ہیں جو اِس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں جیسیا کہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے ناظرین کومعلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں آخری زمانہ میں عیسائیوں کے غلبہ کی بھی خبر دی گئی ہے۔ و نیا میں اُن کے پیل جانے کی بھی خبر دی گئی ہے۔ اُن کی با ہمی لڑائیوں کی بھی خبر دی گئی ہے اور ہے۔ اُن کی با ہمی لڑائیوں کی بھی خبر دی گئی ہے اور آخر میں اِسلام کی فتح اور کا میا بی کی بھی خبر دی گئی ہے۔ اور سب پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اب آخر میں اِسلام کی فتح کی پیشگوئی پوری ہو نی ہی خبر دی گئی ہے۔ اور سب پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اب اِسلام کی فتح کی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اب کم خرور حالت دیکھر کر ہنتا ہے تو ہنا کر ہے گر جس خدا نے وہ پیشگوئیاں پوری کی ہیں وہی خدا یہ آخری پیشگوئی بھی ضرور پوری کر ہے گا۔ اِسلام کی فتح کے دن آرہے ہیں تمام تاریکیوں اور تمام ظلمتوں میں سے میں اِسلام کے سورج کو جھا نکتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی فوجیں آسان سے اُتر رہی ہیں۔ بیشک شیطانی فوجوں کا اِس وقت دنیا پی غلبہ ہے لیکن وہ دن قریب سے قریب سے آتر رہی ہیں۔ بیشک شیطانی فوجوں کا اِس وقت دنیا پی غلبہ ہے لیکن وہ دن قریب سے قریب تر آرہے ہیں جب خدا کی فوجوں کو شکست دے دیں گی۔ جب خدا کی تو حید دنیا میں چہو خدا اور بنی نوع انسان بیر حید خدا کی نو جوں کو شکست دے دیں گی۔ جب خدا کی تو حید بنی سے جو خدا اور بنی نوع انسان بندے میں صلح کراتی ہے اور خدا کی بادشا ہے کو اِس دنیا میں قائم کرتی ہے اور بنی نوع انسان بندے میں صلح کراتی ہے اور خدا کی بادشا ہت کو اِس دنیا میں قائم کرتی ہے اور بنی نوع انسان میں انسان ف اور عدل کو قائم کرتی ہے۔ و

معرات میسائی مؤرخ بالعموم اِس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن کریم اپنی نسبت مجزات معجزات کم اپنی نسبت یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ

وہ ایک بے مثل کلام ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ اِس سوال پر بھی تمہید میں روشی ڈالنی ضروری ہے۔

یا در کھنا چا ہے کہ قرآن کریم و نیا کے سامنے دواصل پیش کرتا ہے۔ ایک بید کہ خدا تعالیٰ کی بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو وہ بھی تبدیل نہیں کرتا۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ مرد ہے زندہ ہوکر دوبارہ اِس د نیا میں نہیں آتے ۔ یا اللہ تعالیٰ بیفر ما تا ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کے سواحقیقی مخلوق پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ د نیا میں صناع بھی ہوسکتے ہیں ، موجد بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن حقیقی خالقیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اِن دونوں میں اور ہوتے ہیں لیکن حقیقی خالقیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اِن دونوں دعوں میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تھی اِذًا بھیاءً آگہ ہم کھی اُلہ تھا گیا ہم کہ اُلہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے وقت بعض روحیں یہ ہورڈ نے اِلیٰ تیو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے وقت بعض روحیں یہ استدعا کریں گی کہ وہ وہ ایس جا نمیں تا کہ وہ دوبارہ نیک اہمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بیدعا الی نہیں جس کو قبول کیا جائے کیونکہ قیا مت تک روحوں اورائس دنیا کے درمیان ایک حدفاصل استدعا کریں گئی ہے اور کوئی دوج اس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک کی گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی روح اِس دنیا کی طرف واپس نہیں کو شرک گئی ہے اور کوئی دو حول دوبارہ نیک ہیں کو سے کھی ۔

اِس آیت ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد ہے دوبارہ دنیا میں زندہ نہیں ہواکرتے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یا جوج و ما جوج کے زمانہ تک ایبانہیں ہوگا اِس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں مرد ہونے لگ جائیں گے بلکہ اِس کا مطلب یہ ہے کہ بیز مانہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے اور اِس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے زمانہ تک ایسا کا منہیں ہوگا۔ بعض نحویوں نے اِس کے یہ اِس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے زمانہ تک ایسا کا منہیں ہوگا۔ بعض نحویوں نے اِس کے یہ

بھی معنی کئے ہیں کہ یا جوج و ماجوج کے زمانہ میں مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی (کیکن اِس زمانہ میں بھی باو جود سائنس کی پوری ترقی کے ) اِس بات میں کامیا بی حاصل نہیں ہو گی۔بہرحال قرآن کریم اِس بات کا بھی منکر ہے کہ مرد بے دوبارہ اِسی دنیا میں زندہ ہوکرآئیں ۔ اِسی طرح وہ اِس بات کا بھی منکر ہے کہ کوئی ہستی خدا تعالیٰ کےسواحقیقی مخلوق پیدا کر سکے۔ چنانچیہ اس کے متعلق اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے و اللّذِین یک عُون مِن دُون اللّه لاَ يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ - آمُواتُ غَيْرُ آحْيَا إِجْ وَمَا يَشْعُرُونَ ا **اَیّانَ یُبْبَعَ ثُوْنَ ک**ام <sup>۵۵۶</sup> یعنی و ہلوگ جنہیں اللّٰہ تعالیٰ کےسوالوگ امداد کے لئے یکار تے ہیں ۔ وہ ذراسی چیز بھی پیدانہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور اُن کوتو بیجھی علمنہیں تھا کہ وہ کب اُٹھا کر خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جا ئیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی احتقانہ بات خداتعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی کیونکہ خدا تعالیٰ حکیم ہے یعنی اُس کے سارے کا م حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں چنانچے قرآن کریم میں علاوہ اِس کے کہ خدا تعالیٰ کا نام حکیم رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مَا لَكُمْ لَا تَنْ جُوْنَ مِلْهِ وَقَارًا كُفُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَشَمَوا تَهْمِين كيا موليا بي كمتم ايخ متعلق تویہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے کام حکمت کے مطابق ہیں مگر خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات تسلیم نہیں کرتے اور اِس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جو حکمت کے خلاف ہوتی ہیں ۔ بیتین باتیں یا اِسی قتم کی اور باتیں اگر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائیں تو خواہ اُن کا نام مجمز ہ رکھا جائے ،خواہ اِن کا نام کرامت رکھا جائے خواہ اِن کا نام جاد ورکھا جائے قر آن کریم اِس کا مخالف ہےاور اِس قتم کے معجزات نہ پہلے انبیاء کی طرف منسوب کرنا جا ئزسمجھتا ہے اور نہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف البيه معجزات منسوب كرتا ہے۔ إس سے زياد ہ احتفا نہ بات کیا ہو گی کہ خدا تعالیٰ ایک قانون دنیا میں جاری کر ہےاور پھرخود ہی اُس قانون کوتو ڑبھی دے کوئی معقول انسان بھی تو ایسے افعال نہیں کرتا۔ اِس قشم کی باتیں خدا تعالیٰ کے نبیوں کی طرف منسوب كرنا أن كى عزت كونهيں بڑھا تا بلكه أن كونَـعُـوُذُ باللهِ مِنُ ذلك بيوقو فوں كے زمرہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور ہر عقلمندا نسان کا کا م ہے کہ اِس بات کا مقابلہ کرے اور اِس

چیز کوخو بی نہیں بلکہالزام سمجھےاوراس کارڈ کرے۔

باقی رہا یہ کہ خدا تعالیٰ بعض ایسے افعال اینے انبیاء کے ذریعہ سے صا در کرا دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں کوئی رخنہ نہیں ڈالتے اورعقل کےخلاف نہیں ہوتے ۔ بیایک ثابت شدہ حقیقت ہےاور قر آن کریم اِس بات کا مدعی ہے کیا غیب کاعلم معجز ہنہیں ۔ کیا غیر معمو لی حالات میں کسی کمزورانسان کو دنیا پر غالب کر دینا پیم عجز ہنہیں ۔ پھر جبکہ علاوہ قر آن کریم کے معجزہ کے قرآن کریم اِس بات کا بھی مدعی ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرعلم غیب ظاہر کیا جاتا تھا اور اِس بات کا بھی مدعی ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ اپنی قد رتیں اوراینی تائیدیں ظاہر کیا کرتا تھا تو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ قر آن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معجزات کا انکار کرتا ہے۔قرآن کریم نو بار بار محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف معجزات منسوب کرتا ہے۔ کیا جب ایسے حالات میں مکہ والوں کی مخالفت کی خبر دی گئی تھی جبکه اُن کی مخالفت کا کوئی ا مکان نہیں تھا ، یا جب ہجرت کی خبر دی گئی اور اِس کاسن تک بتا دیا گیا یا جب قرآن کریم میں بدر کی جنگ کے واقعہ ہونے سے سالہا سال پہلے بدر کی جنگ کی خبر دی گئی اوراُ س کےسال تک کی بھی خبر دی گئی اور اِس میں مسلمانوں کے جیتنے اور کفار کے ہارنے کی خبر دی گئی ۔ یا جب محد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی محد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کے ہجرت کرنے کی خبر دی گئی اور پھرایک غالب اور فاتح شخص کی حیثیت میں مکہ میں واپس لوٹنے کی خبر دی گئی یا جب قرآن کریم میں رومیوں کی خطرناک شکست کے بعد اُن کے دوبارہ کامیاب ہو جانے اور ایرانیوں کے شکست کھانے کی خبر دی گئی یا جب قر آن کریم نے إسلام کے تمام عرب میں پھیل جانے کی خبر دی اور پھر دنیا کے دوسرے تمام ادیان پر غالب آ جانے کی خبر دی اور آئندہ واقعات نے اِن تمام ہا توں کی تصدیق کر دی تو کیا یہ معجز ہ نہ تھا؟ اور کیا اِن با توں کے بیان کرنے کے بعد قرآن کریم پیدعویٰ کرسکتا تھا کہ محد رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجز ہنہیں دکھایا؟

قرآن کریم کی جن آیتوں سے معترضین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجز ہنہیں دکھایا در حقیقت اِس کا باعث اِن کی عربی سے ناوا تفیت اور قرآن کریم کے اسلوب سے لاعلمی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جہال یہ بیان فر مایا گیا ہے کہ ہمیں معجزہ کے بھیخے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اِس کے کہ پہلے لوگ معجزات کا انکار کرتے چلے آئے ہیں وہاں آیت کے بیمعنی نہیں جیسا کہ عیسائی مصنفین سمجھے ہیں کہ اِس وجہ سے ہم معجزہ و دکھانے سے رک گئے ہیں بلکہ اِس کا مطلب تو یہ ہے کہ معجزہ و دکھانے میں روک ہی کونسی ہے۔ صرف آئی ہی روک ہوسی ہے کہ پہلے لوگوں نے معجزہ کا انکار کیا تو یہ کوئی روک نہیں ، باوجوداس کے کہ ابتدائی انبیاء کے دشمنوں نے اِن کے معجزوں کورڈ کیا ، اِن کے بعد آنے والے انبیاء کوبھی معجزات ملتے رہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات نہلیں۔

یا جب کفار کےمطالبہ پرمحمدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی زبان سے بیکہا جاتا ہے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ۔ تو اِس میں بینہیں بتایا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پرمعجزات ظاہرنہیں ہوتے بلکہ اِس جگہ صرف یہ بتایا جا تا ہے کہ معجز ہ دکھا نامحمہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا کا منہیں خدا تعالٰی کا کا م ہے۔کیا اِس زبر دست حقیقت کا اظہار قر آن کریم کی شان بڑھا تا ہے یا گھٹا تا ہے؟ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خدائی کے اختیار بندوں کو دے دیئے ہیں وہ سچائی کے پیروکہلا سکتے ہیں یا وہ جواپنی بشریت کا اظہار کرتے ہوئے اِس حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ خدا تعالی ہمیشہاینے پیارے بندوں کے واسطہ سے معجز ہ دکھا تا ہے۔ علاوہ پیشگوئیوں کے قرآن کریم میں دوسری قتم کے معجزات کا بھی ذکر آتا ہے۔ مثلاً قر آن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اِس معجز ہ کا ذکر آتا ہے کہ غارِ ثور میں جب آپ پناہ گزیں تھے،تو مکہ والے کھوجیوں کو لے کرآپ کا کھوج نکالتے ہوئے غارثور تک پہنچ گئے ۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ اُس وفت حضرت ابو بکر ٌرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گھبرائے مگرآپ نے فرمایا کا تنگھزن ان اللہ منعنا <sup>۵۵۸</sup> گھبراؤنہیں خدا ہارے ساتھ ہے۔ دیثمن ہمارا کچھنہیں بگاڑسکتا۔ کیا یہ مجمزہ نہیں جس کوقر آن کریم بیان کرتا ہے کیا دنیا اِس کی مثال پیش کرسکتی ہے!! دوآ دمی بےسروسامان ایک غار میں بیٹھے ہیں۔ دشمن اُن کا تعا قب کرتا ہوا و ہاں پہنچ گیا ہےاور یونہی رسمی طور پرنہیں بلکہ حقیقی طور پر وہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے بھا گئے کواپنی شکست تصور کرتا ہے اور اسے اتنا اہم معاملہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے پکڑے جانے پر سَواُ ونٹ کا انعام مقرر کرتا ہے، کیکن باو جوداس کے کہ کھو جی کہتا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کھوج یہاں تک آتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ مکہ کے لوگوں کی آتکھوں اور اُن کے دلوں پر خدا تعالیٰ ایسا قبضہ کر لیتا ہے کہ تین میل کے تعاقب کرنے کے بعد اور اتنا انعام شائع کر دینے کے بعد اُن میں سے کسی شخص کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ غار کے اندر جھا نک سکے اور و ہیں سے سب مکہ والے لوٹ جاتے ہیں۔ اِس سے بڑا معجز ہ دنیا میں اور کیا ہم کہ گا۔

پھر قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے متعلق فر ما تا ہے کہ اِس موقع پر رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی چینکی اور اُس کے ساتھ دشمن تہہ و ہالا ہو گیا <sup>0.49</sup> حدیثوں سے اِس واقعہ کی تفصیل بوں معلوم ہوتی ہے کہ جب بدر کی جنگ شدت اختیار کر رہی تھی اور کفار کا زور بڑھ رہا تھا محمد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کنکروں کی ایک مٹھی اُٹھا کر د شمنوں کی طرف کی کی اور فر مایا شَاهَتِ الْوُجُوهُ و شمنوں کے مند بگڑ جا کیں۔ تب خدا تعالیٰ نے آپ کے اس فعل کے ساتھ ہی ایک تیز آندھی چلا دی جسکی وجہ سے اُس میدان سے جس میں مسلمان کھڑے تھے ریت کے تو دے اُڑ اُڑ کر کفار کی آنکھوں میں پڑنے شروع ہوئے اور وہ د کھنے سے معذور ہو گئے اور اُن کے تیر مخالف ہوا کی شدت کی وجہ سے آ د ھے راستے میں ہی گرنے لگ گئے اورمسلمانوں کوایک غیرمعمولی طاقت اور قوت حاصل ہوگئی۔ کیا یہ معجز ہنہیں؟ اور کیا اس واقعہ کو بیان کر کے قر آن کریم نے محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معجز ہ منسوب نہیں کیا ہاں قرآن کریم اِس قتم کی جاہلا نہ باتیں نہیں کہتا کہ محمد رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم حقیقی مرد ہے زندہ کیا کرتے تھے۔ یا سورج اور جا ند کی رفتار کوٹھہرا دیا کرتے تھے۔ یا دریا وُں کو کھڑا کر دیتے تھے یا یماڑوں کو جلایا کرتے تھے۔ بہتو پنگھوڑے میں کھیلنے والے بچوں کی کہانیاں ہیں ۔ اِن با توں کوقر آن کریم نہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے نہ کسی اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اگر پہلی کتب میں اِس قتم کی باتیں بیان بھی ہوئی ہیں تو قر آن کریم اِن کی تشریح کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ بیہ باتیں محض استعارۃً ہیں لوگوں نے اِن کو حقیقی رنگ دینے میں غلطی کی ہے۔

## قرآ فی تعلیم کے اُصول قرآن کریم کودوسری تمام کتب پریہ نضیات حاصل ہے کہ قرآ فی تعلیم کے اُصول میں متعلق سب کرسی سوالات کو کا کرتا ہماور

وہ مٰد ہب کے متعلق سب کے سب سوالات کوحل کرتا ہے اور مٰد ہب کے اُصول کونما یاں طور پرپیش کر کے لوگوں کی توجہ اِس طرف پھرا تا ہے کہ مٰد ہب کا کیا دائر ہ ہےاور اِس کا کیا فائدہ ہے۔تورات کو پڑھ جاؤ ، انجیل کو پڑھ جاؤ ، ویدوں کو پڑھ جاؤ ، ژنداً وِستا کو پڑھ جاؤیا اورکسی کتاب کو پڑھ جاؤ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے مظا ہر و قدرت کے درمیان کسی وقت کوئی شخص آپہنچاہے اوراُس نے اِس مظاہرہ کواُس وقت ہے بیان کرنا شروع کر دیا ہے جب ہے اُس کی نظراُس پر پڑی ہے،لیکن قر آن کریم مذہب کو اس رنگ میں پیش نہیں کرتا وہ خلق کی حکمت اور اِس کی پیدائش کے ساتھ تعلق رکھنے والے سب اُ مور کو بیان کرتا ہے۔ وہ بتا تا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے، انسان کے پیدا كرنے سے اس كى غرض كيا ہے، إس غرض كے بورا كرنے كے لئے كونسے ذرائع اختيار كرنا ضروری ہیں خوداللّٰد تعالیٰ کا وجود کیا ہے اور کیبا ہے؟ اِس کی کیا کیا صفات ہیں اور وہ صفات کس طرح د نیامیں جاری ہوتی ہیں؟ بنی نوع انسان کی پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے اُس نے اِس نظام کی تشریح کی ہے جواس دنیا کو چلانے کے لئے جاری کیا گیا ہے۔ وہ ایک طرف تو یہ بتا تا ہے کہ جسم انسانی کےارتقاءاورنشو ونما کے لئے خدا تعالیٰ نے دنیا میں ایک قانون قدرت جاری کیا ہے جوانسان کےجسم اور اِس کے د ماغ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور پیتمام قانونِ قدرت خدا تعالیٰ کے ملائکہ میں سے ایک قتم کے ملائکہ کے سپر دہے۔ دوسری طرف انسانی روح کی ترقی اور اِس کی بصیرت کوجلا بخشنے کیلئے اُس نے قانو نِ شریعت کو قائم کیا ہے۔ بیرقانو نِ شریعت ملائکہ کی ایک دوسری قتم کے ذریعہ سے دنیا میں نازل ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے انبیاء پرنازل ہوتا ہے۔ بھی تو پیشریعت ایک مکمل قانون کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ بھی ایک جزوی اصلاح . کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور بھی انسانی تشریحات سے بگاڑی ہوئی شکل کو دوبارہ بحال کرنے کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ یعنی مہھی اللہ تعالیٰ کے نبی اِس لئے آتے ہیں کہ اُن کے ذریعہ سے ایک نئی شریعت قائم کی جائے۔ بھی اِس لئے آتے ہیں کہ یرانی شرائع کی بعض غلطیوں کی اصلاح کی جائے ۔ بھی اِس لئے آتے ہیں کہ شریعت کے معنی کرنے میں جولوگ غلطی کرنے لگ جاتے ہیں اُن کی اصلاح کریں۔ پھروہ شریعت کی حکمتیں بیان کرتا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا آنا ضروری ہے۔ اِس کے فوائد کیا ہیں اور شریعت انسان کی ترقی میں کیا مدددیتی ہے۔ وہ صفات اور ذات کا فرق بیان کرتا ہے اور اِس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مہاکہ:

'' ابتداء میں کلام تھااور کلام خدا کے ساتھ تھااور کلام خدا تھا''۔ \* کھے

وہ سخت غلطی خور دہ ہیں۔صفت ذات کی قائم مقام نہیں ہوسکتی۔صفت صفت ہی ہے اور ذات ذات ہی ہے۔

قر آن کریم انسان کے مختار اور مجبور ہونے کے متعلق بھی روشنی ڈالٹا ہے اور بتا تا ہے کہ کس حد تک انسان مجبور ہے اور کس حد تک مختار ہے اور پھروہ اس پرروشنی ڈالتا ہے کہ انسان اِس حد تک مجبور نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بری ہو جائے یا اس کی اصلاح نہ ہو سکے۔ ہاں وہ اِس حد تک مجبورضرور ہے کہاس دائر ہمل سے یا ہرنہیں جا سکتا جو خدا تعالی نے اس کے لئے تجویز کیا ہے۔انسان اپنی ساری کوششوں کے بعدانسان ہی رہے گا نہ اُسے جمادات کی طرح بنایا جاسکتا ہے نہ وہ فرشتوں کی طرح بنایا جاسکتا ہے کیکن اینے دائرہ کے اندرا ندراُ سے بہت کچھ طاقتیں حاصل ہیں اور بحثیت انسان و وکسی صورت میں بھی ا صلاح اورنصیحت کے دائرہ سے باہر نہیں۔قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان کیسالانا جا ہے ۔ اس کی ہستی کے ثبوت کیا ہیں ۔ اور وہ اس امر پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہی تاریکی کے وقتوں میں اپنا کلام نازل کر کے اور اپنی غیر معمولی قدرتوں کوظا ہر کر کے اپنی ہستی کو ثابت کرتار ہتا ہے اور یہی اُس کے وجود کاحقیقی ثبوت ہے۔ پس انبیاءاوراُن کے کامل انباع کا وجود خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثابت کرنے کے لئے دنیا میں نہایت ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ انبیاءاوراُن کےابتاع کے آئینہ میں اپنی شکل نہ دکھا تا رہے تو دنیا شکوک وشبہاب کے گڑھے میں گر جائے اور خدا تعالیٰ کا وجود دنیا ہے مٹ جائے ۔ پس جب تک دنیا قائم ہے خدا تعالیٰ سے کلام یانے والے اور اس کے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہونے والے آ دمی دنیا میں آتے رہیں گےاور پیسلسلہ بھی بھی ختم نہ ہوگا کیونکہ ایمان کا قیام اس ذریعہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ ابتدائے عالم

سے لے کرمسے تک اورمسے سے لے کرمحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم تک کلام کرتا چلا آیا ہے اُسی طرح جس طرح کہ وہ پیدا کرتا چلا آیا ہے،جس طرح وہ سنتا چلا آیا ہے،جس طرح وہ دیکھتا چلا آیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مخلوق کی انتہاء تک اینے خاص خاص بندوں سے کلام کرتا چلا جائے گا اوراینی ذات کو دنیا پر ظاہر کرتا رہے گا۔ پینہیں ہوسکتا کمسے یا محمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تك تو وه گويا ريا هو اور پھر وه گونگا هو گيا هو \_جس طرح پينهيس هوسكتا كمسيح اورمحد رسول الله صلى الله عليه وسلم تك تو وه بينا تها مگر بعد كوا ندها هو گيا \_ يامسيح اورمحمه رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم تک تو وہ خالق تھا مگراس کے بعداس سےصفت خلق جاتی رہی ۔ یامشیح اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تو وہ طاقتو رتھا مگر اس کے بعد اُس کی طاقت سلب ہوگئی۔ کون عقلمند اِس بات کوشلیم کرسکتا ہے کہ خدا پہلے طاقتو رتھا اب کمزور ہو گیا ہے یا خدا پہلے بینا تھا اب اندھا ہو گیا ہے۔ یامسیح اورمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خالق تھا اس کے بعد پیدائش کی طاقت اُس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ یامسیح اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ علیم تھااس کے بعداس کاعلم جاتا رہا۔تعجب کی بات ہے کہ باوجوداس کے کہ حقیقت اتنی واضح ہے پھر بھی زرتشتی ، یہودی ،عیسائی اور آجکل کے غلطی خور دہ مسلمان اس بات پریقین رکھتے ہیں که خدا تعالیٰ کا کلام زرتشت، پرانے اسرائیلی نبیوں ، سیح اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر آ کرختم ہو گیا ہے۔قرآن اِس کورڈ کرتا ہے۔قرآن خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہی اس بات کوقرار دیتا ہے کہ خداا پنے نیک ہندوں سے ہمیشہ کلام کرتا رہے گا جس طرح وہ پہلے کلام کیا کرتا تھا اور اِس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور نے ایک دفعہ پھراس قرآنی صداقت پرمہرلگا دی ایک دفعہ پھرخدا تعالیٰ کا کلام آپ پراورآپ کے سیجے اتباع پر نازل ہوکر د نیا کے اُن لو گوں کو چیلنج دے رہاہے جولفظائہیں تو عقیدۃؑ ضرور خدا تعالیٰ کو گونگا بنار ہے تھے۔ قر آن اِس بحث کوبھی اُٹھا تا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام کسی ایک قوم ہے مخصوص نہیں بلکہ تما م ا قوام میں خدا تعالیٰ کے نبی آتے رہے ہیں اوروہ اس سوال کوبھی اُٹھا تا ہے کہ یکے بعد دیگر ہے خدا تعالیٰ کے نبی کیوں آتے رہے اور کیوں نہ ایک کامل کتاب ابتدائی زمانہ میں ہی نازل ہو گئی۔ پھر قرآن کریم توحید کے مسکلہ پر ایک سیر کن بحث کرتا ہے۔ وہ بتا تا ہے کہ خدا تعالیٰ کے

ایک ہونے کے کیا ثبوت ہیں۔ کیوں کہایک سے زیادہ خدانشلیم کرناعقل کے خلاف ہےاور واقعہ کے بھی خلاف ہےاور دنیا کوتو حید کے عقیدہ سے کیا کچھروحانی فائدہ پہنچتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد نبوت کا مقام ایک ایسا مقام ہے جو دنیا کے لئے ہمیشہ زیر بحث چلا آیا ہے۔ نبی یا اس کے ہم معنی الفاظ کا استعال تو تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے، لیکن قرآن کے سواکوئی ایک کتاب بھی نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ اس لفظ کی تشریح کیا ہے؟ ہم کس شخص کو نبی کہہ سکتے ہیں اور کس شخص کو نبی نہیں کہہ سکتے اور نبوت کی کیا کیا اقسام ہیں، قرآن ہی ہے جو بتاتا ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبیوں کی کتی قسمیں ہیں، نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے، نبی کے فرائض کہ نبیا ہیں، نبی اور خدا میں کیا فرق ہے، نبی کی بعثت کی غرض کیا ہے، نبی اور اس کی اُمت کے درمیان کیساتعلق ہونا چاہیے، نبی کے حقوق کیا ہیں، نبی اور اس کے منکروں کے تعلقات کی بنیا درمیان کیساتعلق ہونا چاہیے، نبی کے حقوق کیا ہیں، نبی اور اس کے منکروں کے تعلقات کی بنیا درمیان کیساتعلق ہونا چاہیے، نبی کے درمیان ایک دیوار حائل کی حیثیت رکھتا ہے یا وہ محض کیا ہونی چاہئے ، کیا نبی خدا اور بندوں کے درمیان ایک دیوار حائل کی حیثیت رکھتا ہے یا وہ محض ایک ممداور مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم ملائلہ کے متعلق تفصیلی بحث کرتا ہے۔ ملائلہ کے کیا کام ہیں، خداتعالیٰ نے ملائلہ کو کیوں بنایا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی بحث کرتا ہے کہ شیطان کیا ہے، اس کا وجود بنی نوع انسان کے لئے کیوں ضروری ہے، شیطان کے وساوس سے انسان کس طرح پی سکتا ہے، شیطان اور انسان کا کیا تعلق ہے، کیا شیطان انسان کو مجود کرسکتا ہے یانہیں کرسکتا۔ اور وہ بتا تا ہے کہ جس طرح ملائکہ انسان کے دل میں نیک تح کیس پیدا کرتے ہیں اسی طرح شیاطین برتح کیس پیدا کرتے ہیں اسی طرح شیاطین برتح کیس پیدا کرتے ہیں لیکن انسان کے دل میں نیک تح کیس سیدا کرتے ہیں اسی طرح شیطان کی برتح کیوں کو قبول بھی کرسکتا ہے اور اُن کا مقابلہ بھی کرسکتا ہے ۔ وہ شیطان کی برتح کیوں کو قبول بھی کرسکتا ہے یہ دونوں وجود انسان کو کامل کرنے کے لئے پیدا کئے میں اور اُس کے وجود کوا کیک حقیقت عطا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ملکی اور شیطان تح کیوں کے بغیرانسان کسی انعام کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ اگر شیطان بغیرانسان کسی انعام کا مستحق نہیں اور اگر ملکی تح کیس دنیا میں موجود انسان پر اثر ڈالنے والا نہ ہوتو انسان کسی انعام کا بھی مستحق نہیں اور اگر ملکی تح کیس دنیا میں موجود نہیں۔ بدی ہی کا مقابلہ انسان کو انعام کا مستحق بنا تا ہے نہوں تو انسان کسی مزا کا بھی مستوجب نہیں۔ بدی ہی کا مقابلہ انسان کو انعام کا مستحق بنا تا ہے نہوں تو انسان کسی مزا کا بھی مستوجب نہیں۔ بدی ہی کا مقابلہ انسان کو انعام کا مستحق بنا تا ہے نہوں تو انسان کسی مزا کا بھی مستوجب نہیں۔ بدی ہی کا مقابلہ انسان کو انعام کا مستحق بنا تا ہے

اور نیکی سے مندموڑ نا ہی انسان کوسزا کا مستوجب بنا تا ہے۔قر آن کریم اِس سوال پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کرنے کے طریق کیا ہیں، دعا نیں کن حالات میں قبول ہوتی ہیں اور کن حالات میں قبول نہیں ہوتیں ۔ دعاؤں کی قبولیت کا دائر ہ کیا ہے۔ وہ نیکی اور بدی پر بھی بحث کرتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اور بدی کیا چیز ہے،ان کی حدیں کہاں ملتی ہیں ،حقیقی نیکیاں کیا ې اورحقیقی بدیاں کیا ہیں،نسبتی نیکیاں کیا ہیں اورنسبتی بدیاں کیا ہیں، وہ نیکی اورا خلاق فاضلہ پیدا کرنے کے طریق بتا تا ہے، وہ بدیوں سے بیچنے کے طریق بتا تا ہے، وہ نیکیوں اور بدیوں کے منبع پرروشنی ڈالتا ہےاور بدیوں کے منبع کو بند کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔وہ تو یہ پربھی روشنی ڈالتا ہے، توبہ کی حقیقت بتا تاہے، توبہ کے فوائد بتا تا ہے، توبہ کے مواقع بتا تا ہے اور توبہ کی شرائط بیان کرتا ہے۔اسی طرح وہ جزاءسزا کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتا ہے جزاء کن حالات میں دی جاتی ہے، سزاکن حالات میں دی جاتی ہے جرم اور سزا کی نسبت کیا ہونی جا ہے ۔ پھر وہ اسی سلسلہ میں نجات کی تفاصیل بیان کرتا ہے۔نجات کیا ہے اورکس طرح حاصل ہوتی ہےاور کیا ہرایک بدی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔قر آن کریم ہمیں بتا تا ہے کہ نجات تین قتم کی ہے، کامل ، ناقص اور ملتو ی ۔ کامل نجات انسان اسی دنیا سے حاصل کرتا ہے ۔ ناقص نجات والا انسان مرنے کے بعد تد ریجی طور پراپنی نجات کے سا ما نو ں کومکمل کرتا ہے اور ملتوی نجات وہ ہے جو سزائے جہنم لے لینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔اس آخری قتم کی نجات کے بارہ میں اسلام اورعیسائیت میں ایک رنگ میں تشابہہ بھی ہےاورا یک رنگ میں تخالف بھی ہے۔عیسائیت صرف کمز ورعیسائیوں کو جواپنے عقیدہ میں کیے ہوں اس دوزخ کا سزاوارقرار دیتی ہے کہ جس میں سے نکل کرانسان جنت میں پہنچ جا تا ہے لیکن اسلام اِس بات پرزور دیتا ہے کہ ہرا نسان نجات ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اورخواہ کوئی کیسا ہی کا فر ہومختلف قشم کے علا جوں کے بعد جن میں سے ایک علاج جہنم بھی ہے وہ آخر جنت کو یالے گا۔قر آن نجات کے بارہ میں وزنِ اعمال پر زوردیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیک اعمال کا بڑھ جاناانسان کی نجات کے لئے اس کی سی کوشش پر دلالت کرتا ہے اور جوشخص سچی کوشش کرتا ہوا مرجا تا ہے وہ اس سپاہی کی طرح ہے جو فتح سے پہلے مارا جاتا ہے۔موت جس طرح سیاہی کے اختیار میں نہیں اسی طرح نیکی کی راہ

اختیار کرنے والے کے بھی اختیار میں نہیں۔ موت خدا تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے اگرا کی شخص نیکی کے لئے جدو جہد کرتے ہوئے مرجاتا ہے تو یقیناً وہ خدا کے فضل کا مستحق ہے سزا کا مستوجب نہیں۔ کوئی قوم اپنے سپاہیوں کو اِس بات پر ملامت نہیں کیا کرتی کہ وہ فتح پانے سے پہلے کیوں مارے گئے بلکہ فتح کے لئے بھی پچی کوشش کرنے والا سپاہی عزت پاتا ہے اِسی طرح وہ شیطان کو زیر کرنے کے لئے پورا زور لگار ہا ہے بھی شیطان اُس پر غالب آجا تا ہے اور بھی وہ شیطان اُس پر غالب آجا تا ہے وہ خص وہ شیطان پر غالب آجا تا ہے گردہ وہ دل نہیں ہارتا، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ ہت کے فیام کے لئے شیطان سے لڑتا چلاجا تا ہے ایساانسان قرآن کے نزد کیک یقیناً نجات کا مستحق ہے۔ اُس کی کمزوری اُس کے لئے ایک زیور ہے کیونکہ وہ باوجود کمزور ہونے کے خدا کے سپاہیوں میں شامل ہونے سے ڈرانہیں اور اپنی قربانی پیش باوجود کمزور ہونے کے خدا کے سپاہیوں میں شامل ہونے سے ڈرانہیں اور اپنی قربانی پیش کرنے سے نہی کے اینہیں۔

قرآن کریم روحانی ارتفاء کی منازل بیان کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ روحانی مدارج کیا ہیں،

کتنے ہیں اور مختلف اخلاق کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ روحانی مدراج کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ وہ بتا تا ہے کہ عفت کتی اقسام کی ہے، وہ بتا تا ہے کہ شاوت کتی اقسام کی ہے، وہ بتا تا ہے کہ شاوت کتی اقسام کی ہے، وہ بتا کہ ہرطاقت وقوت کا انسان اپنے بیان کرتا ہے، وہ رحم اور حسن سلوک کے مدراج بیان کرتا ہے تا کہ ہرطاقت وقوت کا انسان اپنے لئے ایک قریب کی منزل مقرر کر سکے اور اس طرح جہاں اُس کی حوصلہ افزائی ہو وہاں چھوٹی ترقی پرخوش ہونے کی غلطی میں وہ مبتلا نہ ہوجائے۔ وہ ہر خص کے قریب کی منزل اُسے بتا تا ہے مگرساتھ ہی ہیکھی بتا تا ہے کہ اس سے اُو پر ایک اور منزل بھی ہے۔ جب تم پہلی منزل طے کر لوتو متمہیں اُو پر کی منزل کی طرف اپنا قدم بڑھا نا چا ہے اس طرح وہ قدم بھترم اور درجہ بدرجہ انسان کو اُو پر لئے چلا جا تا ہے۔ قرآن انسان کے دماغی ارتفاء پر بھی روشی ڈالٹا ہے وہ بتا تا ہے کہ انسان کا دماغی نشو ونما کا بھی اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے وقت لیاظر کھا جا تا ہے وہ تحف جوا یک ایجھے ماحول میں پلا ہے اور جس کے لئے نیکی کارستہ آسان ہوگیا ہے وہ محض اسے اعمال کی وجہ سے دوسر سے میں پلا ہے اور جس کے لئے نیکی کارستہ آسان ہوگیا ہے وہ محض اسے ناعال کی وجہ سے دوسر کے میں پلا ہے اور جس کے لئے نیکی کارستہ آسان ہوگیا ہے وہ محض اسے بیا عمال کی وجہ سے دوسر کے میں پلا ہے اور جس کے لئے نیکی کارستہ آسان ہوگیا ہے وہ محض اسے خاتمال کی وجہ سے دوسر کے میں پلا ہے اور جس کے لئے نیکی کارستہ آسان ہوگیا ہے وہ محض اسے خاتمال کی وجہ سے دوسر کے میں پلا ہے اور جس کے برا برنہیں اور جس کا دماغی نشو ونما اس پہلے خص

ماحول اس جیسا اچھانہیں اُس کے رستہ کی روکوں کوبھی نظرا نداز نہیں کیا جائے گا اور فیصلہ کے وقت اُنہیں بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ قرآن ایمان پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور بتا تا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی علامتیں کیا ہیں، ایمان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں وہ قانون شریعت اور اُس کی ضرورت کے متعلق بھی روشنی ڈالتا ہے اور بتا تا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ اپنے بندے کوکوئی حکم اس لئے نہیں دیتا کہ وہ اسے سزا دے اور اس پر بوجھ ڈالے بلکہ وہ ہرحکم اس لئے دیتا ہے کہ وہ انسان کی ترقی کی منزل میں ممدا ورمعا ون اور اس کی تہ نی حالت کو سدھار نے والا ہوتا ہے قرآن جری حکموں کا قائل نہیں وہ اس حق کو اللہ وقع ملنا کی تہ نی جا در اس کے اور اس حق کو اللہ وقع ملنا ہوتا ہے کہ خدا بھی جس شخص کو سزا دے اس شخص کو اپنی ذات سے الزام کو دور کرنے کا پورا موقع ملنا چاہئے اور اس کے اُوپر پوری طرح جمت تمام ہونی چاہئے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر چت تمام ہونی چاہئے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی چاہئے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہیے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہیا ہونی جاہے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہدے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر جت تمام ہونی جاہد خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجم ہومگرا س پر ایکھوں کا تاکل نہیں۔

عبادت كى جاراً صولى فشميس قرآن عبادتِ الهي كے متعلق بھى تفصيلى روشنى ڈالتا ہے اوت كى جاراً صولى حصوں میں تقسیم كرتا ہے

- (۱) وہ عبادت جس کی غرض خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق بڑھا ناہے۔
- (۲) وہ عبادت جوانسان کے جسم کی اصلاح کے لئے قربانیاں کرنے پر آمادہ کرنے کے لئے ہوتی ہے۔
- (۳) وہ عبادت جوانسانوں کے اندرمرکزیت پیدا کرنے کے لئے اوراتحاد ویگا نگت کا احساس پیدا کرنے کے لئے مقرر کی جاتی ہے۔
- (۴) وہ عبادت جو بنی نوع انسان کی اقتصادی حالتوں میں یکسوئی اور یکرنگی پیدا کرنے کے لئے مقرر کی جاتی ہے۔ یہ چاراصول عبادت کے اسلام مقرر کرتا ہے اور اِن چاراُصول کے مطابق اس نے مختلف قتم کی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ اِن اُصول کو تجویز کر کے اِسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ عبادت صرف اِسی بات کا نام نہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف دھیان دے بلکہ بنی نوع انسان کی طرف توجہ کرنے سے بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کا فرض اوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے یہ کتہ بھی پیش کیا ہے کہ عبادات صرف انفرادی نہیں بلکہ وہ

اجتماعی بھی ہوتی ہیں۔ انسان کا صرف یہی فرض نہیں کہ وہ خود خدا کے سامنے پیش ہو جائے، بلکہ انسان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی خدا کے سامنے پیش ہونے کے لئے تیار کرے اس لئے قرآن کے جینے احکام عبادات کے متعلق ہیں وہ انفرادی بھی ہیں اوراجتماعی بھی ہیں۔

خد تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے اور براہ راست خدا تعالیٰ کی اِسلامی نمازا ورمسجریں حدیقان ن بب پیر ۔ ۔ زات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اسلام میں نمازمقرر کی گئی . ہے بیہ نماز دنیا کے اور تمام مٰدا ہب کی عباد توں سے مختلف ہے۔ اس نماز میں انفرادیت اور ا جتماعیت دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور رسم ونمائش کو بالکل نظرا ندا زکر دیا گیا ہے۔عبادتوں کے لئے جس شم کے گر ہے اور مندریہلے زمانہ میں بنا کرتے تھے اور جو جو تکلفات ان کے متعلق کئے جاتے تھے قرآن نے اُن سب کومنسوخ کر دیا ہے۔ قرآن خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے زمین کے ہرطکڑہ کومستحق عبادت سمجھتا ہے۔ کوئی ٹکڑہ اس بارہ میں دوسرے سے فضیلت نہیں رکھتا۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس قرآنی تھم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ہے جُمعِلَتُ لِیَ الْاَدُ صُ مَسُجِداً ۔ ٤٩ هُ خدا تعالیٰ نے ساری زمین کوہی میرے لئے مسجد بنا دیا ہے۔ آپ کے اِس فقرہ کے کئی معنیٰ ہیں ۔مگرا یک معنی یہ بھی ہیں کہ دنیا کے ہرحصہ میں اور ہر جگہ پرمسلمان نمازیر ﷺ ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ جس طرح ایک عیسائی یا ہندوگر جایا مندر کے ہوا کسی جگہءبادت نہیں کرسکتا۔وہ بھی عید کے ہواکسی اور جگہءبادت نہ کر سکے۔اوراس کے لئے ضروری نہیں کہ جس طرح کسی عیسائی یا ہندوکوضرور کوئی یا دری اور پنڈت ہی عبادت کراسکتا ہے اُ س کوبھی کوئی مولوی یامُلاّ ہی نمازیڑھائے۔اسلام یا دریوں اورپنڈ توں کا قائل نہیں۔وہ ہر نیک انسان کوخدا تعالی کا نمائندہ سمجھتا ہے اور ہرنیک انسان کونما زمیں را ہنمائی کرنے کاحق دیتا ہے۔ بیٹک اسلام میں مساجد بھی ہیں لیکن وہ مساجداس لئے نہیں کہوہ جگہیں نماز کے لئے زیادہ مناسب خیس بلکہ مساجد صرف اس لئے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پرلوگوں کو جمع ہوکرا جمّا عی نماز بھی ا دا کرنی چاہئے۔مساجدا جماع کی سہولت کا ذریعہ ہیں کوئی خاص رسوم اختیار نہیں کی جاتیں جن سے پیچگہیں متبرک کی جاتی ہوں جبیہا مندرا ورگر جے ہیں۔ ہر چار دیواری جس میں مسلمان جمع

ہوکرا جمّاعی طور پر خدا تعالی کی عبادت کریں وہ مسجد کہلاتی ہے اس کے لئے کسی شکل کی ضرورت نہیں نہ وہاں کوئی آلٹر ہے نہ مقدسوں کی کوئی نشانیاں ہیں سادگی سے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں ان کی عبادت تمام دنیوی آلائشوں سے منزہ اور پاک ہوتی ہے۔کوئی باجانہیں ہوتا کوئی گا نانہیں ہوتا۔کوئی ناچ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جبے پہن کریا دری نہیں آتے۔شمعیں جلائی نہیں جاتیں ۔سریلے ارغنونوں اور خوشبو دار دھونیوں سے لوگوں کے د ماغوں کومسحور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ۔ کھڑ کیوں کے آ گے لئکے ہوئے پر دے انسان کوایک تاریک ماحول پیش کر کے ڈرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بزرگوں کی تصویریں انہیں خداتعالی کی جگہ اپنی طرف بلا نہیں رہی ہوتیں ۔سب مسلمان وفت مقررہ پرایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور صفیں باندھ کریپہ بتانے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے گھروں میں انفرادی نمازیں پڑھ کرآئے ہیں وہاں ہم قو می طور پر بھی خدا تعالیٰ کی عبادت قائم کرنے کیلئے حاضر ہیں بغیر کسی باجے گا ہے کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمداوراُ س کی ثنا کرتے ہیں اوراس کےحضور میں دعا ئیں کرتے ہیں اور اینی اصلاح اور روحانی اور جسمانی ترقی اوراینے دوستوں اور عزیزوں اور باقی سب دنیا کی جسمانی اور روحانی ترقی کے لئے اس کے سامنے درخواشیں پیش کرتے ہیں۔ان کی اس سادہ نماز کی شان پیرہوتی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی مؤمن اِ دھراُ دھرنہیں دیکھ سکتا نہ نماز میں کسی اور سے بات کرسکتا ہے۔غریب اور امیر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ با دشاہ کے ساتھ اس کا خادم کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے اُس کا کناس بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے۔نماز کے وقت ایک جج اورایک مجرم،ایک جرنیل اورایک سیاہی پہلو بہ پہلو کھڑے ہوتے ہیں کوئی کسی کی طرف انگلی نہیں اُٹھا سکتا ، کوئی کسی کواس کی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تمام کے تمام خاموثی سے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں اورامام کے اشارے پر رکوع اور تجوداور قیام کےاحکام بجالاتے ہیں بعض وقت امام قر آن شریف کی آیتیں بلندآ واز سے پڑھتا ہے تا کہ ساری جماعت ایک خاص نصیحت کواینے سامنے لے آئے اور نماز کے بعض حصوں میں ہر شخص اینے اپنے طور پرمقرر ہ دعا ئیں یا وہ دعا ئیں بھی جن کو وہ چاہتا ہے پڑ ھتا ہے۔مساجد مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ بھی ہیں اور مساجد مسلمانوں کے تمام قتم کے مذہبی اورعلمی کا موں کو

سرانجام دینے کی جگہ بھی ہیں۔ مساجداُن کے مدارس بھی ہیں اور مساجداُن کے نکاح خانے بھی ہیں اور مساجداُن کے نکاح خانے بھی ہیں اور مساجداُن کی قضا اور فیصلہ کے مقام بھی ہیں جہاں اُن کے مقد مات کے فیصلہ کئے جاتے ہیں اور مساجد جنگی اور اقتصادی تدابیر کے فیصلہ کے لئے بھی استعال کی جاتی ہیں۔ نماز کے علاوہ ایک اِس فتم کی عبادت جس میں ذکر الہی کیا جاتا ہے وہ بھی ہے جبکہ انسان خاموثی سے بیٹھ کراُس کو یاد کرتا ہے اور اس کی صفات کوا پنے دل میں جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۔ اِ سلامی روز ہ اِسلامی روز ہ اسلامی روزہ بھی دوسرے لوگوں کے روزوں سے مختلف ہے۔ ہندو اپنے روز وں میں کئی چیزیں کھا بھی لیتے ہیں، پھر بھی اُن کا روزہ قائم رہتا ہے۔ عیسائیوں کے روز ہے بھی اس فتم کے ہیں کہ کسی روز ہے میں گوشت نہیں کھانا ،کسی میں خمیری روٹی نہیں کھائی جاتی ۔ اسلامی روز ہ بھی نماز کی طرح انفرا دی بھی ہے اور اجتماعی بھی ۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو مدایت ہے کہ وہ سال کے مختلف او قات میں نفلی روز ہے رکھا کریں مگر رمضان کے مہینہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کوخواہ وہ کسی گوشہ میں رہتے ہوں ایک ہی وفت میں روز پے رکھنے کا حکم ہے۔ وہ صبح کو پو تھٹنے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر سارا دن سورج کے ڈو بنے تک نہ کھاتے ہیں نہ یتے ہیں۔سورج کے ڈو بنے کے بعد صبح تک ان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے اُن سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان دنوں میں جہاں کھانے وغیرہ سے پر ہیز کریں وہاں اپنے نفس کوزیادہ ہے زیادہ نیکی پر قائم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ روز ہ اُنہیں پیسبق دیتا ہے کہ جبتم خدا کے لئے حلال چیزوں کوچھوڑ دیتے ہوتو حرام چیزوں کوچھوڑ ناتمہارے لئے بدرجہاً ولی ضروری ہے بیروزے تمام ایسےممالک میں جہاں دن چوبیس گھنٹے سے کم ہےاور جہاں رات اور دن چوبیس کھنٹے کے اندرالگ الگ وقتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اس شکل میں ہیں جواُویر بیان کی گئی ہے کیکن جن ملکوں میں رات اور دن چوہیں گھنٹوں سے لمبے ہو جاتے ہیں ان علاقوں میں رہنے والوں کے لئےصرف وقت کاانداز ہ کرنے کاحکم ہے۔

ا ، میسری قتم کی عبادت کی مثال جج ہے۔ جج مسلمانوں میں ایک مرکزیت کی مجلست اللہ مرکزیت کی میں ایک مرکزیت کی میں اللہ میں ایک مرکزیت کی میں اللہ میں ایک مرکزیت کی میں اللہ میں ایک میں میں ایک میں ایک

مسلمان ایک خاص وقت میں مکہ مکر مہ میں جمع ہوتے ہیں اور اس طرح ہرسال عالم اسلام کوایک جگہ جمع ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور اپنی اور باقی دنیا کی ضرورتوں کے متعلق غور کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جج کے علاوہ ایک عمرہ کی عبادت بھی ہے جس میں کسی وقت کی شرط نہیں وہ انفرادی عبادت ہے۔ محتلف وقتوں میں جب بھی کسی کوتو فیق حاصل ہوتی ہے وہ مکہ میں جاتا اور اس فریضہ کواد اکرتا ہے۔ اس حکم سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مرکز کے قیام کے لئے مسلمانوں کوا جتاعی اور انفرادی دونوں قسم کی قربانیاں کرنی چاہئیں۔

ز کو ق وصد قد خیرات کی عبادت کی مثال صدقہ وخیرات ہے۔اس عبادت کی بھی اسلام نے انفرادی اور اجتاعی دونوں صورتیں مقرر کی

ہیں اور فرضی اور نفلی مقرر کی ہیں ۔ ہرعید کے موقع پر رمضان کے بعدعید کی نماز سے پہلے ہر مؤمن کے لئے فرض ہے کہ وہ کم ہے کم ڈیڑھ سیر گندم یا اور مناسب غلہ خدا کے لئے غرباء کی امداد کی خاطر دےخواہ غریب ہو پا امیر ۔غریب اس میں سے دے جواُس کواُس دن ملا ہواور ا میراس میں سے دے جواس نے پہلے سے کما جھوڑ ا ہو۔ اِس حکم کے سلسلہ میں ایک زکو ۃ کا بھی تھم ہے جو ہرامیر پر واجب ہے۔ ہرشخص جو کوئی روپیدا پنے پاس جمع کرتا ہے یا جانور تجارت کے لئے یالتا ہےاُ س پرایک رقم مقرر ہے۔اسی طرح ہرکھیتی کی پیداوار برایک رقم مقرر ہے کھیتی کی پیداواریر دسواں حصہاور تجارتی اموال پراندازاً اڑھائی فیصدی۔ ( اس کےاحکام تفصیلی مقرر ہیں مگراس مضمون میں تفصیلات کی گنجائس نہیں ) بیاڑ ھائی فیصدی صرف نفع پرنہیں دیا جاتا بلکہ راُس المال اور نفع سب پر دیا جا تا ہے اس میں حکمت پیرہے کہا سلام اس ذر بعیہ سے رویپیہ جمع کرنے کو روکنا چا ہتا ہے۔ زمین کے لئے دسواں حصہ اور تجارتی مال کے اُویراڑ ھائی فیصدی میں جوفرق ہے یہ بظاہر غیر معقول نظر آتا ہے مگر در حقیقت اِس میں بڑی بھاری حکمت ہےاوروہ حکمت پیہ ہے کہ زمین کی پیداوار پرٹیکس دیا جا تا ہےاور تجارتی مال میں رأس المال یر بھی ٹیکس ہوتا ہے چونکہ زمین کے رأس المال پرٹیکس نہیں لگا اس لئے پیدا وارپر دسواں حصہ لیا گیا اور تجارتی مال میں چونکہ رأس المال پر بھی ٹیکس لگ گیا اس لئے صرف اڑھائی فیصدی نسبت رکھی گئی۔

## دیگراُ مورِضر وربیکا ذکر قرآن مجید میں باہی معاملات یربھی تفصیلی روشی ڈالتا ہے۔

ہے وہ تعاونِ باہمی کی ضرورت کو پیش کرتا ہے انفرادیت اور اجتماعیت کی حدود کو قائم کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ انفرادیت کے کیا حقوق ہیں اور اجتماعیت کے کیا حقوق ہیں، وہ حکومت کی حقیقت اوراُ س کے فرائض بیان کرتا ہے، وہ حکومت کی ذ مہداریاں بیان کرتا ہے، وہ رعایا اور حکومت کے معلق پرروشنی ڈالتا ہے، وہ ما لک اور مزدور کے تعلقات پرروشنی ڈالتا ہےاور بین الاقوا می تعلقات کے اُصول بیان کرتا ہے۔قر آن صراحناً اور وضاحناً حکم دیتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونی جا ہے بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنی جا ہے اوراسی حکمت کے ماتحت وہ ایک طرف تو سُو دکومنع کرتا ہے جس کے ذریعیہ سے بعض ہوشیارلوگ دنیا کی دولت ا پنے پاس جمع کر لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ ور ثہ کے تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے اوراس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ کوئی باپ یا ماں اپنی جائیدا دصرف ایک بیٹے کو دے دے۔ تیسرے وہ زکو ۃ کے ذریعہ اورصدقہ وخیرات کے ذریعہ مال ودولت امراء کے ہاتھ سے لے کرغریبوں تک پہنچا تا ہے۔ چوتھےوہ گورنمنٹ کے روپیہ میں غرباء کاحق مقدم قرار دیتا ہےان چارستونوں پر وہ دنیا کی اقتصادی حالت کوایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔قر آن تعلیم پراور د ماغی نشوونما پر خاص زور دیتا ہے۔ وہ فکر اورغور کرنے کو **مذہبی فرائض میں سے قرار دیتا ہے وہ لڑا ئیو**ں اور جھگڑوں سے روکتا ہےاورکسی حالت میں بھی حملہ میں ابتداء کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔قر آن کریم بین المذا ہب تعلقات کے اُو پر بھی بڑی تفصیلی روشنی ڈالتا ہے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی ہتک کرنے سے روکتا ہے اور ایسے اعتراضوں سے منع کرتا ہے جو اعتراض خود معترض کے مذہب پر بھی پڑتے ہوں۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب مذاہب کا منبع خدا تعالیٰ ہی ہےصرف بعد کی تبدیلیوں کی وجہ سے مذا ہب خراب ہوئے ہیں پس اُن کے نیک منبع کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی مذہب کوگٹی طور پرخراب نہیں کہنا چاہئے ۔قر آن کریم میں عورتوں کے حقوق کی پوری طرح حفاظت کی گئی ہے قرآن کریم دنیا میں وہ پہلی کتاب ہے جس نے علی الاعلان اس بات کوصا ف الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جس طرح مردوں کےعورتوں پرحقوق

ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں ، وہ ماں باپ کے حقوق بھی بیان کرتا ہے ، وہ بھائی بہنوں کے حقوق تبھی بیان کرتا ہے ، وہ بیوی اور خاوند کے حقوق بھی بیان کرتا ہے ، وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، وہ ہمسائیوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، وہ غرباء کے حقو ق بھی بیان کرتا ہے، وہ بتا کیا کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، وہ بیوا وَں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے وہ دوستوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے ، وہ اجنبیوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے ، اُس اجنبی کے حقو ق بھی جومیرا ہم ملک اور میرا ہم وطن ہے اوراُ س اجنبی کے حقو ق بھی جوکسی غیر ملک سے میرے پاس بناہ لینے کے لیے آتا ہے یا میرے ملک کی سیر کرنے کے لئے آتا ہے۔قرآن دنیا سے ایک علیحدہ سیاست بھی پیش کرتا ہے ۔قر آن ہی وہ کتا ب ہے جس نے سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا ہے کہ کسی شخص کونسلی طور پر با دشا ہت کرنے کا حق نہیں بلکہ حکومت ملک کی ا ما نت ہے جوملک کے تجویز کردہ حکام کے ہاتھوں میں جانی جا ہے ڈیموکریسی جس پرآج یورپ فخر کرتا ہے اِس کی بنیا دسب سے پہلے قر آن ہی نے رکھی ہے۔قر آن ایک طرف تو تنظیم اورا طاعت پر زور دیتا ہے اور دوسری طرف حکام کو دیانت داری سے اپنے فرائض ا داکرنے کی مدایت کرتا ہے۔قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو حکام کے اقتدار پرتبررکھتی ہے۔قرآن اسے شلیم نہیں کرتا کہ کوئی ایک انسان بنی نوع انسان کی قسمتوں کا ما لک بنے اوراگر وہ اِن سے اچھا سلوک کرے تواس کے متعلق میں مجھا جائے کہ وہ احسان کرتا ہے۔قرآن اس بات پرزور دیتا ہے کہ حقوق عامۃ الناس کے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ا مانٹاً حکام کے سپر د کئے گئے ہیں اور جب وہ بیہ امانت صحیح موقعوں پراور صحیح طریق پرامانت رکھنے والوں کے سپر دکرتے ہیں تو وہ کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ صرف امانت والے کی امانت واپس کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ حکام کے انتخاب کے وقت جنبہ داری یا رعایت کا خیال بالکل نہ رکھا جائے بلکہ جس طرح حاکم کا فرض ہے کہ وہ عامۃ الناس کے حقوق صحیح طور پرا دا کرے اسی طرح عامۃ الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے شخص کومنتخب کریں جوان کے حقوق کوا دا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو جو شخص یارٹی بازی یا جنبہ داری کی روح کے ماتحت ایک غیرمشخق شخص کوآ گے لاتا ہے وہ اس کےا فعال کی خرا بیوں میں شریک ہے وہ یہ عذر پیش نہیں کرسکتا کے ظلم حاکم نے کیا ہے کیونکہ اس حاکم کے

مقرر کرنے میں ضروراس کا ہاتھ بھی تھا۔ اپس پہنجی اس کے ظلم میں شریک ہے۔ قرآن مبرحال ميں اخلاق فاضله قرآن سياست ميں اخلاقِ فاضله پر زور دیتا ہے وہ اس بات کونشلیم نہیں کرتا کہ کے اظہار پر زور دیتا ہے اخلاق فاضلہ افراد کیلئے ہوتے ہیں حکومتوں کیلئے نہیں ہوتے بلکہوہ اس بات برز وردیتا کہ جس طرح افرادیراخلاق فاضلہ کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح حکومتوں پر بھی اخلاق فاضلہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ سچ صرف ایک عام شہری ہی کے لئے فیتی چیز نہیں بلکہ ایک سیاست دان کے لئے بھی ضروری ہے ۔ظلم صرف ایک عام آ دمی کے لئے ہی بُرانہیں بلکہ ایک حکومت کے لئے بھی بُراہے ۔حکومت کا یہی فرض نہیں کہ وہ اپنے افراد کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے بلکہ حکومت کا بیربھی فرض ہے کہ جس طرح ہمسایہ ہمسائے سے عمدہ سلوک کرتا ہے وہ بھی اپنی ہمسا بیر حکومتوں سے عمدہ سلوک کرے ۔ اسلام مؤمن کو ہوشیارا ور چوکس رہنے کا حکم دیتا ہے وہ جفاکشی کی تعلیم دیتا ہے۔وہ بز دلی سے منع کرتا ہے مگر تہورا ور جا ہلا نہ جوش سے روکتا ہے۔ وہ عقل اور تدبیر سے کا م لینے کا حکم دیتا ہے وہ خودکشی کو نا جا ئز قر ار دیتا ہے اورایسے تمام افعال جوخودکشی کے مترادف ہوں اُن سے منع کرتا ہے۔ وہ مسلمان حکومتوں کو سرحدوں کی حفاظت ملحوظ رکھنے کا خاص طور برحکم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جنگ میں بھی ابتداء نہ کی جائے کیکن اگر دشمن جنگ نثروع کردی تو پھر پیچھے بھی نہ ہٹا جائے۔وہ شب خون مارنے سے منع کرتا ہے۔ وہ معاہدے کی یا بندی کاتختی ہے حکم دیتا ہے اور صلح کے تمام مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی تا کید کرتا ہے۔قرآن کریم اپنے ملک کے یا غیر ملک کے افراد کوآ زادی سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف جنگی قیدیوں کے پکڑنے کی اجازت دیتا ہے مگراس کے لئے بھی وہ پیشر طمقرر کرتا ہے کہ ہرقیدی اپنے جھے کا حرجانہ ادا کر کے آزاد ہونے کاحق رکھتا ہے کسی شخص کوا جازت نہیں کہ وہ با وجوداس کے کہ کوئی قیدی اینے حرجانہ کی رقم ادا کر دے اُس کو قید رکھ سکے،لیکن اگر کوئی شخص جوایک ظالمانہ جنگ میں شریک ہوجائے ،اینے حصہ کا حرجانہ ادا کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہوتو پھر قرآن کریم اُس کے لئے بیچکم دیتا ہے کہ اگروہ جاہے تو اُس کوا جازت دی جائے کہ وہ کمائی کر کے اپنا حرجا نہ ادا کر دے۔ اور جوالیا کرنے کی

بھی قابلیت نہیں رکھتااس کیلئے اسلام مؤ منوں کو تکم دیتا ہے کہاس کی مدد کریں اوراس کو قید سے جلد آزاد کرانے کی صورت پیدا کریں لیکن اگر کوئی ایسا قیدی اینے لئے آزادی کو پیندنہیں کرتا اورایک مسلمان کے گھر میں رہنے کواپنے وطن میں واپس جانے پرتر جیج دی تو قر آن کریم حکم دیتا ہے کہاس کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے اور څمررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیہ تشریح فر ماتے ہیں کہ جبیہا کھاناتم خود کھاتے ہو ویبا ہی کھانا اسے کھلا وَاور جیسے کپڑے تم خود یمنتے ہو ویسے ہی کپڑے اسے پہنا ؤ اور جس سواری پرتم خود چڑھتے ہواُس سواری پر اُسے چڑھاؤ۔قرآن کریم قوموں میں مساوات برخاص زور دیتا ہے قرآن پہلی کتاب ہے جس نے بنی نوع انسان کو بحثیت بنی نوع انسان کے ایک گروہ قرار دیا ہے۔قر آن کہتا ہے جو کہ انسانوں کی مختلف قومیں ہیں اور مختلف ملک ہیں بیصرف پہچاننے کے لئے ہیں حقیقاً تمام انسان ایک درجہ کے ہیں اوران کوایک درجہ دینا چاہیےاور فر ما تاہے کہ کوئی قوم اپنے نسلی امتیاز کی وجہ سے دوسری قوم پراینے آپ کوفوقیت نہ دے ۔کوئی گروہ اپنی اقتصادی ترقی پاکسی اور وجہ سے دوسرے سے ا پیخ آ پُ کوممتاز نه سمجھے ورنہ ایسے لوگ یا در کھیں کہ خدا تعالیٰ کا قانون ایک دن ان کوضرور نیچا کر دے گااور جن کووہ ا د فی سمجھتے ہیں اُن کووہ ان پر فوقیت عطا کر دے گا۔کیسی اعلیٰ درجہ کی بیہ تعلیم ہےاور دنیا میں امن کے قیام کا کیسا بہترین ذریعہ ہے ۔قرآن کریم اُن تما ملہو ولعب کی چیزوں سے روکتا ہے جوانسان کے شجیدگی سے کام کرنے کے راستہ میں حائل ہوتی ہیں وہ جوا اور شراب اور ہرقتم کی لہوولعب کی با توں سے منع کرتا ہے وہ مردوں کو زیورات اور رکیثم پہننے سے رو کتا ہےا ورعورتوں کونہایت ہی محد و دطور پراس کی اجازت دیتا ہے۔

پیدائش روح کے متعلق قرآ فی تعلیم پیدائش روح کے متعلق قرآ فی تعلیم روح اوراس کی پیدائش کے متعلق مکمل بحث

انوارالعلوم جلد٢٠

کے حکم سے پیدا کی گئی ہےا ورروح کے متعلق تمہا راعلم بہت تھوڑا ہے۔ اِس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پیرخیال کرتے ہیں کہ ارواح ایک از لی ابدی چیز ہیں اور کسی علیحد ہ د نیا میں رکھی گئی ہیں پھر و ہاں ہے وقتاً فو قتاً وہ انسانی اجسام میں آ کر داخل ہوتی رہتی ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جیسے اُور چیزیں خدا تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتی اور اُس کے حکم کے ماتحت تر قی کرتی ہیں اسی طرح روح بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتی اور اُس کے حکم سے تر قی کرتی ہےروح کی پیدائش جسمانی پیدائش ہے کوئی علیحد ہشم کی چیزنہیں بلکہ جس نشم کا تغیر ا ورتبدل جوجسما نیات کے ارتقاء کیلئے ہوتا ہے وہی روحانی پیدائش کا بھی موجب ہو جاتا ہے اور پھرروح کی ترقی اور بلندی کا باعث بھی ۔ اس مسکلہ کوتشریح کے ساتھ قرآن کریم نے دوسری جگہ سورہ مؤمنون میں بیان فرمایا ہے وہاں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَلَقَهُ خَلَقْنَا الْمُرْنَسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَكِيْنِ - ثُمَّ خَلَقْنَا التُّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً نَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسَوْنَا الْعِظْمَ لَهُمَّات ثُمَّ آنْشَأْنُهُ خَلْقًا الْخَرَ ، فَتَلِرُكَ اللَّهُ آحْسَنُ الْفَالِقِيْنَ ٢٣٥ م ن انبان كوملى سے فكے ہوئے خلاصہ سے بنایا ہے پھر گیلی مٹی میں سے نکلے ہوئے ایک خلاصہ سے بنایا ہے پھر ہم نے اُسے نطفه کی شکل میں تبدیل کر دیا جونطفه ایک مقرره جگه پر رہتا ہے تو ہم اس نطفه کوایک گاڑھی چیز بنا دیتے ہیں جو چیٹ جاتی ہے پھروہی چیٹی ہوئی چیزایک لچکدار چیز بن جاتی ہے پھراس لچکدار چیز میں ہڈیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں پھران ہڈیوں برتاز ہ گوشت چڑھنے لگ جا تا ہے پھراسی چیز میں سے ایک بالکل ہی غیرنظرآنے والی چیز ( یعنی روح ) بن جاتی ہے پس کیا ہی برکت والا وہ خدا ہے جس نے ایسے اعلیٰ رنگ میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی پیدائش در حقیقت انہیں چیزوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے جو کہ انسان کھاتا اور پیتا ہے۔ اِنہی چیز ول سے انسان کےجسم میں کچھالیہا ماد ہ تیار ہوتا ہے جوانسان اور دوسر بےحیوا نات کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے جب بیر ما دہ رحم ما در میں جاتا ہے توجس مادہ میں پھیل کی طاقت یا ئی جاتی ہے وہ ماں کے رخم کے ایک حصہ سے چمٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کے اندر غذا آئی

شروع ہوجاتی ہے۔ کچھ دنوں میں اس کے اندرغلظت اور گاڑ ھاپن پیدا ہونا شروع ہوجا تا ہے اوروہ ایک لچکدار چیز بن جاتی ہے پھراس کے اندر ہڈی کا مادہ نشو ونما یانے لگتا ہے جس کے بعد گوشت پورے طور پرجسم پرنشو ونما یا کے ظاہری تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔اس سلسلہ کے ساتھ ساتھ جسم میں سے ایسے مواد پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جواس نباتی قشم کے نشو ونما کو حیوانیت میں تبدیل کر دیتے ہیں اور آخرا یک سوچنے اور شجھنے والا انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اِس آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ روحیں کہیں باہر سے نہیں آتیں بلکہ اسی جسم میں سے جورحم مادر میں نشوونما یا تا ہے ایک نیا مادہ پیدا ہوتا ہے جو دوسری نباتی چیزوں سے انسان کوعلیحدہ کر کے اسے حیوان کا نام دیتا ہے اور حیوانی حالت سے ترقی کر کے ایک اعلیٰ انسان پیدا ہوتا ہے جس میں عقل اور سمجھ ہوتی ہے اور جس میں ترقی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ہم دنیا کی چیزوں میں سےموٹی مثال کےطور بران کیمیاوی تغیرات کو پیش کر سکتے ہیں جو باہم اختلاط کے بعدا یک بالکل نئ شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے چقندریا گندم یا کل یا گڑ سے شراب تیار ہو جاتی ہے۔شراب ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جواپنی پہلی شکل سے بالکل مختلف ہوتی ہے جبکہ اس کے منبع میں سڑنے کی طاقت ہے اس میں قائم رہنے اور قائم رکھنے کی طاقت ہوتی ہے اور جبکہ اس کے منبع کا اثر د ماغ پرکسی قتم کا بھی نہیں بڑتا، بید ماغ کے اُو پرخصوصیت کے ساتھ اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے۔غرض اس مضمون میں قرآن کریم پہلی تمام کتب سے جدا گانہ تعلیم پیش کرتا ہے قرآن کریم سے پہلے مختلف مٰدا ہب میں روحوں کے متعلق دو خیال تھے ایک خیال تو یہ تھا کہ روحیں خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئیں نہیں ، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرح انا دی ہیں ۔خدا تعالیٰ ان انا دی روحوں کومنا سب موقع پرمختلف جسموں میں داخل کرتا رہتا ہے۔ مذا ہب میں سے ایک دوسر ہے حصہ کا پیرخیال تھا کہ روحیں انا دی تونہیں ، ہیں تو خدا تعالیٰ کی مخلوق کیکن جب اُس نے دنیا پیدا کی تو اُسی وقت آئندہ پیدا ہونے والی روحیں بھی پیدا کر دیں اوراسی پیدا کئے ہوئے خزانہ میں سے وقنًا فو قنًا وہ کچھارواح انسانی جسم میں ڈال کر بھیجار ہتا ہے ۔بعض مذا ہب ایسے بھی تھے جو روح کے متعلق بالکل خاموش تھے۔ وہ موجودہ انسان کے ظاہر کے متعلق بحث کو کا فی سمجھتے تھے اوراس کی پیدائش یا اُس کی روح کے متعلق کسی قتم کا خیال ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے

تھے۔اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے اِس مسئلہ کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ روح درحقیقت انسانی جسم کے ارتقاء کا ایک انتہائی نقطہ ہے اور وہ کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ انسانی جسم کے تغیرات کے نتیجہ میں ہی وہ پیدا ہوئی ہے ہاں اس نے ایک علیحدہ وجودا ختیار کرلیا ہے۔انسانی جسم کےمحض عمل کا نام روح نہیں بلکہروح انسانی مادہ ہی سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے جس نے ایک مستقل وجوداختیار کرلیا ہے۔جس طرح شراب اور سر کہ دانوں اور پھلوں ہی میں سے نکلتے ہیں لیکن وہ ایک علیحدہ وجود اختیار کرلیتے ہیں بظاہر تو بیا کیک معمولی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو اس حقیقت کے اظہار سے اسلام نے مذہب کا نقطهٔ نگاہ بالکل بدل دیا ہے روحوں کوا نا دی ماننے یا خدا تعالیٰ کے کسی قنہ یم ز مانہ میں ان کو پیدا کر کے اِس د نیا میں بھیجتے رہنے کےعقید ہ نے مختلف مذاہب کے پیروؤں میں بیاحیاس پیدا کر دیا تھا کہ جسم کی صفائی اور جسم کے ارتقاء کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن اسلام نے اس حقیقت کو بیان کر کے اس طرف توجہ دلا دی کہجسم کی صفائی اورجسم کےارتقاء کاتعلق روح کے ساتھ بہت گہراہے۔اس میں کوئی شبنہیں کہجسم انسانی کےنشو ونما سے کوئی نہ کوئی روح تو ضرور پیدا ہوجائے گیلیکن اگرجسم انسانی کا خیال احچھی طرح رکھا جائے گا اگر حفظان صحت کے اُصول کو مدنظر رکھا جائے گا تو یقیناً ایک زیادہ فعال اور سمجھدار انسان پیدا ہوگا۔ پس اس حقیقت کو بیان کر کے اسلام نے انسان کی روحانی اور د ماغی ترقی کے لئے ایک نیارستہ کھول دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح تو اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتی اس لئے جسم کے تغیرات کا روح پر کیاا ثریر ٔ سکتا ہے بید درحقیقت ایک غلط خیال ہے روح کا طاقت نہ رکھنا ایک بے معنی بات ہےا گرروح کوئی طاقت نہیں رکھتی تو وہ ایک بے حقیقت چیز ہےاصل بات بیہ ہے کہروح کے اندرطاقتیں تو ہیں لیکن روح بغیرجسم کے اپنی طاقتوں کواستعال نہیں کرسکتی اور بہت سی ما دی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو بغیر کسی کے واسطہ کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتیں جیسے بجل ہے کہ وہ اپنا ظہور دوسری چیز ول کے ذریعہ سے کرتی ہے پس پیدرست نہیں کہ روح کے اندر طاقتیں نہیں ہوتیں ۔روح کے اندر طاقتیں اور صفات ضرور ہوتی ہیں مگر اُن کا ظہور کسی نہ کسی جسم کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیتمام مضامین اورایسے ہی بہت سے مضامین قرآن کریم میں

بیان ہوئے ہیں کین ظاہر ہے کہ ان تمام با توں کو دیباچہ میں بیان نہیں کیا جا سکتا صرف اِن کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچے اُو پر میں نے ان اُمور کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ قر آن کریم اس بات کا مدعی ہے کہ تمام وہ با تیں جن کی دین اورا خلاقی ترقی اورجسم اور روح کی پا کیزگی کے لئے ضرورت ہے وہ قر آن کریم میں بیان ہوئی ہیں اوراس دعو کی کو ہم نے ہر ز مانہ میں سچایا یا ہے۔اس بیسویں صدی میں بھی کہاس ز مانہ کے لوگ اینے آپ کوعلوم میں سب سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ہم قرآن کریم کوانسان کی تمام سیجی ضرورتوں کو پورا کرنے والا یا تے ہیں اور کوئی الیمی ضرورت جودین یا اخلاق یا روحانی یا د ماغی صفائی اوریا کیزگی کے متعلق ہوہمیں ایسینہیں ملتی جس کے متعلق قر آن کریم میں مکمل تعلیم نہ دی گئی ہو،کیکن ایک دیبا چہان کی تفصیل کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ پس مختصر اشاروں پر ہی میں اس مضمون کوختم کرتا ہوں۔ ہاں تشریحی نوٹوں میں مختلف آیات کی تشریح میں ان اُمور پر مزیدروشنی ڈالی جائے گی۔ گوجس قشم کے مخضر نوٹ اِس قر آن کریم میں دیئے گئے ہیں اُن کو مدنظر رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوراعلم قرآن کےمطالب کا ان نوٹوں سے بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا۔اس کے لئے میری اُردو کی تفسیرا یک حد تک ممر ہوسکتی ہے وہ ان انگریزی تشریحی نوٹوں سے بہت زیادہ مفصل ہے۔ روحانی د نیا کا نقشہ قرآن کریم کی تعلیم کے اُصول کا ایک مخضر خلاصہ بیان کرنے کے بعد میں روحانی دنیا کا وہ نقشہ پیش کرتا ہوں جوقر آن کریم نے کھینچا ہے مختصراً پیش کرتا ہوں۔جس طرح یہ مادی دنیا ہمیں ایک خاص نظام کے ماتحت چلتی ہوئی نظر آتی ہے ہم جس زمین پر ہتے ہیں وہ ایک نظام شمسی کے تابع ہے، ایک سورج اپنے ما تحت کچھ ستارے رکھتا ہے۔ اور وہ ستارے اس سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سورج آگے ا یک غیرمعلوم منزل کی طرف جا تا ہے جس کی نسبت آ جکل کے حساب دان کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مرکز ہے جوتمام نظام ہائے شمسی کوایک بڑے نظام کے ماتحت جکڑ رہا ہے ان کی تفصیلات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں بہر حال بیتو ظاہر ہے کہ بیساری دنیائسی ایک نظام کے ماتحت ہے ور نہ بہ اس طرح قائم نہیں روسکتی تھی۔ پھراس ظاہری نظام کے ماتحت کچھ قوا نین قدرت ہیں جن کے مطابق مادہ دنیا میں کا م کرر ہاہے اور مختلف قتم کے تغیرات میں سے گزرتے ہوئے مادی دنیا کو

ا نواع واقسام کی اشیاء سے بھرر ہا ہے جن اشیاء کے استعال سے ہی اس دنیا کی ترقی اوراس کی کا میا بی کا را ز وابستہ ہے۔قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہاییا ہی ایک روحانی نظام بھی ہےاور جس طرح اس مادی عالم کے تمام نظام ہائے شمسی کا ایک مرکز فرض کیا جاتا ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہاسی طرح روحانی دنیا کا بھی درحقیقت ایک مرکز محیط ہے یعنی کوئی ایسی چیزنہیں جو اُس مرکز کے تصرف اور اس کے اختیار اور اس کے قبضہ سے باہر ہو۔ وہ ہستی آپ ہی آپ موجود ہے کوئی اس کا پیدا کرنے والانہیں وہ اپنے کا موں میں کسی اور کامحتاج نہیں نہاس کا کوئی باپ ہے، نہاُ س کا کوئی بیٹا ہے نہاُ س کی طاقتوں میں کوئی اور شریک ہے چنانچےقر آن کریم فرماتا ہے قُل هُوَ اللهُ آحَدُ-اَللهُ الصَّمَدُ- لَهْ يَلِدُ الْمُ يُولَدُ-کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں میں منفر د ہے گو دوسری چیز وں کی صفات اور اُس کی بعض صفات میں ظاہری تشابہہ نظر آتا ہے لیکن وہ تشابہہ صرف لفظی اور ظاہری ہے حقیقتاً خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کومشا بہت نہیں ۔مثلاً ظاہر میں خدا تعالیٰ بھی موجود ہے اورانسان بھی موجود ہے مگر انسان اورحیوان اور دوسری چیزوں کا وجود باوجوداس کے کہ لفظاً خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے حقیقتاً دونو ں ایک چیز نہیں ۔ خدا تعالیٰ کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو اس کے معنی بیہ ہوا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل وجود ہے اور جب ہم انسان یا حیوان یا دوسری چیزوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں تو ہمارا مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اسباب اور وہ علتیں موجود ہیں جن کے تغیرات کے نتیجہ میں انسان یا حیوان یا دوسری اشیاء پیدا ہوئی ہیں اُس وفت تک اُس انسان یا حیوان یا موجودات کا وجود قائم رہے گا۔اگر وہ اسباب اور وہ علتیں بیجھیے ہٹالی جائیں تو اس کا وجود بھی فنا ہوجائے یاوہ اسباب اور علل جتنے جتنے ہٹا لئے جا ئیں گےا تناا تناہی وہ فنا ہوتا جائے گا۔مثلًا ایک زندہ انسان کی زندگی کا موجب اُس کی روح کاجسم سے تعلق ہےا نسان کا زندہ ہونا ایک عارضی تعلق کی وجہ سے ہے جب وہ عارضی تعلق قطع ہوجا تا ہے تو انسان تو رہتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔انسانی جسم موجو د تو ہوتا ہے گرانسانی جسم نام ہے چند عارضی اسباب کی وجہ سے چند ذرات کے ایک خاص شکل میں جمع

ہوجانے کا ۔ اُن ذرات کو جب الگ کردیا جائے تو انسانی جسم باقی نہیں رہتا ۔ جب انسان مرجا تا ہےاوراس کومٹی میں دفن کرتے ہیں تومٹی کی رطوبت اور دوسرے کیمیا وی اثرات اُس کے جسم کو خاک بنا کر رکھ دیتے ہیں وہ ذریے جن سے انسانی جسم بنا تھا وہ تو اب بھی موجود ہوتے ہیں مگر علت کے بدل جانے کی وجہ سے انسانی جسم موجو دنہیں رہتا۔ جب اسی انسانی جسم کوآ گ میں جلا دیا جاتا ہے یا یانی میں گلا دیا جاتا ہے یا بجلی سے را کھ کر دیا جاتا ہے تو جن چیز وں سے انسان بنا تھا وہ تو پھربھی موجود رہتی ہیں گر آگ یا بجلی یا یانی کے اثر ات سے اُن کی شکل بدل جاتی ہے اورا نسانی جسم کواس کی موجود ہشکل میں قائم رکھنے کی جوعلت تھی اُس کے مٹتے ہی انسانی جسم بھی مٹ جاتا ہے مگر خدا کیلئے سے بات نہیں ،اُسے کوئی خارجی سبب وجود نہیں دے رہا ہے۔ یا اُس کے وجود کو قائم نہیں رکھ رہا بلکہ وہ خود کامل ہستی ہونے کی وجہ سے موجود ہے اور وقت کی قید سے آزا د ہے گوانسانی د ماغ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیونکر وقت کی قید سے آ زاد ہے جب کہ سب مادہ وقت کی قید میں مبتلا ہے۔اس کا جواب درحقیقت یہی ہے کہ خدا کا وجوداً ورطرح کا ہےاورا نسان کا وجوداً ورطرح کا ہے ا نسان کے وجود یا ما دی وجود پر خدا تعالی کا قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ **ھُوَّ اَ کُھُڈُ** وہ ہر چیز میں منفر د ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم ایک دوسری جگہ اِن الفاظ میں بیان فرما تا ے كه فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضِ م جَعَلَ لَكُمْ يِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَّا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ ٱزْدَاجًاء يَه ذْرَوُ كُمْ فِيْدِ ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُء وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ٩٦٥ و ١ سان اورز مین کو پیدا کرنے والا ہےاس نے ہر چیز کی جنس میں سے اُس کا جوڑا بنایا ہے۔ جاریا یوں کی جنس میں سے بھی اُن کا جوڑا بنایا ہے اوروہ ان جوڑوں کے ذریعہ سے مادی دنیا کور قی دیتا چلا جا تا ہے یعنی تمام دنیا میں خواہ وہ حیوان ہوں یا نبا تات یا جمادات جوڑوں کا سلسلہ چل رہا ہےخوا ہ اس کونر و ما د ہ کہہلوخوا ہ اسے مثبت ومنفی کہہلو۔خوا ہ اس کا کوئی اور نام رکھلو۔ بہر حال بیہ ساری دنیا جوڑوں کے اصول پر چل رہی ہے۔ا یک اور جگہ قر آن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما تا ے و مِن كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٢١هـ اور بم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی تا پیتم سمجھ سکو کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ

کے سوا خدانہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ایک جوڑے کی مختاج ہے اور اس کا قیام اور اس کی زندگی دوسری چیزوں کے ساتھ وابسۃ ہے۔غرض قرآن کریم ایک ایسی ہستی کوتمام موجودات کا مرکز قرار دیتا ہے جواپنی ذات میں منفر دہے اور جس کے ساتھ کسی اور چیز کو مشابہت نہیں دی جاسکتی۔اس کے سواجتنی موجودات ہیں منفر دہے اور جس کے ساتھ کسی اور چیز کو مشابہت نہیں دی جاسکتی۔اس جوتمام کا ننات کا نقط کمرکزی ہے وہ اپنے کا موں کے لئے کسی کی مختاج نہیں۔

پھر فر ما تا ہے نہاُ س ہستی ہے آ گے کوئی اولا دیپدا ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کی اولا دمیں سے ہے۔اس آیت کے ذریعہ سے قرآن کریم نے اپنے عقیدہ کوعیسائیت سے بالکل مختلف ثابت کیا ہے عیسائیت اور بھی بہت سے دیگر آرین مذا ہب بھی خدا تعالیٰ کی کسی نہ کسی شکل میں اولا دشلیم کرتے ہیں ۔قرآن کریم فر ما تا ہے کہ اولا د کی ضرورت ایسی ہستیوں کو ہوتی ہے جومخیاج ہوتی ہیں یا جن برفنا آنے والی ہوتی ہے مگر خدا میں بیہ باتیں نہیں یائی جاتیں ۔پس اُس کوکسی اولا د کی ضرروت نہیں اور جس طرح اُسے اولا د کی ضرورت نہیں اِسی طرح وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں کہ اس کا کوئی اور سبب اور پیدا کرنے والا ہو۔ اور جس طرح وہ باپ اور بیٹے ہے آزاد ہے اسی طرح وہ اس بات میں بھی منفر د ہے کہ کوئی اور ہستی اس جیسی طاقتوں والی موجود نہیں \_ لینی نہ تو خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے کا کوئی سبب ہے نہ خدا تعالیٰ اولا د کامختاج ہےاور نہ خدا تعالیٰ کی قشم کا کوئی اور وجودموجود ہے۔اس آخری اعلان کے ساتھ قر آن کریم نے اُن مذاہب کا ردّ کیا ہے جوتعد دِاُلوہیت کے قائل ہیں جیسے زرتثی مذہب ہےغرض ان مختصرالفاظ میں پیعقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ تمام عالم کا مرکز ایک خدا ہے جومنفر دحثیت رکھتا ہے تمام دیگر ہستیوں سے۔اور وہ واحدمنبع ہے تمام موجودات کا۔اوروہ اپنے کا موں کے کرنے میں کسی کی مدد کامحتاج نہیں نہاس کا کوئی بیٹا ہے نہاس کا کوئی باپ تھا اور نہ کوئی متوازی طاقت اُس کے ساتھ موجود ہے اور نہ اس کے بالمقابل کوئی اور طافت موجود ہے۔ دیکھو! ان چندالفاظ میں سارے کے سارے مذا ہب کور د کر کے ایک خالص تو حید کو قائم کر دیا گیا ہے۔

دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مندرجہ ذیل غلطیوں میں مبتلا ہیں۔بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالی کسی خاص قوم کا خدا ہے یعنی خواہ اس نے پیدا تو ساری دنیا کو

کیا مگر وہ مخصوص ہو گیا ہے بنی اسرائیل سے یامخصوص ہو گیا ہے ہنود سے یامخصوص ہو گیا ہے ایرانیوں سے ۔قرآن مجیداس عقیدہ کورد کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی ذات میں منفر د ہے بلکہ و ہنبع ہے تمام کا ئنات کا۔ (اَحَہد کا لفظ جوسورۃ اخلاص کی مندرجہ بالا آیت میں استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی منفر د کے بھی ہوتے ہیں اورا کا ئی کے بھی ہوتے ہیں یعنی وہ منبع جوخو د تعدد سے باہر ہوتا ہے لیکن تعدداس کے اثر سے پیدا ہوتا ہے ) اِس آیت کے ذریعہ سے قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کا خدا ہی ہادی اور را ہنما ہے اُسے کسی قوم کے ساتھ خاص لگاؤنہیں تمام بنی نوع انسان جواُس کے قرب کی راہیں تلاش كريں خدا أن كے لئے اپنے قرب كى راہيں كھولتا ہے۔عرب، بنى اسرائيل، ايرانى، ہندى، چینی ، یونانی ، افریقی پیسارے اس کی نظر میں ایک ہیں کیونکہ وہ ان سب کو وجود دینے کا باعث ہے۔تمام دنیا کے تعدد کی وہ اکیلی ا کائی ہے۔ پھریہ کہہ کر کہ وہ کسی کا بیٹانہیں اس نے عیسائیت کے مرکزی عقیدہ کور ڈ کیا ہے۔اسی طرح مختلف ہند وفرقوں کے مرکزی عقیدہ کواُس نے ردّ کیا ہے۔اور پیر کہہ کروہ کسی کا بیٹانہیں اس نے اس عقیدہ کور ڈ کیا ہے کہ کوئی بیٹا خدا ہوسکتا ہو کیونکہ جو ا پنے وجود کے لئے دوسرے کامحتاج ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔اور پیہ کہہ کر کہاس کے بالمقابل کوئی اور طاقیتین نہیں ، اس نے اُن مٰدا ہب کے عقا ئد کورد ّ کر دیا ہے جونو راور تاریکی کوعلیجہ ہ علیجہ ہ وجود قرار دے کر دنیا کے دومتوازی خدامنوانا چاہتے ہیں۔

پھر قرآن کریم یہ بتا تا ہے کہ خدا تمام آشیاء کی علت العلل بھی ہے یعنی تمام کی تمام مفردات اس سے نکلی ہیں اور سب کی سب مخلوق اُسی کی طرف لوٹی ہے۔ چنانچہ فرما تا ہے ھُو الْا وَلَّ کُو الْاَیْدِ وَ اللّٰہِ اُلَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

بھی ہے وہ سب اس کا پید اکیا ہوا ہے فرما تا ہے بہدیم السّموٰت وَالاَرْضِ الّٰی یکون کُون ہُوں کے اُلہ وَکہ وَ مُو بِکُلِّ نَنْیَ وَ عَلَیْمُ السّموٰتِ وَالاَرْضِ اللّٰی کُون بیان کہ وَکہ وَ کُون بیان کہ وَکہ وَ کُون بیان اور اور مین کو پیدا کرنے والا خدا ہی ہے اس کے بیٹا ہو کس طرح سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ذالمگھُ اللّٰہ وَ اللّٰہ مُلَاث کُون عَالت سے خالِق کُلِّ شَیْءِ فَاکْلِ شَیْءِ وَکُرکیدُ وَ اللّٰ اللّٰ مُلاّ اللّٰہ مِیں اور اللّٰہ اللّٰہ مُلاّ کُلِ شَیْءِ وَکُرکیدُ وَ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ عَالت سے اللّٰہ مال کی طرف لے جانے والا۔ اس کے سواکوئی اور معبود نہیں وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لیہ اس کی عبادت کی طرف کے جانے والا۔ اس کے سواکوئی اور معبود نہیں وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لیہ اس کی عبادت کی واور ہر چیز کا انتظام اس کے قبضہ میں ہے۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسان کی پیدائش کا موجب اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر اُ ہے کسی بیٹے کی ضرورت کیاتھی کیونکہ بیٹے کا وجودیا توا تفاقی حادثہ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے یا ضرورت کیلئے۔ا تفاقی حا د ثہاس طرح ہوتا ہے کہ نر ماد ہ سے ملتے ہیں اورطبعی طوریراس کے نتیجہ میں اولا دیپیدا ہو جاتی ہےاس کا جواب اللہ تعالیٰ بیردیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں بیٹا کہاں ہے آ جائے گا اورا گر کہو کہ خدا تعالیٰ نے ایک نیاوجود بنایا اوراس کو بیٹے کا مقام دیا تواس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے کی غرض تو یہی ہوا کر تی ہے کہا نسان کے کاموں میں مدد دےاوراس کے بعداس کے نام کو قائم رکھے مگر وہ خدا جو ہر چیز کو پیدا کر نے والا ہے کیا وہ بھی اسیقشم کی احتیاج رکھتا ہے پھروہ بیٹا بنا تا ہی کیوں۔ و کھوّیا کملّ بیٹی ﷺ عملیبم م پھرفر ما تا ہےوہ ہر چیز کو جانتا ہے یعنی بعض دفعہ انسان احتیاطاً ایک سامان پیدا کر لیتا ہے کہ نہ معلوم آئندہ کیا ہو جائے لیکن خداتعالی کیلئے توبیخوف بھی نہیں کیونکہ خداتعالی کاعلم ہر چیز پرمحیط ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو گزشتہ زمانہ میں ہو چکیں اوران تمام با توں کو جانتا ہے جوآئندہ زمانوں میں ہونے والی ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کوکسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ پھرفر ما تا ہے بیروہ خدا ہے جس نے تم کواد نیٰ حالت سے بیدا کر کے اعلیٰ درجہ کی ترقی تک پہنچایا اس کے سوااور کوئی معبود نہیں تمام موجودات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ابرانی اوراسرائیلی اورعرب اور ہندوہونا خدا تعالی کی نظر میں کوئی امتیازی چیز نہیں اُس کے لیے بیسب برابر ہیں۔اُسی نے ان سب کو پیدا کیا اوراُسی نے ان سب کوآ ہستہ آ ہستہ ترقی بخشی ۔ پس ان سب کیلئے ضروری ہے کہ اس واحد خدا کی پرستش کریں اوریا در تھیں کہ

تمام کی تمام مخلوقات کی نگرانی اور ذ مه واری الله تعالی کی ذات پر ہی ہے اُس کے ساتھ تعلق قائم رکھ کر ہی انسان بتا ہیوں اور بربا دیوں سے زیج سکتا ہے اور اُس سے دوررہ کر اُسے بھی امن حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس ہستی کے متعلق قرآن کریم فر ماتا ہے کہ وہ تمام موجودات کا تفصیلی علم رکھتا ہے۔کوئی چیز ایسی نہیں جو اِس کے علم سے باہر ہو۔ فر ما تا ہے 5 میسم مگڑ میسینے کے السَّمَا فَوْتِ وَ الْأَرْضَ \* ٤٥٠ أَس كاعلم آسان اورز مين سب يرحاوي بــاسى طرح فرما تا ب وَمَّا تَكُوْنُ نِنْ شَأْبِ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْابِ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَكَ آصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَ لَا آكُبَرُ إِلَّا فِيْ ڪِتٰبِ هُبِيْنِ ا<sup>ح</sup>ھ لعني تُوسي حالت مين نہيں ہوتا اور تُو پچھنہيں پڑھ رہا ہوتا کوئی عمل نہيں کر ر ہا ہوتا مگر ہم تمام حالتوں میں تجھ پرنگران ہوتے ہیں جبکہ تو اُن کا موں میںمشغول ہوتا ہےاور تیرے ربّ سے ایک جھوٹے سے جھوٹے ذرّہ کے برابر بھی کوئی چیزمخفی نہیں نہز مین میں نہ آ سان میں اور نہاس سے چھوٹی اور نہاس سے بڑی ۔مگر خدا تعالیٰ کی کتاب میں جوان اعمال پر روشنی ڈالتی رہتی ہے کھی ہوئی ہوتی ہے۔اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دل کی حالتیں ، زبان کی کہی ہوئی باتیں اور اعضاء کے کئے ہوئے ممل تمام کے تمام خدا تعالی پر روثن ہیں اور بے جان چیزیں بھی خواہ وہ ایک ایٹم ہوں یا ایٹم کا بھی چھوٹا سا حصہ خدا تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں اس کی نظر باریک سے باریک چیزیر بڑتی ہے اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی احاطہ کررہی ہے اوراس کوان چیز وں کا صرف علم ہی نہیں بلکہ وہ ہر چیز کے اعمال کوا یسے طور پر محفوظ رکھر ہاہے کہ بعد میں اس کا نتیجہ نکے گا۔ اِس کے لئے قرآن کریم نے **یے تاپ** ش<mark>ہیان</mark> کا لفظ استعال کیا ہے لینی دنیا کے ر بکار ڈ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہ ہے مخفی رہتے ہیں اور بعض د فعہ خو دریکار ڈیپیرز کی آنکھوں سے بھی مخفی ہو جاتے ہیں گر اللہ تعالیٰ نے ایبا طریق رکھا ہوا ہے کہ وہ ریکارڈ آپ ہی آپ بولتا چلا جاتا ہے لیمنی ہرفعل کا نتیجہ خدا تعالیٰ کے قانون اور اس کے منشاء کے مطابق نکل آتا ہے پیر فرماتا ہے لَا تُنْدُرِكُهُ الْأَبْصَادُ ٢ هـ خداتعالیٰ كی ذات الیں وراءالوراء ہے کہاس کی حقیقت کو کوئی پانہیں سکتا ۔ یعنی وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تمام دنیا کی اشیاء سے

جدا ہے اس لئے مادی ذرائع سے اُسے دیکھنے کی کوشش کرنا بالکل عبث ہے۔ پھر قر آن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہستی اپنے تمام ارادوں کے پورا کرنے پر قادر ہے فرماتا ہے اِن اللّٰہ علیٰ کُلِّ بِنیْ اِن مِنْ اِبِ ہِ اِیک ہوئی بات پر قادر ہے یہاں ہوئی بات پر قادر ہے یہاں ہوئی بات بہت سے لوگ نا دانی یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ ایسے الفاظ کے استعال سے بہت سے لوگ نا دانی سے غلطاعتراض شروع کرد ہے ہیں مثلاً یہ کہ کیا خدا مرنے پر قادر ہے؟ یا کیاا پنی ما نندا یک اور خدا بنانے پر قادر ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں تو گھناؤنی اور ناپند یدہ ہیں۔ اعلی اور کامل ہوتی گھناؤنے اور ناپند یدہ کام نہیں کیا کرتی ۔ بہر حال ایسے لوگوں کے اعتراضوں کوحل کرنے کے لئے قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرفعل پر قادر ہے بلکہ فرما تا ہے کرنے استم کا بوقوفانہ ارادہ کرتا ہے کیونکہ خدا بوجہ کامل ہونے کے کامل باتوں ہی کا ارادہ کرتا ہے اس قسم کا بیوقوفانہ ارادہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اسٹے آپ کوفنا کردے یا اپنے جیسا کوئی خدا بنا لے۔

فرآن کریم کی پہلی سورۃ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس میں اس خدا تعالیٰ کی جا رصفات بات پروشیٰ ڈالی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کس طرح عمل

کرتی ہیں۔اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی وہ صفات جو مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں چارصفات کے اِردگر دکھومتی ہیں اور وہ چارصفات یہ ہیں۔

- (۱) وہ رَبِّ الْمُعْلَمِیْن ہے یعنی ہرا یک چیز کو پیدا کرتا ہے اور پیدا کر کے ادنی حالت سے ترقی دے کراُسے اعلیٰ حالت تک پہنچا تا ہے۔
- (۲) وہ رَ حُسمٰن ہے یعنی تمام ایسے ذرائع بغیر مخلوق کی کسی کوشش اور بغیراُس کے استحقاق کے مہیا فر ما تا ہے جن کے بغیر مخلوق کی ترقی ناممکن ہوتی ہے۔
- (۳) وہ رَحِیُ ہے جب اپنی وہ تمام مخلوق جوعقل اورارادہ رکھتی ہے جب اپنی قدرت اورا پنے اختیار سے ایک نیک رستہ کو پسند کر لیتی ہے اور بُر ائی کا مقابلہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کے فعل کا نہایت اعلیٰ بدلہ دیتا ہے اور نیکیوں کا بدلہ متواتر دیتا چلا جاتا ہے۔
- (٨) وه مللِکِ يَوُم اللِّه يُن ہے ليخيٰ ہر چيز كا آخرى فيصله أس نے اپنے اختيار ميں ركھا ہوا ہے

جس طرح ابتداءاس نے کی تھی اسی طرح انتہاء بھی اُس نے اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی ہے۔ بنی نوع انسان اور دوسری مخلوق ہر چیز میں عارضی اور وقتی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں کیکن حقیقی اورمستفل تغیر پیدانہیں کر سکتے ۔مثلاً جس طرح انسان ماد ہ اورروح کے بیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ان کے فنا کرنے پربھی انسان قا درنہیں ۔وہ اس کےاندر عارضی تبدیلیاں پیدا کرسکتا ہے، وہشکلیں بدل سکتا ہےلیکن وہ ان چیز وں کوفنانہیں کرسکتا ۔جس طرح خلق کی صفت اپنی تما م صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں ہی یائی جاتی ہے اِسی طرح اِ فناء کی صفت بھی اپنی تمام صفات کے ساتھ گلی طور پراُسی میں یائی جاتی ہے کوئی چیز گلی طور پر فنانہیں ہوسکتی جب تک خدا تعالیٰ اس کے فنا کرنے کا فیصلہ نہ کرےاور بید دونو ںحقیقتیں ایسی ظاہر و باہر ہیں کہ کسی انسان کواس سے انکارنہیں ہوسکتا۔فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فیصلہ کے وقت کامالک ہے یعنی تمام تغیرات کا آخری فیصلہ اس کے اختیار میں ہے اور وہ یہ فیصلہ اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے لینی جس طرح ایک جج اس لئے اپنے فیصلہ میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ زیدا وربکر کے حقوق کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔اس طرح خدا تعالی مجبور نہیں ہوتا کیونکہ جہاں تک انسان کے حقوق کا سوال ہے وہ اس کے سارے حق بورے کرنے کے لئے تیار ہے لیکن دوسری طرف جہاں تک خدا تعالیٰ كے حقوق كا سوال ہے اللہ تعالیٰ مشہور روایتی'' بونڈ آ ف فلیش'' پراصرارنہیں كرتا بلكہ جیسے ما لك رعایت اورحسن سلوک اور رحم سے کام لیتا ہے اور لے سکتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ اینے بندوں کے قصور پر عفواور درگز رہے کام لیتا ہے۔ اس صفت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیت میں کفارے جبیہا غلط عقیدہ پیدا ہو گیا۔عیسائی مذہب اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کا گناہ معاف نہیں کرسکتا اوراس کا قیاس وہ انسانی ججوں پر کرتے ہیں ۔ حالانکہ جج دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتا ہےاورخود اُن کی چیزوں میں سےکسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا۔ کیکن اللّٰد تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ایبا ہے کہ ایک طرف تو خدا کا حق ہے اور ایک طرف بندے کا حق ہے۔خدا تعالیٰ کوخالی جج کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ اس کومطالبہ کرنے والے اورحق ما تکنے والے کی حثیت حاصل ہے جو جج کو حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ خو دمطالبہ کرنے والانہیں ہوتا بلکہ مطالبہ کرنے والے اور مدعا علیہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کیکن بندے اور خدا تعالیٰ

کے معاملہ میں خدا جج کے علاوہ مدعی بھی ہوتا ہے اور بندہ مدعا علیہ ہوتا ہے اور بوجہ مدعی ہونے کے خدا تعالی حق رکھتا ہے کہ اپنے حق میں سے جتنا جا ہے چھوڑ دے۔ اُس کا حق چھوڑ نا رحم کہلائے گا بے انصافی نہیں کہلائے گا ، کیونکہ وہ اپناحق حیوڑ تا ہے کسی کاحق مار تانہیں ۔ کفارہ کاعقیدہ ایباعقل کےخلاف ہے کہ غور کرنے کے بعد کوئی شخص اسے تسلیم نہیں کرسکتا۔ا گرسیح کی صلیبی موت پرایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تومسے سے پہلے آنے والےانبیاء کے گناہ کس طرح معاف ہوئے ۔اس صورت میں تو حیا ہے تھا کہ سے کوابتدائے عالم میں ہی صلیب پرلٹکا دیا جاتا تا کہ تمام بنی نوع انسان کونجات حاصل ہو جاتی ۔ نیز اگرسیح کی صلیبی موت پرایمان لانے سےانسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھرتو بہ سے کیوں معاف نہیں ہوتے جوایک طبعی ذریعہ ہے دل کی یا کیزگی کا۔ایک زائد چیز کو مان لینا تو دل کی یا کیزگی کاطبعی ذ ربعیہ نہیں لیکن گناہ پر دل میں ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا اور انسان کا حسرت کے ساتھ ا پنے دل پرایک موت وار د کر لینا بی تو دل کی صفائی کا ایک طبعی اور نقینی ذر بعہ ہے۔ تعجب ہے کہ عیسائی دنیا بیتو مانتی ہے کہ سے کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے ایک شخص کا دل صاف ہوجا تا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعا ف کر دیتا ہے لیکن وہ پینہیں مانتی کہ ایک شخص جب اپنی غلطی پرا ظہارِافسوس اورندامت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کومعا ف کرسکتا ہے۔ دنیا کےمعاملات میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں خودعیسائی بھی اس طریق پر عامل ہیں کہ بسااوقات ایک غلطی کرنے والا جب اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اور سچی ندامت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اُسے معاف کر دیا جا تا ہے۔مغربی تعلیم نے اسکولوں کے متعلق اس قانون کو بڑے زور شور سے جاری کر رکھا ہے حالا نکہ اگر کفارے کا عقیدہ درست ہوتا تو یوں جا ہے تھا کہ بجائے اس کے کہ سبق نہ یا دکرنے پرا گرلڑ کے کے دل میں ندامت پیدا ہوتو اُسے معاف کر دیا جائے لڑ کا کھڑا ہوکر بیہ کہہ دیتا کہ صاحب! میں نے سبق یا دنہیں کیالیکن ہاں میں مسیح کے کفارہ پرایمان لے آیا ہوں اس لئے میرا بیقصورنظرا نداز کر دیا جائے لیکن کوئی عیسائی اس برعمل نہیں کرتا۔استاداس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مبتق نہ یا د کرنے پراگرتم اپنے دل میں ندامت محسوس کرواور آئندہ کے لئے ا پنی اصلاح کا وعدہ کر وتو میں تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں ۔ وہ اس بات کا تبھی مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میے کے کفارہ پر ایمان لاؤ تو میں تہہیں معاف کر دوں گا۔لین اگرمیے کی صلبی موت پر ایمان لانے سے دل کی پاکیزگی مراد ہے تو عیسائی دنیا کاعمل اس امرکی تر دید کر رہا ہے کہ کفارہ پر ایمان لانے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جتنی خرابی اور جتنافسق و فجو راس زمانہ میں عیسائی دنیا میں ہورہا ہے باقی دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ آخروہ کیا چیز ہے جو مسے کے کفارہ نے عیسائیوں کودی۔ اگر نجات دی ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ نجات کا مسے طریق تو پہلے انبیاء کی اُمتوں نے نجات پائی اور اگر اس سے مراد دل کی پاکیزگی ہے تو دل کی پاکیزگی باوجود کفارہ کے عیسائیوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ میں بینہیں کہتا کہ کسی عیسائی کے دل کی پاکیزگی حال کی بیا کیزگی کا تھے نہیں ملکہ اس کا دل بھی اسی طرح صاف ہوا ہے جس طرح بیا گیزگی کفارہ پر ایمان لانے کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا دل بھی اسی طرح صاف ہوا کرتا ہے جیسے خود حضرت باقی دنیا کا تو بہ اور ندامت سے صاف ہوا کرتا ہے یا عبا دات سے ہوا کرتا ہے جیسے خود حضرت باقی دنیا کہا کہ:

'' یشم دعا کے سواکسی اور طرح نہیں نکل سکتی'' ۔ <sup>۲</sup>م <sup>۵۷</sup>

صفاتِ الهبيه جو قرآن مجيد ميں مذكور ميں تشريح ميں خدا تعالى كى مختلف تشريح ميں خدا تعالى كى مختلف

صفتیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ہم ان کی تفصیل اس جگہ بیان نہیں کر سکتے۔ صرف اختصار کے ساتھ ان صفات کا ذکر کر دیتے ہیں جو یہ ہیں۔

|                |               | وہ با دشاہ ہے    | ٱلُمَلِكَ      |
|----------------|---------------|------------------|----------------|
| سلامتی والا    | ٱلْسَّلَامُ   | نہایت پاک ذات ہے | اَلْقُدُّوْسُ  |
| پناه دینے والا | ٱلۡمُهَيۡمِنُ | امن دینے والا    | ٱلۡمُؤمِنُ     |
| صاحب جبروت ہے  | ٱلۡجَبَّارُ   | غالب ہے          | ٱلْعَزِيْزُ    |
| پیدا کرنے والا | ٱلُخَالِقُ    | کبریائی والا ہے  | الُمُتَكَبِّرُ |
| صورت گرہے      | ٱلۡمُصَوِّرُ  | بنانے والا       | ٱلۡبَارِئُ     |

| دياچةفسرالقرآ                           | ργΛ<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••• | .1                                  | نوارالعلوم جلد٢٠ | i)<br>Sa                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| د بد به والا                            | ٱلۡقَهَّارُ                                 | بخشنے والا ہے                       | ٱلۡغَفَّارُ      | X                                      |
| رزق دینے والا ہے                        | ٱلرَّزَّاقُ                                 | بہت عطا کرنے والا ہے                | ٱلُوَهَّابُ      |                                        |
| نہایت درجہ ملم رکھنے والا ہے            | ٱلْعَلِيْمُ                                 | کھو لنے والا ہے                     | اَلْفَتَّاحُ     |                                        |
| کشائش پیدا کرنے والا ہے                 | ٱلْبَاسِطُ                                  | ہر چیز کوحد وبسط کے اندرر کھنے والا | اَلْقَابِضُ      | XXXXX                                  |
| بلند کرنے والا ہے                       | ٱلرَّافِعُ                                  | یبت کرنے والا ہے                    | ٱلُخَافِضُ       | XXXXX                                  |
| ذل <b>ت</b> دینے والا ہے                | المُذِلُّ                                   | عزت دینے والا ہے                    | ٱلۡمُعِزُّ       |                                        |
| ہر چیز د کیھنے والا ہے                  | ٱلۡبصِيۡرُ                                  | ہرآ واز سننے والا ہے                | ٱلۡسَّمِيۡعُ     | XXXX                                   |
| انصاف کرنے والا                         | ٱلْعَدَلُ                                   | صحیح فیصلہ کرنے والا ہے             | ٱلْحَكُمُ        |                                        |
| خبرر کھنے والا ہے                       | ٱلۡخَبِيۡرُ                                 | نہایت باریک بین ہے                  | ٱلۡلَّطِيۡفُ     | X                                      |
| بہت عظمت والا ہے                        | ٱلْعَظِيْمُ                                 | تخل والاہے                          | ٱلۡحَلِيۡمُ      |                                        |
| نہایت قدر دان ہے                        | ٱلشَّكُورُ                                  | گناه بخشنے والا                     | ٱلۡغَفُورُ       |                                        |
| بڑائی والا ہے                           | ٱلۡكَبِيۡرُ                                 | صاحب مرتبت ہے                       | ٱلۡعَلِيُّ       | X                                      |
| ہر چیز کی قو تو ں کو بحال رکھنے والا ہے | ٱلۡمَقِيۡتُ                                 | حفاظت کرنے والا ہے                  | ٱلۡحَفِيۡظُ      | X                                      |
| بزرگی والا ہے                           | ٱلۡجَلِيُلُ                                 | حساب کرنے والا                      | ٱلۡحَسِيۡبُ      | X                                      |
| نگہبان ہے                               | الرَّقِيُبُ                                 | عزت والاہے                          | ٱلْكَرِيُمُ      |                                        |
| فراخی دینے والا ہے                      | اَلُوَاسِعُ                                 | دعا قبول کرنے والا ہے               | ٱلمُجِينبُ       |                                        |
| محبت کرنے والا ہے                       | ٱلُوَدُودُ                                  | ہر کام حکمت سے کرنے والا ہے         | ٱلۡحَكِيۡمُ      | X                                      |
| مر دوں کو اُٹھانے والا ہے               | ٱلْبَاعِثُ                                  | عالی شان ر کھنے والا ہے             | ٱلۡمَجِيۡدُ      | ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |
| اس کا وجو دخو داسکی ذات پر شاہد         | ٱلۡحَقُّ                                    | ہرجگہ حاضر ہے                       | ٱلشَّهِيُدُ      | XXXX                                   |
| ہے اور سب سچائیوں کا منبع ہے            |                                             |                                     |                  | X                                      |
| نہایت زور آور ہے                        | ٱلۡقَوِيُّ                                  | حقیقی کارساز ہے                     | ٱلُوَكِيُلُ      |                                        |

| X     | *************************************** | *************************************** | *************************************** | ······         | ₩      |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
| ×     | حمایت کرنے والا ہے                      | ٱلْوَلِيُّ                              | بہت بڑی قوت رکھنے والا ہے               | اَلمَتِيُنُ    | XXXXXX |
| XXXXX | ہر چیز کو گننے والا ہے                  | ٱلۡمُحۡصِى                              | سب تعریفوں کا مالک ہے                   | ٱلُحَمِيُدُ    | XXXXX  |
| XXXXX | پیدائش دینے والا ہے                     | ٱلُمُعِيدُ                              | پہلی بار پیدا کرنے والا ہے              | ٱلۡمُبُدِئُ    | XXXXX  |
| XXXXX | مارنے والا ہے                           | ٱلُمُمِيْتُ                             | جلانے والا ہے                           | ٱلۡمُحۡیِی     | XXXXX  |
| XXXXX | سب کا سہارا ہے                          | ٱلُقَيُّوُمُ                            | زندہ ہے                                 | ٱلُحَيُّ       | XXXXX  |
| XXXX  | نہایت بزرگ ہستی ہے                      | ٱلۡمَاجِدُ                              | ہر چیز کو پانے والا ہے                  | ٱلُوَاجِدُ     | XXXXX  |
| XXXXX | سب قدرتیں اس کے قبضہ میں ہیں            | ٱلُمُقُتدِرُ                            | قدرت واختيارر كھنے والا ہے              | ٱلُقَادِرُ     | XXXXX  |
|       | پیچیے ہٹانے والا ہے                     | ٱلۡمُؤَخِّرُ                            | آ گے بڑھانے والا ہے                     | ٱلۡمُقَدِّمُ   | XXXXX  |
|       | سبسے پچھلاہے                            | ٱلاخِو                                  | سب سے پہلا ہے                           | ٱلْاَوَّلُ     | XXXXX  |
| XXXXX | ہر چیز کی کنہہاں کے ذریعے               | ٱلۡبَاطِنُ                              | ہر چیزا پنی انتہاء میں اُس              | اَلظَّاهِرُ    | XXXXX  |
| XXXX  | سے ظاہر ہوتی ہے                         |                                         | کے وجو د کو ظاہر کرتی ہے                |                | XXXXX  |
|       | پاک صفات والا ہے                        | ٱلُمُتَعَالِيُ                          | حکمران ہے                               | اَلُوَالِيُ    | XXXXXX |
|       | توبہ قبول کرنے والا ہے                  | اَلتَّوَّابُ                            | اعلیٰ درجہ کا نیک سلوک کرنے والا ہے     | ٱلۡبَرُّ       | XXXXXX |
|       | ہر عمل کی مناسب سزادینے والا ہے         | ٱلۡمُنۡتَقِمُ                           | انعام دینے والا ہے                      | ٱلۡمُنۡعِمُ    | XXXXX  |
|       | نرمی کرنے والا ہے                       | اَلرَّؤُوُفُ                            | درگز رکرنے والا ہے                      | ٱلۡعَفُوُّ     | XXXXXX |
|       | صاحب عزت وتخشش ہے                       | ذُوالُجَلَالِ وَ أَ لُإِكُرَامِ         | سلطنت کا ما لک ہے                       | ملِكُ المُلُكِ | XXXXX  |
|       | اکٹھا کرنے والا ہے                      | ٱلۡجَامِعُ                              | صیح فیصلہ کرنے والا ہے                  | أَلُمُقُسِطُ   | XXXXXX |
|       | غنی کرنے والا ہے                        | ٱلۡمُغۡنِى                              | تمام حوائج سے مستغنی ہے                 | ٱلُغَنِئُ      | XXXXXX |
| ××××× | شریرکواُ سکے کام کی سزادیتا ہے          | ٱلضَّارُّ                               | رو کنے والا ہے                          | ٱلُمَانِعُ     | XXXXXX |
| 盔     | *************************************** | ****                                    | ******                                  | ******         | ₩      |

| روشنی بخشنے والا ہے    | اَلنُّوُرُ     | فائدہ پہنچانے والاہے        | اَلنَّافِعُ    |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| ایجا دکرنے والا ہے     | ٱلۡبَدِيۡعُ    | ہدایت دینے والا ہے          | ٱلۡهَادِيُ     |  |
| سب کا وارث ہے          | ٱلُوَارِثُ     | باقی رہنے والاہے            | ٱلُبَاقِيُ     |  |
| بہت صبر کرنے والا      | ٱلصَّبُورُ     | نیک راہ بتانے والا ہے       | ٱلرَّشِيُدُ    |  |
| ہر بات دلیل اور غرض کے | ذُو الُوَقَارِ |                             | ذُوُ الْعَرُشِ |  |
| مطابق كرنيوالا         |                |                             |                |  |
| شفادينے والا           | ٱلشَّافِيُ     | کلام کرنے والا              | ٱلۡمُتَكَلِّمُ |  |
|                        |                | سب حاجتوں کو پورا کرنے والا | ٱلۡكَافِيُ     |  |

یہ ایک سَو چارموٹے موٹے نام ہیں جوقر آن شریف سے اخذ کئے گئے ہیں ، ان میں سے اکثر تو انہی الفاظ میں قرآن کریم میں بیان ہیں لیکن بعض ایسے ہیں جوقر آن کریم کی آیتوں سے اخذ کر کے لکھے گئے ہیں ان ناموں پرغور کر کے اس روحانی نظام کا ڈھانچہ اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ یہ صفات موٹے طور پر تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔

اقل وه صفات جوصرف الله تعالى كى ذات كے ساتھ تعلق ركھتى ہيں مخلوق كا اُن كے ساتھ كوئى واسط نہيں ۔ مثلًا المحتى زنده رہنے والا ہے۔ المقادد قدرت اور اختيار ركھنے والا ہے۔ المماجد بزرگى ركھنے والا وغيره وغيره ۔

دومری میم کی صفات وہ ہیں جو مخلوق کی پیدائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے سلوک اوراس کے نسبتی تعلق پر دلالت کرتی ہیں مثلا المحالق ۔ الممالک وغیرہ وغیرہ۔

تیسری شم کی صفات وہ ہیں جو بالا رادہ ہستیوں کے اچھے اور بُر ہے اعمال کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً رحیم ہے ملکِ یَوْمِ اللّهِ یُن ہے عفو ہے رؤوف ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بعض صفات بظاہر مکر رنظر آتی ہیں کیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندرایک

لطیف فرق ہے مثلاً پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کئی صفات بیان ہوئی ہیں ۔ جیسے خَالِقُ مُحَلّ شَىءٍ - البديع - الفاطر - الخالق - الباري عُ المعيد - المصوّرُ - الربّ - يرصفات بظا بر ملتى جلتى نظرآتى ہيں ليكن در حقيقت بيمختلف ممتا زمعنوں پر دلالت كرتى ہيں۔ خَــالِـقُ كُلِّ شَــيْءٍ ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح اور مادہ کا بھی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ بعض قومیں خدا تعالیٰ کوصرف جوڑنے جاڑنے کا موجب مجھتی ہیں۔ بسیط مادے کا خالق نہیں سمجھتیں ۔ان کا خیال ہے کہ ما دہ اور روح بھی خدا تعالیٰ کی طرح از لی اورا نا دی ہیں ۔اگر خالی لفظ خالق ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی خدا تعالی کو خالق مانتے ہیں مگر ہمارے نز دیک خالق کے بیمعنی ہیں کہوہ ان چیز وں کوجوڑ جاڑ کرایک نئیشکل دے دیتا ہے۔ان لوگوں کواس تاویل کی وجہ سے قر آن کریم کاحقیقی منشاء واضح اور روشن طور پر ثابت نہ ہوسکتا۔ پس خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ كَي صفت نِحُضْ خلق كي صفت سے ايك زائد مضمون بيان كيا ہے۔بديع كا مفہوم یہ ہے کہ نظام عالم کا ڈیزائن اور نقشہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے۔ گویا یہ اتفاقی نہیں یا موجودات میں ہےکسی کی نقل نہیں ۔ فَطَر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بھاڑ کراس میں سے ماد ہ کو نکالنا۔ پس فساطس کی صفت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مادہ پیدا کیا اس کے اندراس نے مخفی ارتقاء کی طاقتیں رکھیں اورا پنے وقت پر وہ پردے جواُن طاقتوں کو دبائے ہوئے تھاُن کواس نے پھاڑ دیا۔ جیسے نیج کے اندر درخت یا پودا بننے کی خاصیت ہوتی ہے مگروہ ا یک خاص حالات کا منتظر رہتا ہے، اس وقت اور اس موسم میں وہ اینے آپ کو ظاہر کرتا ہے غرض فاطر كے لفظ نے بتاديا كەخداتعالى نے سب كچھ يكدم نہيں كرديا بلكه دنيا كوايك قانون کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ہرایک درجہ کے متعلق ایک قانون کام کرر ہا ہے ایک اندرونی تیاری د نیامیں ہوتی رہتی ہےاورایک خاص وقت پر جا کربعض مخفی طاقتیں اپنے آپ کوظا ہر کر دیتی ہیں اورایک نئ چیز بننے لگ جاتی ہے۔ خالق کے معنی وہ بھی ہیں جو خیالِی کُلّ شَبّیءٍ میں بیان ہو ھیے ہیں ۔لیکن ان کے علاوہ ایک اور معنی بھی خالق کے ہیں ،اور وہ تجویز کرنے والے کے ہیں ۔ پس خالق کےمعنی یہ ہیں کہ مختلف چیز وں کواپنی اپنی جگہ پر رکھنا ۔ یہ بھی خدا تعالی کا ہی کا م ہے۔اس دنیا کوایک خاص نظام کے ماتحت خدا تعالیٰ نے رکھا ہے اوراس برخالق کالفظ دلالت

کرتا ہے۔بادی کا لفظ اس بات کی طرف اشار ہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے مختلف ظہور شروع کرتا ہےاور پھروہ ایک ایسا قانون مقرر کردیتا ہے کہوہ چیزا بنی نسل کی تکرار کرتی چلی جاتی ہے اوراس برخدا تعالی کانام المعید ولالت کرتا ہے۔المصور کالفظاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کوایک خاص شکل دی ہے جواس کے مناسب حال ہے۔صرف کسی چیز کے اندرکسی خاصیت کا پیدا کر دینا ہی کا فی نہیں ہوتا بلکہ اسے مناسب حال شکل دینا بھی ضرور ی ہوتا ہے اس کے بغیر کا منہیں چل سکتا۔ اسی طرح کسی چیز کامحض پیدا ہوجانا کافی نہیں بلکہ اس کا الیی شکل میں پیدا ہونا بھی کہ وہ اپنے کا م کوسرانجام دے سکے ضروری ہوتا ہے پس اس صفت کا ظہار کے لئے خدا تعالی کا ایک نام المصور ہے۔الوَّبّ کی صفت ان معنوں پر دلالت کرتی ہے کہ پیدا کرنے کے بعداس کی طاقتوں کو تدریجی طور پر بڑھاتے چلے جانا اور کمال تک پہنچا نا۔ ظاہر ہے کہ پہلی صفات اس مضمون کوا دانہیں کرتیں ۔اسی طرح اور کئی صفات ہیں جو بظا ہر مکر رنظر آتی ہیں مگر درحقیقت ان کےاندر باریک فرق ہےاوراس فرق کے سمجھ لینے کے بعد وہ روحانی نظام جس کوقر آن کریم پیش کرتا ہے نہایت ہی شانداراورخوبصورت طوریرانسان کی آنکھوں کے آ گے آ جا تا ہے۔ بیصفات جوقر آن کریم نے بیان کی ہیں اور جن کا ایک حصہ میں نے اویر درج کیا ہے انجیل میں تو ان کا بہت ہی کم ذکر ہے۔ تورات اور دوسرے انبیاء کے صحف میں بھی فر داً فر داً یہ ساری صفات بیان نہیں ہوئیں ہاں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی کتابوں کو جمع کیا جائے تو پھران میں سے بہت سی صفات کا ذکران میں آ جا تا ہے مگر ساری صفات کا ذکر پھر بھی نہیں آتا۔ در حقیقت مسلمانوں میں جو عام طور پریہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نو بے نام ہیں بیعقیدہ ان یہودی روایات سے ہی وابستہ ہے جوانہوں نے تورات سے صفات الہیما خذ کر کے بنائی ہیں ورنہ قرآن کریم میں ننا نوے سے بہت زیادہ نام مذکور ہیں جن میں سے ایک سَو حیار نام تو میں نے او پر بیان کردیئے ہیں اور ابھی بہت سے باقی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں ان کے قرآن کریم میں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھااور یقیناً وہ قر آن کریم میں بیان نہیں ہوئیں پس کسی خاص تعدا دمیں خدا تعالیٰ کے ناموں کومحد دوکر نا درست نہیں اورا گراسلا می لٹریچر میں اِس قتم کا کوئی ذکریا یا جاتا

ہے تو وہ صرف یہودی دعوے کے تقابل کے لئے ہے حقیقت محض کے اظہار کے لئے نہیں۔
ویدوں کو بھی میں نے دیکھا ہے ان میں بھی بہت کم صفات خدا تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں اور یہی
حال ژنداَوستا کا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کامل کتاب ہے اور روحانیت کی
شکیل کے لئے آخری زینہ ہے اس لئے اس میں وہ صفات بھی آگئ ہیں جو پہلی کتابوں نے
بیان کیں اور ان کے علاوہ گئ زائد صفات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

بعض لوگوں کوان صفات کے دیکھنے سے بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہان میں سے بعض متضاد صفات بھی ہیں ۔مثلًا خدا تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہےاور خدا تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے۔خدا تعالیٰغنی بھی ہےاور پھروہ پیدا بھی کرتا ہےاور بنی نوع انسان کی طرف ہدایت بھی بھیجتا ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہا سے ان چیز وں کے وجود میں آنے کی خواہش ہے۔ عام طور پرایسے د ماغو ں میں پیسوالات پیدا ہوا کرتے ہیں جنہوں نے فلسفہ پرا دھوراغور کیا ہوتا ہے وہ اس حقیقت کونہیں جانتے کہ دنیا کا ساراحسن تو اس کے بظا ہرنظرآ نے والے اختلاف میں ہی یا یا جا تا ہے بہلوگ اس امریزغورنہیں کرتے کہ مختلف چیزیں اپناالگ الگ دائر ہ رکھتی ہیں یا زنجیر کی کڑیوں کی طرح ا یک کڑی کے ختم ہونے پر دوسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ یہ پچ ہے کہ خدا تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے لیکن سزا دینے کے لئے اس نے کچھ قوانین مقرر کئے ہیں ۔ جب وہ قوانین حاہتے ہیں تو وہ سزا دیتا ہے اور جب عفو کے متعلق اُس کے مقرر کئے ہوئے قوا نین کا تقاضا بڑھ جاتا ہے تو وہ عفو کرتا ہے اورایک ہی وقت میں کسی انسان کے لئے اس کی سزا کی صفت جاری ہور ہی ہوتی ہے اور کسی انسان کے لئے اس کی بخشش کی صفت ظہور میں آ رہی ہوتی ہے۔کسی انسان کے لئے اس کے پیدا کرنے کی صفت اورکسی انسان کے لئے اس کے مارنے کی صفت جاری ہورہی ہوتی ہے۔ میں ابھی جیموٹا تھا کہ آ ربیساج کے ایک لیڈر نے مجھ سے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ کو قرآن کریم میں رَبُّ الْعلمین کہا گیاہے پھروہ مارتا کیوں ہے حالانکہ رَبُّ الْعلمین کے تومعنی ہیں پیدا کر کے تکمیل تک پہنچانا۔ بیاعتراض محض سطی تھا دَبُّ الْسعلمین کے بیتومعنی نہیں کہاس کو مارے نہیں ۔قرآن کریم میں ربُ العالم نہیں کہا گیا بلکہ ربُّ العلمین کہا گیا ہے اور جب ایک چیزا یک طرف سے دوسری طرف کومنتقل ہو جاتی ہے تو ر بو ہیت کی صفت بھی ایک دوسری شکل

میں ظاہر ہونے لگتی ہے غرض جو چیز موجود ہے وہ خدا تعالیٰ کی ربو ہیت سے فائدہ اُٹھارہی ہے اور جو چیز موجو دنہیں وہ عالم ہے ہی نہیں ۔اس کے متعلق سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ صفات الہيد دوقا نونوں اصل بات يہ ہے كەاللەتعالى كى تمام صفات دوقا نونوں كے ماتحت چلتی ہیں ۔ وہ صفات جو بنی نوع انسان سے علق رکھتی کے ما تحت کا م کر تی ہیں ہیں ان کے باہمی تعاون کیلئے خدا تعالیٰ نے دو قانوِن قر آن شریف میں پیش کئے ہیں ایک قانون کا ذکر **وَ دَحْمَتِیْ وَ سِعَ**تْ **عُلَّ شَیْء** ۵<sup>۵۷</sup> کی آیت میں آتا ہے یعنی میری رحمت ہر چیزیر غالب ہے۔ دوسری صفت قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فر مائی ہے ماکٹھ لا تنز جُون یلتھ وَقادًا لا کھے تنہیں کیا ہو گیا کہتم خدا تعالیٰ کے متعلق پیرخیال نہیں کرتے کہ وہ اپنے کا موں میں حکمت کو مدنظر رکھتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جوقر آن کریم نے بیان فرمائے ہیں ایک نام حکیم بھی ہے جواس مفہوم کے ساتھ ملتے جلتے مفہوم پر دلالت کرتا ہےان دوصفات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہرصفت جو ظاہر ہو گی وہ کسی غرض اور غایت کو بورا کرنے کے لئے ہوگی بلا وجہ نہیں ہوگی ۔ دوسرے پیہ کہ جہاں بھی سزااور رحم کے مطالبے ٹکرا جائیں گے رحم کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی اور سزا کے پہلو کو ہمیشہاس کے ماتحت رکھا جائے گا۔ درحقیقت قر آن کریم کی یہی وہ خو بی ہے جوایک مؤمن کے دل کواللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیتی ہے اور یہی وہ اصول ہے جو بندے اور خدا میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوجا تاہے۔

ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کیلئے کسی عقل میں نہ آنے والے کفارہ کے مسلمہ کی ضرورت نہیں نہ اس کوکسی شخص کے صلیب پرلٹک کر مرجانے کے مسلمہ پرایمان لانے کی حاجت ہے۔ جب وہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اِس گرکو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہر کام کسی غرض و غایت کے لئے ہوتا ہے اور ہر کام کسی جائز اور معقول سبب کے لئے ہوتا ہے اور یہ کہ باوجوداس کے جب ایک کمز ورانسان کمز وری دکھا جاتا معقول سبب کے دل میں ندا مت اور شرم پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کا غفران اس کو ڈھا تک لیتا ہے تو اس کا دل بیتا بہ ہوکر خدا تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے اور جب ایک

مسلمان اس بات کود کھتا ہے کہ خدا تعالی با وجود خالق اور مالک ہونے کے بندے کے قصوروں کو معاف کرتا اور اُس کی ترقی کے سامان پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اُس کی سزا دکھ دینے اور ذکیل کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ بندے کی اصلاح اور ترقی کے لئے ہم ترقی کے لئے ہم ترقی کے لئے ہم تاہوں کرنے کے لئے ہم وقت تیار رہتا ہے اور وہ اس کے گنا ہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور تو با اور ندامت کے بعد گنا ہوں کو جڑ ہے اُکھٹر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ با وجود ظیم الثان اور نہا بیت ہی بالا ہستی ہونے کے جڑ ہے اُکھٹر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ با وجود ظیم الثان اور نہا بیت ہی بالا ہستی ہونے کے وہ این بندوں کی دعا وَں کو سنتا ہے اور انسان کے دل میں اس سے ملنے کا جتنا شوق ہے اس سے کہیں بڑھ کر خدا تعالی کو اُس سے ملنے کا شوق ہے تو انسان کا دل محبت اور پیار سے جمر جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اُس سے بھی زیادہ شوق سے جس شوق سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ بھی ایسے انسان کی طرف محبت سے جھکتا ہے اس ماں کی محبت کی نبیت سے بھی زیادہ شدید محبت سے جوا سے روتے ہوئے کے کی طرف بھا گئی ہے۔

اوراعلیٰ درجہ کی نیکی کانمونہ بن گیا ہے۔اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسان اور زمین کی

پیدائش سے پہلے یعنی مادہ کی موجودہ شکل سے پہلے دنیا میں ایک پانی کی خاصیت کا مادہ پیدا کیا گیا تھا یا دوسر کے لفظوں میں یوں کہہلو کہ ہائیڈروجن کا بسیط ترین ذرہ پیدا کیا گیا تھا پھراس کوتر قی دیتے دیتے بیہ عالَم پیدا ہوا۔زمین اورآ سان کی موجودہ شکل کے اختیار کرنے سے پہلے کی حالت کے متعلق بھی قرآن شریف روشی ڈالٹا ہے اور فرماتا ہے آؤکھ یکرالنزیت کفرور آن السلموت وَالْاَرْضَ كَانْتَارَتْقَافَفَتَقْنُهُمَاءُوَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ الْفَلْا **یُـوُمِهـنُوْنَ ^ <sup>۵۷۸</sup> کیا اسلام کےمئکراس بات کوسمجھتے نہیں کہ آسان اور زمین شروع میں ایک** گولہ کی طرح تھے پھرہم نے اُن کو پھاڑ کرایک نظام شمسی قائم کردیا اور شروع سے ہی ہمارا بیہ طریق چلا آ رہا ہے کہ ہم یانی سے ہر چیز زندہ کیا کرتے ہیں کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ لینی مادی عالم نے جس طرح ترقی کی ہے اسی طرح روحانی عالم بھی ترقی کرے گا۔جس طرح دنیا میں پھیلا ہواایک گول سا مادہ تھا جس کوخدا تعالیٰ نے اپنے مقررہ قانون کے ماتحت پھاڑااور دُ ور دُ وراس کے ٹکڑ ہے جا کرگر ہے اور نظا مشمسی بن گیا اسی طرح روحانی دینیا میں بھی ایک تغیر عظیم پیدا ہوتا ہے دنیا کی روحانی حالت خراب ہوجاتی ہے اور فضا گھٹی گھٹی سی معلوم ہوتی ہے تب الله تعالیٰ اس تاریکی ہے ایک نور ظاہر کرتا ہے اور جس طرح زمین کی تاریکی ہے بودا پھوٹیا ہےاسی طرح اس تاریکی میں جنبش پیدا ہوکرایک زلزلدسا آتا ہےاوراس مردہ مادہ میں ایک دائمی حرکت کرنے والا روحانی نظام شمسی پیدا ہوجا تا ہے جواینے مرکزی نقطہ سے پھیل کر ملک یا دنیا کواینی وسعت کےمطابق گھیر لیتا ہےاورجس طرح مادی عالم کی پیدائش کی ابتداء پانی سے ہوئی ہےاسی طرح پیتغیر جود نیامیں ہوتا ہے بیجھی آسانی یانی یعنی الہام سے ہوتا ہے۔بغیر آسانی یا نی کے ایسا تغیرنہیں ہوتا۔الغرض قر آنی تعلیم کے رو سے دنیامختلف تغیرات میں سے گز رتی چلی گئی اورآ خروہ وفت آیا جب زمین کے بردہ پرانسان پیدا کیا جاسکتا تھااور وہی انسان کم سے کم اس نظام شمسی کامقصود تھا۔ جب وہ وفت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مادی عالم میں انسان کو پیدا کیا تا کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرے اور اللہ تعالیٰ کے حسین چیرہ کے لئے ایک آئینہ کی طرح ثابت ہواوراس طرح ایک روحانی با دشاہت کی بنیا درکھی جائے ۔ بے شک خدا کی مخلوق لا کھوں اور کروڑ وں قتم کی ہے قرآن کریم فرما تا ہے ؤ مّا یَتْعَلَمُ جُنُوْدَ رّبِتِكَ مِلاَّ هُوّ وَ عَكَ

اللّٰد تعالیٰ کےلشکروں سے خدا ہی واقف ہے دوسرا کوئی واقف نہیں کیکن انسان کوا یک عز ت اور رُتبه کا مقام حاصل ہے اس لئے کہ انسان خدا تعالیٰ کے لئے بمنزلہ آئینہ ہے اسی لئے مسلمان صوفیاءاس کو عالم صغیر کہتے ہیں یعنی تما م مخلوقات کی صفات ا نسان کے اندر جمع ہوگئی ہیں اور انسان کوہم ساری دنیا کا قائمقام کہہ سکتے ہیں ۔جس طرح ایک نقشہ چھوٹے سے کاغذیر ہوتا ہے لیکن وہ ملک کی تمام کیفیات کو ظاہر کر دیتا ہے اسی طرح انسان گوایک چھوٹا ساجسم رکھتا ہے مگر وہ تمام عالم کی مختلف حقیقتیں اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ دنیا کامحوراور مرکز انسان ہے۔قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہا نسان دنیا کی ہرمخلوق پرحکومت کرر ہاہے اور کوئی مخلوق اس برحکومت نہیں کر رہی ۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آب وہوا کی تبدیلیاں ،ستاروں کی روشنیاں ، بجلیاں اور بیاریاں اس طرح طوفان اور بارشیں انسان برضروراٹر کرتی ہیں مگراٹر اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ حاکم بھی اپنے محکوم سے متأثر ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا حاکم ہمیں نظر نہیں آتا جو اپنے محکوم سے متأثر نہ ہو، گر باوجود اس کے حاکم اور محکوم کے پہچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ۔ اسی طرح گوانسان دوسری چیزوں سے متأثر ہوتا ہے، کیکن ان چیزوں پر حکومت اور قبضہ انسان ہی کا ہوتا ہے۔ دریاؤں،سمندروں، پہاڑوں، ہواؤں، دواؤں ، بارشوں اور بجلیوں وغیرہ پرجا کمانہ اقترارانسان کا ہی ہے اوراس طرح وہ تما مخلوق کا نقطہ مرکزی ہے، یا یوں کہہ لو کہاس تما مخلوق کا جو ہماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ عالم کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کے متعلق کوئی عام فتو کی لگانے کاحق نہیں رکھتے ۔ ا نسان کی پ**یدائش اور ا**س کی انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات و انجیل کے دعوؤں کے دوؤں ہے۔ ایک آیت تو میں پہلے'' قر آنی تعلیم کے اصول'' کے زیرعنوان لکھ چکا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسان کی پیدائش کو تدریجی قرار دیتا ہے۔اس جگہ ایک اورآیت بیان کرتا ہوں جس سے پیۃ لگتا ہے کہا نسان کی بیدائش اس طرح نہیں ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے مٹی سے ایک

صورت بنائی اور پھراس میں روح پھونک دی بلکہ جبیبا کہ خدا تعالیٰ کی اور سنتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ بھی تدریجی تغیرات کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ نوح میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَ قَدْ هَٰلَقَكُمْ ٱطْوًا رًّا \* <sup>هم عم</sup>هيں خدا تعالىٰ نے ايك درجہ كے بعد دوسرے درجہ اور ايك کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں تبدیل کرتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ پیدا کیا ہے۔ پس انسان کی پیدائش قرآنی تعلیم کے مطابق بکدم نہیں ہوئی بلکہ آہتہ آہتہ ہوئی ہےاورانسان کا د ماغی ارتقاء بھی میکدم نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی آ ہستہ آ ہستہ ہوا ہے۔قر آن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دم سے یہلے انسانی مخلوق موجودتھی ، مگر ظاہری شکل میں ابھی وہ خدا تعالیٰ کی شریعت کی حامل نہ ہوسکتی تھی ، و مخلوق غاروں اور پہاڑ وں کی کھوہوں میں رہتی تھی ۔اس لئے قر آ ن کریم نے ان کا نا م جن رکھا ہے۔جن کےمعنی عربی زبان میں پوشیدہ رہنے والے کے ہیںبعض لوگوں نے اس لفظ کوروایتی جن پرمحمول کیا ہے، حالا نکہ قر آن کریم کی تشریح ان روایتی جنوں پرصا دق نہیں آتی ۔ قر آن کریم میں صاف ککھا ہے کہ بنوآ دم کے جنت سے نکلنے پر ( جنت بھی ارضی تھی وہ جنت نہ تھی جس میں مرنے کے بعدانسان جائے گا)اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابلیس (جو جنوں میں سے تھا) اوراس کے ساتھیوں سے ہوشیارر ہنااوران کے دھوکوں میں نہآنا، کیونکہ تنہیں ان لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا ہوگا۔اس دنیا میںتم دونوں گروہ رہو گے اوراسی میں مرو گے۔ پس ان سے ہوشیارر ہنا<sup>ا هھ</sup> اور پھرآ دم کے ساتھیوں اورابلیس کے ساتھیوں کومخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جبتم میں نبی آئیں توتم اُن پرایمان لا نا۔<sup>۵۸۲</sup> ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ آ دم کے وقت جن اوران کا سر دارابلیس درحقیقت بشری نسل میں سے تھے۔ور نہ جن نہ تو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور نہ بنی نوع انسان سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ پس قصوں والے جن اور ہیں اوران کا ذیمہوارقصہ نولیں ہے۔قرآن کریم نے جن کوجن کہا ہے، وہ بشری نسل سے ہی ہیں اور بیان لوگوں کا نام ہے جوشروع زمانہ میں اِس دنیا پر پائے جاتے تھے جن کے د ماغ پورے طور پرنشو ونما کو نہ پہنچے تھے۔ جب د ماغ کے پورے نشو ونما کا وفت آیا تو سب سے کامل انسان آ دم پر الله تعالی کا الهام نازل ہوا اور بعض تمدنی قواعد مثلاً مل جل کر رہنے اورایک دوسرے کی غذا کی ذمہ داری لینے کی قتم کے موٹے موٹے احکام حضرت آ دمّ پر نازل ہوئے۔

وہ لوگ جن کی تدنی روح ابھی کامل نہ تھی انہوں نے ان قیود کا انکار کیا اور آ دم کا مقابلہ کیا۔ اِس پراللہ تعالیٰ نے اُنہیں سزادی اور آ دم کوغالب کر دیا اور آئندہ کیلئے تھم دیا کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے تو نبوت کا سلسلہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ لینی کچھ لوگ مؤمن ہوں گے اور کچھ کافر مؤمن انسانوں کے قائمقام ہوں گے اور کفار اُن جنوں کے قائمقام ہوں گے کیونکہ ہر نبی ارتقائے دماغی یاروحانی کے لئے آتا ہے اور جولوگ اِس منزلِ ارتقاء کے مخالف ہوتے ہیں اور اس زمانہ کی قیود کی پابندی نہیں کر سکتے جو نبی کے ذریعہ سے سوسائٹی کی اصلاح کیلئے تجویز کی جاتی ہیں وہ اس کے منکر ہوجاتے ہیں۔

غرض قر آنی تعلیم کی رو سے انسان کی پیدائش ارتقاء سے ہوئی ہے بلکہ اس کے د ماغ کی تر قی بھی درجہ بدرجہارتقاء سے ہوئی ہے۔آ دم پہلا بشر نہ تھا بلکہ وہ بشروں میں سے پہلامکمل بشر تھا۔جس کا د ماغ الٰہی کلام کا حامل ہونے کے قابل ہوااس لئے قرآن کریم نے آ دم کے ذکر میں کہیں بینہیں کہا کہ آؤ ہم پہلا انسان پیدا کریں بلکہ قر آن کریم میں جہاں آ دم کا ذکر آتا ہے یوں آتا ہے کہ میں نے ارا دہ کیا ہے کہ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کروں ۔جس سے ظاہر ہے کہ بشر تو پہلے موجود تھے گروہ الہام الٰہی سے ابھی تک مشرف نہ ہوئے تھے کیونکہ ان کے د ماغوں نے یوری نشو ونما نه کی تھی ۔ جب آ ہستہ آ ہستہ بشری د ماغ نے نشو ونما حاصل کی اور و ہ ایک نظام اور تدن کو قبول کرنے کے قابل ہو گیا تو اُس وقت کے سب سے مکمل د ماغ والے بشرآ دم پراللہ تعالیٰ نے الہام نا زل کیا اور وہ پہلا نبی ہوا۔ پس وہ پہلا انسان نہ تھا پہلا نبی تھا اور اسے اس ز مانہ کی د ماغی ترقی کے مطابق ایک بسیط اور سا دہ تعلیم دی گئی جوصرف چندموٹے موٹے قوا نین تدن پرمشتمل تھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی ایک سا د ہ سی تفصیل تھی ۔اس ا مر کے متعلق قر آن کریم کی بیآیت بھی شامد ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنْ كُمْ ثُمَّ صَوَّدُنْ كُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوْا لِأَدَم مُ ٥٨٠ لعن م نے تم انسانوں کو پیدا کیا پھر ہم نے تم کوایک اچھی صورت بخشی پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آ دم کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آ دم سے پہلے کئی انسان پیدا ہو چکے تھے اور صَوَّا ذَنْکُمْ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی ارتقائی منزل میں سے بھی گزر چکے تھے کیونکہ

پیدائش کے بعدصورت دینے سے جسمانی صورت تو مرادنہیں ہوسکتی ،اس سے مراد ذہنی ارتقاء ہی ہوسکتا ہے پس اس آیت کامفہوم یہی ہے کہ پہلے انسان پیدا کیا گیا پھر آ ہستہ آ ہستہ ترقی دیتے ہوئے اس کے قویٰ کو ایک نئی شکل دے دی گئی اور وہ دوسرے حیوانوں سے ممتاز نظر آنے لگا یعنی اس کی سمجھاورعقل مکمل ہوگئی تب آ دم پیدا کیا گیااور خدا تعالیٰ نے اس پرالہام نازل کیا۔ ا نسانی بیدائش کا مقصد انسانی بیدائش کا مقصد انسان اس لئے پیدا کیا گیا ہے تا وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر كرے اوراس كانمونہ بنے قرآن كريم ميں الله تعالى فرما تا ہے 5 مما خَلَقْتُ الْجِتَ وَ الْدِنْسَ إِلَى لِيَهُ عُبُدُ وْنِ مُ هُمْ مِينَ نِهِ مِن وإنس كوصرف اس لئے پيدا كيا ہے تا وہ خدا تعالیٰ کی صفات کانقش اینے دل پر پیدا کریں ( جن سے اس جگہ انسان ہی کی بعض اقسام مرادی بیں نہ کہ غیر مرئی جن ) اسی طرح قر آن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ فِي الْإَرْضِ الْحَمَنِ كَفَرَ فَعَلَيْدِ كُفْرُةَ ا ا ےانسانو!اللہ ہی ہے جس نے تم کواس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص تم میں سے اِس مقام کاا نکار کرتا ہے تواس کےا نکار کا نتیجہ اُسی کو پہنچے گالیمنی اس عزت کے مقام کو جیموڑ کرانسان خودا پنا ہی نقصان کرے گا۔ خدا تعالیٰ کواس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ان آیات سے ظاہر ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور وہ اس دنیا میں خدا تعالی کا قائمقام ہے۔ پس انسان نقطہ مرکزی ہے تمام عالم ما دی کے لئے ۔اور چونکہ انبیاءانسانوں کی اصلاح کے لئے اور اُن کواپنا فرض یا دولا نے کے لئے اوراسی میں کا میا بی کیلئے سیح طریق کاربتانے کیلئے آتے ہیں اس لئے وہ نقطہ مرکزی ہیں تمام انسانوں کیلئے یا یوں کہو کہا نسان ایک سورج کی طرح ہے جس کے گردتمام مادی دنیا گھومتی ہے اور پھر ا پیخ ا پیخ دائر ہ میں انبیاء ایک سورج ہیں جن کے گر داُن کے حلقہ کے انسان گھو متے ہیں ۔ قانونِ قدرت اورقانونِ شریعت قرآن شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلانے اور ترقی کے راستہ پراسے گامزن کرنے کے لئے خدا تعالی نے دوقتم کے قانون جاری کئے

ہیں۔ایک قانونِ قدرت ۔اس کاتعلق انسان کی مادی تر قی کےساتھ ہے چونکہاس کاتعلق روح کے ساتھ برا و راست نہیں اِس لئے اس قانون کے توڑنے پراس کا طبعی نتیجہ نقصان کی صورت میں تو نکلتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی ناراضگی اورخفگی اس پرنہیں ہوتی ۔ یہ قانون خدا تعالیٰ نے خود ماد ہ کے اندرود بعت کر دیا ہے اس لئے کوئی بیرو نی علم اس بار ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا۔ دوسرا قانون ، قانونِ شریعت ہے اس کا تعلق روحانی اصلاح کے ساتھ ہے اس قانون کے توڑنے یر خدا تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے کیونکہ اس قانون کے پورا کرنے سے ہی انسان اُس مقصد کو بورا کرسکتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اوراس قانون کوتوڑنے کی وجہ سے وہ اس مقصد سے محروم رہ جاتا ہے جس کے لئے خدا نے اُسے پیدا کیا ہے۔ پس جب کوئی شخص اس قا نون کوتو ڑتا ہےتو وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے لیکن ہر قانونِ شریعت کے تو ڑنے کا بیہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ انسان گلّی طور پراپنے مقصد میں نا کام ہو جائے بلکہ اسلام ہمیں بتا تا ہے *کہ* بیہ تمام قانون مجموعی طور پرانسان کی روح کی یا کیزگی اور بلندی کے لئے بھیجا جا تا ہے۔لیکن جس طرح قانونِ قدرت کے توڑنے سے ضروری نہیں کہ ہر قانون شکنی کی وجہ سے نتاہی اور بربا دی آ جائے یا ہر بدیر ہیزی کی وجہ سے ضرور بیاری پیدا ہواسی طرح ضروری نہیں کہ قانون شریعت کا ہر تھم ٹوٹ جانے کی وجہ سے انسان اپنے مقصد سے بالکل محروم رہ جائے یا خدا تعالیٰ کاغضب اس پر نازل ہو جائے کیونکہ شریعت کے تمام احکام اصولی طور پر انسان کی درستی کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں اور شریعت کا تمام نظام اسی مقصد کے لئے ہے۔ ایک وسیع نظام جومختلف طریقوں سے ایک ہی غرض کے لئے اپنااٹر ڈال رہاہے اگراُس کا کوئی حصہ اپنا کام کرنے سے عاری رہ جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ نتیجہ مطلوبہ پیدا نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جس حصہ نے اپنے کا م میں کوتا ہی کی ہے دوسر ہے حصوں کا اثر اس کی کمزوری پر غالب آ جائے اور نتیجہ مطلوبہ پھر بھی پیدا ہو جائے ۔انسان کا وجود ہی ایک مرکب وجود ہے۔انسان کی زندگی ہوا، یانی،غذا اورمختلف چیزوں پر انحصار رکھتی ہے بعض دفعہان ذرائع میں سے کسی میں کچھنقص بھی ہو جاتا ہے۔مگر دوسری چیزوں کے اثر کی وجہ سے وہ بیارنہیں ہوتا۔اسی طرح شریعت ہے کہ وہ ان احکام پر مشتمل ہے جوانسانی روح کی ترقی کے لئے ضروری ہیں اوران کا مجموعی اثر انسان کی روحانی ترقی

یریڑتا ہے۔ پس جب تک خدا تعالی کی حکومت یا اُس کے انبیاء کی حکومت کے انکار کی روح نہ پیدا ہو جائے صرف غلطی یا کمزوری کی وجہ سے انسانی عمل میں اگر کوئی خامی رہ جائے تو ضروری نہیں کہ ایسی خامی انسان کو اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں نا کام کر دے۔اگر خامی بہت زیادہ بھی ہوتو تیجی تو بہاور دعا بھی اس کا ازالہ کر سکتے ہیں ۔ اُویر کے دو قانونوں کے علاوہ قرآن کریم سےمعلوم ہوتا ہے کہ دواُ ورقانون بھی ہیں ایک قانونِ تمدن اور دوسرا قانونِ اخلاق یه دونوں قانون درحقیقت قانونِ قدرت اور قانونِ شریعت کی سرحدیں ہیں ۔ قانونِ اخلاق قا نوانِ شریعت کی طرف کی سرحد ہے اور قا نو نِ تمدن قا نو نِ قدرت کی طرف کی سرحد ہے اِس لئے بید دونوں قانون بہت کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بہت سے تدنی قانونوں کی بنیاد قا نونِ اخلاق پر ہوتی ہے اور بہت سے اخلاقی قانونوں کی بنیاد قانونِ تدن پر ہوتی ہے۔ انسان چونکہ مدنی الطبع پیدا ہوا ہے، اِس لئے وہ اِن دو قانونوں کامحتاج تھا۔ چونکہ قانونِ تمدن قانونِ قدرت سے ملتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کا اختیار زیادہ تر بنی نوع انسان کو دیا ہے اور چونکہ قانون اخلاقی قانونِ شریعت سے ملتا ہے اس لئے قانونِ اخلاق کو قانونِ شریعت کے ا ندر داخل کیا گیا ہے گواس کی بعض شقوں کو بنی نوع انسان کے سپر دبھی کر دیا گیا ہے۔تمام دنیا کا نظام اِن چاروں قانونوں سے چل رہا ہے۔ قانونِ قدرت میں بھی کسی کا دخل نہیں وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہے آتا ہے اور قانونِ شریعت میں بھی کسی انسان کا دخل نہیں وہ بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہے آتا ہے کیکن قانو نِ تدن اور قانو نِ اخلاق میں خدا تعالیٰ اورانسانی نظام شریک ہوجاتے ہیں کچھرا ہنمائی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہےاور کچھا ختیارا نسان کودیا جاتا ہےاور اس طرح خدااور بندے کے تعاون سے اِس دنیا کا نظام بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے۔ جب تک یہ دو دریا متوازی چلتے رہتے ہیں اُس وقت تک دنیا میں امن قائم رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی با دشاہت کے ساتھ مل کرانسان بھی دنیا میں ایک مفیداور بابرکت حکومت قائم کر لیتا ہے اور جب بیددودریا مختلف جہات میں بہنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسر لےلفظوں میں بیہ کہو کہ انسانی عقل کی ندی اپنی کمزوری کی وجہ ہے اپنارستہ بدل دیتی ہے اور خدائی را ہنمائی کی ندی کے ساتھ ساتھ چلنے کی برکت سےمحروم ہو جاتی ہے تو دنیا میں فسا داور جھگڑ ااورلڑ ائی پیدا ہو جاتی ہے اور

دنیا پر نہ خدا کی بادشاہت رہتی ہے نہ انسان کی بلکہ شیطان کی بادشاہت قائم ہوجاتی ہے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہی انسان بنتا ہے ور نہ وہ وحشی جانوروں میں سے ایک جانور کی طرح ہوتا ہے۔

انسان کوخدا تعالی کا مقرب بنانے کے لئے ضروری تھا کہ وہ صاحبِ اختیار بنایا جاتا۔
اِس وجہ سے قرآن کریم بتا تا ہے کہ انسان اِس دنیا کے ایک حصہ میں مختار ہے اور ایک حصہ میں مختار ہے وہ مقید ہے۔ وہ مقید ہے قانونِ شریعت کے معاملہ میں اور مختار ہے قانونِ شریعت کے معاملہ میں ۔ قانونِ قدرت کے معاملہ میں وہ مقید ہے اس لئے کہ قانونِ قدرت پڑمل کرنے کی وجہ میں ۔ قانونِ قدرت پڑمل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں کرتا اور قانونِ شریعت میں اُسے عمل کی آزادی دی گئی ہے اس لئے کہ قانونِ شریعت پڑمل کرنے سے وہ انعام کامستحق ہوتا ہے اور انعام اسی صورت میں ملاکرتا ہے جبکہ آزادی عمل حاصل ہو، جبری طور پرکرائے ہوئے کام کے بدلہ میں انعام نہیں ملاکرتا۔

قرآن شریف اِس بات کوبھی تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی روحانی ترقی بھی اس کے جسمانی حالات سے متاثر ہوتی ہے اور جس حدتک وہ اِس سے متأثر ہوتی ہے اُس کے اعمال یقیناً محدود ہوجاتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا جواب یہ بتا تا ہے کہ خدا تعالی انسانی اعمال کی قیمت اُس کے ماحول کو مدنظر رکھتے ہوئے لگائے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص لا کھوں روپے کا مالک ہوکر دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لئے سُورو پیپی خرچ کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص صرف چندرو پوں کا مالک ہوکر دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لئے اپناسارا مال خرچ کردیتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے دونوں کو ایک سا ثو ابنہیں ملے گا۔ جس نے چندرو پے خرچ کئے تھے گواس کے روپے تھوڑے تھے گرائے سے گردیا ان کردیا۔ لیکن جس نے دانھوں اور کروڑ وں روپیہ کے ہوئے یہ ہا جائے گا کہ اس نے اپناسب مددی اس کے ماحول کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئے ایک سُورو پیدی مددی اس کے ماحول کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیا جائے گا کہ اُس نے اپنی طافت کا ہزارواں مدحہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ پس خدا تعالیٰ عمل کی مقدار کونہیں دیکھا بلکہ اُس ماحول کود کی گرعمل کی قیمت لگا تا ہے جس ماحول میں کوئی انسان کا م کرتا ہے اور وہ اُن مجبور یوں ماحول کود کی گرعمل کی قیمت لگا تا ہے جس ماحول میں کوئی انسان کا م کرتا ہے اور وہ اُن مجبور یوں ماحول کود کی گرعمل کی قیمت لگا تا ہے جس ماحول میں کوئی انسان کا م کرتا ہے اور وہ اُن مجبور یوں

یا اُن سہولتوں کونظرا ندا زنہیں کرتا جن کے ماتحت کا م کر نے والے کے ممل میں کوئی کمز وری پید ہوئی یا جن کی مدد سے کا م کرنے والے کو کا میں سہولت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم سے ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جسمانی دنیانے آ ہستہ آ ہستہ ترقی کی ہے اسی طرح روحانی د نیا کے لئے بھی آ ہتہ آ ہتہ تر قی مقدرتھی اسی لئے خدا تعالیٰ کا کامل کلام د نیا کے شروع میں نہیں آیا۔ جوں جوں انسان ترقی کرتا چلا گیا اُسے اس کی ترقی کے درجہ کے مطابق شریعت دی گئی آخر ہوتے ہوتے انسان اس مقام پر پینچ گیا جبکہ وہ کامل ترین شریعت کا حامل ہو سکتا تھا اُس وفت خدا تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت دنیا کا کامل ترین وجود ظاہر ہوا اور وہ محمر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تھے پس آپ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی شریعتوں میں سے کامل ترین شریعت اور خدا تعالی کی طرف سے آنے والی کتابوں میں سے کامل ترین کتاب نازل کی گئی۔ وہ کامل کتاب قرآن کریم ہے اور کامل شریعت اسلام ہے۔ آپ کے وجود سے روحانی نظام کی شکیل ہوئی ، جس طرح ما دی عالم کا نقطۂ مرکزی انسان ہے، جس طرح مختلف ز ما نوں اور قوموں کیلئے اُن کا نقطہ مرکزی اُن کے انبیاء ہیں اِسی طرح تمام بنی نوع انسان کیلئے نقطۂ مرکز ی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔ پس قرآنی نقشہ ُ عالم اس طرح ہے کہ تما م ما دی عالم کا پہلا نقطہ مرکزی انسان ہے بیرانسان مختلف دائروں میں اپنے اپنے زیانہ کے نبیوں کے گر دگھو متے ہیں ۔ تمام نبی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گر دگھو متے ہیں اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے گر دگھو متے ہیں اور اس طرح روحانی دنیا مکمل ہوجاتی ہے۔ قا نو نِ شریعت ، قانو ن میں اوپر بتا چکا ہوں کہ انبیاء کے ذریعہ سے دنیا میں جو تکمیل ہوئی ہے وہ کم وبیش تین طرح ظاہر ہوتی ہے۔ایک ا خلاق، قانونِ تمرن قانونِ شریعت کے ذریعہ سے دوسرے قانونِ اخلاق کے ذ ربعہ سے تیسرے قانو نِ تدن کے ذریعہ سے ۔قر آن کریم چونکہ اعلیٰ اوراکمل کتاب ہے اُس نے ان نتیوں شقوں کو بیان کیا ہے۔ قانو نِ شریعت اور قانو نِ اخلاق کومکمل طور پراور قانو نِ تمدن کواصولی طور پر کیونکہ قانونِ تدن میں انسان کو بہت سے اختیارات دیئے گئے ہیں۔

قانون اخلاق کے متعلق قرآن شریف نے بیاصول بیان فرمایا ہے کہ اخلاقِ فاضلہ در حقیقت

نام ہے طبعی جذبات کو سیح طور پراستعال کرنے کا۔پس طبعی جذبات کو مار دینا یا حدیے زیا دہ اُن میں منہمک ہو جانا یہ اخلاقی گناہ ہوتا ہے جوطبعی جذبات کو مارنا چاہتا ہے وہ قانونِ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے۔ جواُن کے پورا کرنے میں منہمک ہوجا تا ہے وہ اپنی روح کو بھول جاتا ہے اور مذہب کونظرا نداز کر دیتا ہے اور بید دونوں با تیں خطرنا ک ہیں تم قا نونِ قدرت کوبھی نہیں کچل سکتے اورتم قانونِ شریعت کوبھی نہیں کچل سکتے ۔اسی اصل کے ماتحت قر آن کریم فر ما تا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ وہ انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ ہاں صرف اُس صورت اوراُ س شکل میں اُن کے استعمال پر حد بندی لگائی جاتی ہے جس صورت اور جس شکل میں وہ انسان کے لئے مضر ہو جاتی ہیں۔ اِس قانون کے ماتحت اسلام کے رویسے شادی نہ کرنا نیکی نہیں گناہ ہے کھانے پینے اور پہننے کے متعلق طیب چیزوں کا استعال نہ کرنا نیکی نہیں گناہ ہے، کیونکہ اِس میں قانونِ قدرت کی ہتک اوراس کا مقابلہ ہے اور خدا تعالی کے فضلوں کی ناشکری ہے۔لیکن انہی چیزوں میں پڑ جانااوران کےاستعال میںغلواوراسراف سے کام لینا پہنچی گناہ ہے کیونکہ اس طرح انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے اور اصل مقصد انسانی زندگی کا روح کو کامل کرنا ہی ہے۔جس طرح و ہنخص گنہگا رہے جو کا م ہی کرتا رہتا ہےا ورکھا نانہیں کھا تا کیونکہ وہ مرجائے گا اور اس کا کا مکمل نہیں ہوگا۔اسی طرح وہ شخص بھی گنبگار ہے جو کھا ناہی کھا تار ہتا ہےاور کا منہیں کرتا۔ کیونکہ و دشخص ذرا کع کے پیچھے پڑجا تا ہےاور مقصود کو بھول جا تا ہے۔ بغیر ذ رائع کے مہیا کرنے کے مقصد حاصل نہیں ہوتا اور بغیر صحیح مقصد کو پیش نظر رکھنے کے صحیح ذیرا کع مہانہیں کئے جاسکتے ۔

قانونِ تدن میں تنظیم اور بجہتی قانونِ تدن میں تنظیم اور یک جہتی پیدا کرنے کے لئے قور آن کریم نے مندرجہ ذیل اصول بیان کئے پیدا کرنے کے لئے اُصول بیان کئے پیدا کرنے کے لئے اُصول بیان کے پیدا کرنے کے لئے اُصول بیان کے در اوّل) اصل مالک خدا تعالی ہے اور سب

چیزیںاس کی ہیں۔

(۲) اس نے بیسب چیزیں بحثیت مجموعی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے انسان کے اختیار میں دی ہیں۔

- (۳) انسان چونکہ روحانی ترقی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے ایک حدتک اُس کواپنے عمل میں ایک حد تک اُس کواپنے عمل میں ایک حد تک آزادی بھی ملنی چاہئے اور اسے ترقی کے لئے کچھ نہ کچھ میدان ملنا چاہئے۔
- (۴) چونکہ انسان جن ذرائع سے کام لے کرتر قی کرے گا وہ ذرائع درحقیقت کل بنی نوع انسان کی مشترک ملکیت ہیں اس لئے انسانی عمل کے محاصل کو ایسے اصول پرتقیسم کرنا چاہئے کہ فر د کوبھی اُس کاحق مل جائے اور قوم کوبھی اس کاحق مل جائے۔
- (۵) انسانی نظامِ تدن کے چلانے کے لئے ایک حاکم ہونا ضروری ہے اوراس حاکم کے لئے بیہ ضروری ہے کہ وہ بن نوع انسان کے مشورہ سے نتخب کیا جائے اس حاکم کا کام قانون بنانا نہیں بلکہ الٰہی قانون کونا فذکرنا ہے۔
- (۱) کیکن چونکہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں ایک ہی نظام ہواس کئے قرآن کریم نے پیجی تعلیم دی ہے کہ:۔
- (الف) اگرایک وقت میں دنیا میں کئی حکومتیں ہوں اوراُن میں سے بعض میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسری حکومتیں مل کراُن دونوں کے اندرصلح کرا ئیں۔
- (ب) اگر صلح ہوجائے توفیہ اورا گر صلح نہ ہو سکے تو دنیا کی باقی حکومتیں مل کرایک عادلانہ فیصلہ دیں جس کو ماننے کے لئے دونوں حکومتوں کومجبور کیا جائے۔
- (ج) اگرایسے فیصلہ کو کوئی فریق نہ مانے یا ماننے کے بعداس پڑمل کرنے سے انکار کر دی تو ساری طاقتیں مل کراس سے لڑیں اور اُسے مجبور کریں کہ وہ دنیا کے امن کی خاطر حکومتوں کی پنچائت کے فیصلہ کوشلیم کرے۔
- (د) جب اس پنچائتی د باؤیالڑائی سے وہ حکومت صلح کی طرف مائل ہو جائے تو بہ حکومتوں کی پنچائت بغیر کوئی ذاتی فائدہ اُٹھانے کے صرف اس امر کے متعلق فیصلہ نافذ کر دے جس سے جھگڑے کی ابتداء ہوئی تھی اور مغلوب ہونے والی حکومت سے کوئی زائد فائدے اپنے لئے حاصل نہ کرے کیونکہ اس سے نئے فسادات کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو قر آن کریم نے آج سے پونے چودہ سُوسال پہلے دی تھی آج یونا مُٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن

(United Nation Organisation) انہی اصول کی نقل کررہی ہے لیکن پوری طرح نقل نہ کر سکنے کی وجہ سے ناکا میاب ہورہی ہے۔ پہلی لیگ آف نیشنز اس لئے ناکا مہوئی کہ وہ قتل نہ کر سکنے کی وجہ سے ناکا میاب ہورہی ہے۔ پہلی لیگ آف نیشنز اس لئے ناکا مہوئی کہ وہ قتل میں سے جو حکومت پنچائتی فیصلہ کو تسلیم نہ کرے اُسے زورا ورطاقت کے ساتھ منوایا جائے اوراب نئ لیگ اس اصول کی خلاف ورزی کررہی ہے کہ مغلوبین سے پنچائتی حکومتیں زائد فوائد ماصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ابتدائی جھڑ ہے تک ہی اپنے فیصلوں کو محدود رکھیں پس ماصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ابتدائی جھڑ ہے تک ہی اپنے فیصلوں کو محدود رکھیں پس بہدلیہ بھی اسی نتیجہ کو دیکھے گی جو پہلی لیگ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ امن کے قیام کا صرف وہ ہی ذریعہ سے جو قر آن کریم نے بیان کیا ہے۔

حیات مَا بَعُدُ الْمُوْت قرآنی تعلیم کے رویے دنیا کا پہنظام جس کا میں پہلے نقشہ کھینچ چکا ہوں، آخرانسان کی موت کے ذریعہ سے ایک نئی شکل بدل لیتا ہے۔انسانی ارواح ایک نئے عالم میں جاتی ہیں اور روح ایک نیاجسم اختیار کرتی ہے،مگروہ اِس قشم کا جسم نہیں ہوگا جس قشم کا جسم ہمیں اِس دنیا میں حاصل ہے۔ وہ ایک نئی قشم کا روحانی جسم ہو گا جوانسان کی روح کو خدا تعالی کاحسن کو دیکھنے کے لئے نئی طاقتیں بخشے گا۔ کامل روحیں معاً اُس مقام پررکھ دی جا 'ئیں گی جسے جنت کہتے ہیں اور ناقص روحیں اُس جگہ ڈ ال دی جا 'ئیں گی جسے دوزخ کہتے ہیں اور جو درحقیقت روحانی بیاریوں کا شفاخانہ ہے۔ جوں جوں ارواح کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اُنہیں جنت میں جھیجا جا تا رہے گا یہاں تک کہ دوزخ بالکل خالی ہو جائے گا اور تمام کے تمام انسان جنت میں داخل ہو جائیں گے۔جس طرح وہ خدا کی طرف ہے آئے تھے وہ سب کے سب خدا ہی کی طرف چلے جائیں گے۔اُن کی خوشیاں اور اُن کی لذتیں اوراُن کی راحتیںسب روحانی ہوں گی اور الله تعالیٰ کا ذکر اوراُس کی محبت اُن کی سب سے بڑی غذا ہوگی اوراُس کی رُوَیت اُن کا سب سے بڑاا نعام ہوگا۔قر آن کریم اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تا ہے الی دَیِّتِک مُنْتَلَهٰمَاً ۲۸۹ اِس عالم کے دونوں سرے خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔اس کی پیدائش کا سرا بھی خداتعالی کے ہاتھ میں ہے اوراس کے خاتمہ کا سرابھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔جوخدا ہےآیا وہ خدا ہی کی طرف جائے گا۔جیسے سیتھ بھی کہتا ہے کہ آ سان پر کوئی نہیں جا تا مگر وہی جو آ سان سے آتا ہے۔

## روحانی نظام کی تکمیل کے لئے قرآنی اصول کے تابی نظام کی تکمیل کے لئے قرآنی اصول کے تابیداصول

مقرر فرمایا ہے کہ چونکہ شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگئی ہے اس لئے آئندہ کوئی مشریعت لانے والا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے اس کو جُہزُوً ایا تکلاً کوئی اور کتاب منسوخ نہیں کرسکتی ۔ قرآن اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حکومت روحانی عالم میں رہتی دنیا تک رہے گی ، لیکن انسان بھول بھی جاتا ہے ، غلطی بھی کرتا ہے اور بغاوت بھی کرتا ہے ان تینوں مرضوں کا علاج کئے بغیر قرآنی حکومت قیامت تک صحیح طور برنہیں چل سکتی ۔

پیشگوئی در بار وظهور سے موعود کو اصلاح کرنے والا اور باغی کوزیر کین لانے والا کے والے

آدمی ضرور چاہئے۔قرآن کریم اس کا بیعلاج بتا تا ہے کہ جس طرح سورج کی عدم موجود گی میں چاند دنیا کوروش کرتا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے انسان کھڑے کئے جائیں گے جو چاند کی طرح محمد رسول اللہ علیہ سے نور کا اکتساب کر کے دنیا کوروش کرتے رہیں گے۔ بیلوگ زمانہ کی ضرورت کے مطابق عام حالتوں میں تو مجدد کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کی وسیح خرابی اور بتا ہی کے وقت میں تا بع نبی یا اُمتی نبی کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کی وسیح خرابی اور بتا ہی کے وقت میں تا بع نبی یا اُمتی نبی متعدد کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ چنا نجہ ایک ایسے ہی وجود کے متعلق قرآن شریف میں متعدد مقامات پر خبر دی گئی ہے۔ ( دیکھوسور ۃ جعہ ع ۔سورہ صف ع ۔سورہ آل عمران ) کہ ہے اور مقامات پر خبر دی گئی ہے۔ ( دیکھوسور ۃ جعہ ع ۔سورہ صف ع ۔سورہ آل عمران ) کہ ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہروز فانی قرار دیا گیا ہے حدیثوں میں اس ہروز فانی کا نام میں جھوسور ۃ زخرف رکوع ۲) گہر ہے وہود کے وسرانا م حدیثوں میں اس کا مہدی رکھا گیا ہے مگر یہ وجود ایک ہی ہے مختلف جہات سے اس کے مختلف نام ہیں ۔ انجیل میں بھی محمد رسول اللہ علیہ کی اس بعثیت فانیہ کا نام ہیں کہ بیدو ہی ذرانہ ہے حدودہ میں کیا گیا ہے ۔موجودہ ذران کریم میں کیا گیا ہے۔موجودہ ذانہ کے حالات بتا بعثیت نانے ہیں کہ بیوبی زمانہ ہے جس کی پیشگوئی پرانی کتب میں اورقر آن کریم میں کیا گئی ہے۔ بعثیت کہ بیوبی زمانہ ہے جس کی پیشگوئی پرانی کتب میں اورقر آن کریم میں کیا گیا ہے۔ موجودہ ذران کریم میں کیا گئی ہے۔

## ظهورسيح موعودعليهالسلام

قرآن کریم کی صداقت کا بیا یک زبردست جوت ہے کہ اُس کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اس زمانہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قرآن شریف اور دوسری کتب ساوی کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے اوررسول کریم عظیلی کا کامل بروز ہے اور آپ کے دین کو قائم کرنے اور قرآن شریف کی تعلیم کوروشن کرنے کیلئے خدا تعالی نے اُسے مبعوث فرمایا ہے (ان پیشگوئیوں کا ذکر قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں اپنے اپنے مقام پر کیا گیا ہے ۔خصوصاً قرآن کریم کی آخری سورتوں میں ) بید مدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاق والسلام بانی سلسلہ احمد یہ ہیں۔ آج سے قریباً ساٹھ سال پہلے خدا تعالی کی طرف سے آپ پروجی نازل ہوئی اور خدا تعالی نے آپ کو وہارہ اس دنیا میں روشن کرنے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اور شخصے وہی رُتبہ دیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کو وہارہ اس دنیا میں روشن کرنے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اور شخصے وہی رُتبہ دیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کو وہارہ اس دنیا میں روشن کرنے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اور شخصے وہی رُتبہ دیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا، سوائے اِس فرق کے کہ تو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہے اور کو تیا گیا تھا، سوائے آپ کہ تو کہ تیا ہے گئے آپ کو البام ہوا کہ کُ لُّ بَسِ کیا میں مُن عُلَم اُلہ علیہ وسلم ہوتی میں رہت برکت والا ہے وہ بھی جس نے سکھایا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت برکت والا ہے وہ بھی جس نے سکھایا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت برکت والا ہے وہ بھی جس نے سکھایا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت برکت والا ہے وہ بھی جس نے سکھایا یعنی محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت برکت والا ہے وہ بھی جس نے سکھایا یعنی احمد قادیا نی علیہ السلام ۔

پهرآ پ کوکها گيا:

'' دنیا میں ایک نذیرآیا، پر دنیانے اُس کو قبول نہ کیا، لیکن خدااسے قبول کر ہے گا، اور بڑے زورآ ورحملوں ہے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا''۔ \* 9 ھے قرآن کریم میں نذیر نبیوں کا نام آتا ہے اور بانی سلسلہ احمد سے کے ایک الہام میں نذیر کی بجائے نبی کا لفظ بھی آتا ہے (ایک غلطی کا از الہ) او ھے آپ کا کام بیر تھا کہ آپ اس تاریک کے زمانہ میں پھر دنیا کو خدا تعالی سے روشناس کرائیں اور تازہ الہا موں اور مجزات سے اِس مادی دنیا کے دل میں روحانیت کا بچے دوبارہ بودیں۔ جس وقت آپ نے دعویٰ کیا اُس وقت آپ

ا کیلے تھے، دنیا میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ آپ ریل سے دور، تارگھر سے محروم، ڈاک کی تمام سہولتوں سے محروم ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کی آبادی چودہ پندرہ سُوتھی ظاہر ہوئے اور اُس وقت آپ نے دنیا میں بیاعلان فر مایا کہ خدا تعالیٰ میری سچائی کو دنیا پر ثابت کرے گا اور دنیا کے دور دراز کناروں تک میری تبلیغ پنچ گی اور آپ نے بیاعلان کیا کہ نہ صرف یہ کہ خدا مجھے دنیا کے کناروں تک شہرت دے گا بلکہ میر بے سلسلہ کو قائم رکھے گا اور مجھ پر ایمان لانے والے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔

اور ٩ سال کے اندر میر ہے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جوخصوصیت سے میری پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہوگا اور دنیا کے کناروں تک اُس کا نام پنچے گا۔ وہ جلد جلد ترقی کرے گا اور روح القدس سے برکت دیا جائے گا۔ اِن الہامات کے شائع ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بڑے زور شور سے ہوئی اور کیا ہندواور کیا مسلمان اور کیا عیسائی اور کیاسکھ سب کے سب آپ کے پیچھے پڑ گئے اور ہرایک نے آپ کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مخالفت ہی اپنی ذات میں اس بات کی علامت تھی کہ بانی سلسلہ احمد یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ اس قسم کی عالمگیر بات کی علامت تھی کہ بانی سلسلہ احمد یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ اس قسم کی عالمگیر کا لفت بالعموم سے نبیوں کی ہی ہوا کرتی ہے، مگر با وجود اس کے کہ آپ اکیلے تھے اور آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا جمع تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آ واز کو بلند کرنا شروع کیا اور ایک مقابلہ میں ساری دنیا جمع تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آ واز کو بلند کرنا شروع کیا اور ایک اور ہندوستان میں پھیلتی ہوئی دوسرے ممالک کی طرف نکل گئی۔

جب بانی سلسلہ احمد میس ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تو اُس وقت آپ کے مخالفوں نے میشور مجایا کہ اب میہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا، لیکن خدا تعالی نے آپ کی جماعت کو حضرت مولوی نورالدین صاحب کے ہاتھ پرجمع ہونے کا موقع دے دیا اور وہ اس جماعت کے اسلامی اصول کے مطابق پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے دوران میں مغربی تعلیم سے متاثر لوگوں نے اصولِ خلافت پر اعتراضات کرنے شروع کئے اور فتنہ میہ بڑھنا شروع ہوا۔ حتی کہ جب ۱۹۱۷ء میں آپ فوت ہوئے تو اِن لوگوں نے جو کہ خلافت کے مسکلہ کے خلاف تھے نظام سلسلہ کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی ۔ راقم الحروف جو بانی سلسلہ احمد میہ حضرت احمد علیہ السلام کا بیٹا ہے درہم برہم کرنے کی کوشش کی ۔ راقم الحروف جو بانی سلسلہ احمد میہ حضرت احمد علیہ السلام کا بیٹا ہے

اُس وفت صرف بچیس سال کی عمر کا تھا اور تمام مادی ذرائع سےمحروم تھا۔ جماعت کی باگ ڈ ورکلی طور پران لوگوں کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے خلافت کےاصول کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اکیکن قا دیان کی موجودہ جماعت کی کثر ت جنہیں یہ باغی لوگ جاہلوں کی کثر ت کہتے تھے اِس بات پرمصرتھی کہ ہم خلا فت کے طریق کو قر آنیِ احکام کے مطابق جاری رتھیں گے۔ چنا نچیہ ان لوگوں کے اصرار پر میں نے جماعت احمد بیہ سے بیعت لے لی اور خلیفہ ثانی کے طور پر جماعت کی ، اسلام کی اور دنیا کی خدمت کا کام کرنا شروع کیا۔ چونکہ جماعت کے سربرآ وردہ اور بڑے لوگ مخالف ہو گئے تھے اس لئے جماعت کی حالت اُس وفت بہت خطرنا ک نظر آتی تھی اور بیرونی دنیا کی نظریں بھی اب اس امید سے اُٹھ رہی تھیں کہ چنددن میں اِس سلسلہ کی عمارت یاش پاش ہوجائے گی مگراُ س وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے غلیہ دے گا اور میرے مخالفوں کو جو طاقتور ہیں کمزور کرے گا اور اُن میں تفرقہ پیدا کر کے اُنہیں یاش یاش کردے گا۔احمہ یہ جماعت میں سے زیادہ تعلیم یافتہ اورزیادہ تجربہ کارآ دمی نکل گئے ۔احمد یہ جماعت میں سے زیادہ مالداراور زیادہ رسوخ والے آ دمی الگ ہو گئے ۔ وہ لوگ جوسلسلہ کا د ماغ سمجھے جاتے تھے وہ اس سے کٹ گئے۔میری عمر کے لحاظ سے خلافت سے بغاوت کرنے والا گروہ پیآ وازیں بلند کرتا تھا کہ سلسلہ کی باگ ڈورایک بچیہ کے ہاتھ میں چلی گئی ہےاب بیسلسلہ تباہ ہوکرر ہے گا۔

حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی لیکن وہ خدا کہ جس نے قرآن شریف نازل کیا ہے، وہ خدا کہ جس نے اس دنیا کے لئے ایک کے مطابق موعود کا ظہور رہی ہے۔ وہ خدا کہ جس کے ماتحت بید نیاتر قی کر رہی ہے۔ وہ خدا جس نے احمد علیہ السلام سیح موعود مہدی معہود کو بتایا تھا کہ وہ ان کی ذریت سے ۱۸۸۱ء سے لے کر 9 سال کے اندرایک لڑکا پیدا کرے گا جو خدا تعالی کے فضل اور رحم سے جلد جلد ترقی کرے گا اور دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا اور اسلام کو دنیا میں پھیلا کر اسیروں کی رستگاری اور مردوں کے احیاء کا موجب ہوگا۔ اس کی بات پوری ہوئی اور اُس کا کلمہ اُونیچار ہا۔ ہرروز جوطلوع ہوتا تھا وہ میری کامیابی کے سامانوں کوساتھ لاتا تھا، ہرروز جو

غروب ہوتا تھاوہ میرے دشمنوں کے تنزل کےاسباب جھوڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیه کومیرے ذریعہ سے دنیا بھر میں بھیلا دیا اور قدم قدم پرمیری خدا تعالیٰ نے را ہنمائی کی اور بیسیوں موقعوں پر اپنے تازہ کلام سے مجھے مشرف فر مایا۔ یہاں تک ایک دن اُ س نے مجھ پریہ ظاہر کر دیا کہ میں ہی وہ موعو د فرزند ہوں جس کی خبر حضرت مسے موعو د علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ۱۸۸۲ء میں میری پیدائش سے یا نچ سال پہلے دی تھی۔اُس وقت سے خدا تعالیٰ کی نصرت اور مد داور بھی زیادہ زور پکڑ گئی اور آج دنیا کے ہر براعظم پراحمدی مشنری اسلام کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔قرآن جوایک بند کتاب کے طور پرمسلمانوں کے ہاتھ میں تھا خدا تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مسیح موعود علیہ السلام کے فیض سے ہمارے لئے یہ کتاب کھول دی ہے اوراس میں سے نئے سے نئے علوم ہم پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی علم نہیں جواسلام کے خلاف آواز اُٹھا تا ہواوراس کا جواب خدا تعالی مجھے قر آن کریم سے ہی نہ سمجھا دیتا ہو۔ ہمارے ذریعہ سے پھر قرآنی حکومت کا حجنڈا اُونچا کیا جار ہاہےاور خدا تعالیٰ کے کلاموں اور الہاموں سے یقین اور ایمان حاصل کرتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے پھر قر آنی فضیلت کو پیش کر رہے ہیں لیکن د نیا خوا ہ کتنا ہی ز ور لگائے ،مخالفت میں کتنی ہی بڑھ جائے ، گو د نیا کے ذرائع ہماری نسبت کروڑوں کروڑ گنے زیادہ ہیں بیا بیک قطعی اور یقینی بات ہے کہ سورج ٹل سکتا ہے ستارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں ، زمین اپنی حرکت سے رُک سکتی ہے،لیکن محمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اسلام كي فتح ميں اب كوئي شخص روك نہيں بن سكتا \_ قرآن كي حکومت دو بارہ قائم کی جائے گی اور دنیا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں یا انسانوں کی پوجا کوچھوڑ کر خدائے وا حد کی عبادت کرنے لگے گی اور باوجوداس کے کہ دنیا کی حالت اس وقت قر آنی تعلیم کوقبول کرنے کےخلاف ہےاسلام کی حکومت پھر قائم کر دی جائے گی اس طرح کہ پھراُس کی جڑوں کا ہلا نا انسان کے لئے ناممکن ہوجائے گا۔اس شیطان کی برباد کردہ دنیا کے جنگل میں خدانے پھرایک ہے ہویا ہے میں ایک ہوشیار کرنے والے کی صورت میں دنیا کو ہوشیار کرتا ہوں کہ یہ نیج بڑھے گا، تر قی کرے گا، تھلے گا اور مصلے گا اور وہ رومیں جو بلندیروازی کا اشتیاق رکھتی ہیں،جن کے دلوں کے مخفی گوشوں میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ملنے کی تڑپ ہے وہ ایک

دن اپنی مادی خوابوں سے بیدار ہوں گی اور بیتا بہ ہوکراس درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھنے کے لئے دَوڑیں گی تنب اس دنیا کے فساد دور ہوجا ئیں گے۔اس کی تکلیفیں مٹادی جا ئیں گی۔خدا تعالی کی بادشاہت پھراس دنیا میں قائم کردی جائے گی اور پھراللہ تعالی کی محبت انسان کے لئے سب سے قیمتی متاع قرار پائے گی اور دنیا کی بیتبدیلی ہی فساداور بدامنی کے دور کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی اور صرف یہی ایک ذریعہ ہے جس سے دنیا کا فساداور بدامنی دور کی جاسمتی ہے اس کے سواسب کوششیں برکا رجا ئیں گی۔

قرآن مجید کے مختلف قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے زبانوں میں تراجم تیری سب سے بڑی تلوار قرآن کریم ہے تو اسے لے کر دنیا سے سب سے بڑی تلوار قرآن کریم ہے تو اسے لے کر دنیا سے سب سے بڑا جہاد کر۔اس حکم کے ماتحت اگریزی ترجمہ کی پہلی جلد شائع کی جارہی ہے۔ اس کے علاوہ اور زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تیار ہے (۱) فرانسیسی (۲) جرمن (۳) سپینش (۴) اطالین (۵) روسی اور (۲) ڈیج۔ بیتر اجم جنگ کے اثر ات ختم ہونے پر چھپوائے جائیں گے اوران ملکوں میں شائع کئے جائیں گے اوران کے بعد اللہ تعالی نے چاہا تو کئے بعد دیگر نے اور زبانوں میں بھی تراجم شائع ہوتے رہیں گے چنانچہ فی الحال افریقہ کی سواحیلی زبان میں بھی تراجم شائع ہوتے رہیں گے چنانچہ فی الحال افریقہ کی سواحیلی زبان میں بھی تر جمہ ہور ہا ہے۔

اسلام کی تبلیغ اور قرآن کریم کی تعلیم کی اشاعت کے لئے ہمارے بلغ بھی مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں۔ اِس وقت یورپ میں انگستان کے علاوہ فرانس، سپین ، اطالیہ اور سوئٹزرلینڈ میں مشن قائم ہیں اور امریکہ میں یونا یکٹڈ اسٹیٹس امریکہ اورا رجنٹائن میں مشن کھل چکے ہیں۔ برازیل اور کینیڈا زیر تجویز ہیں۔ وسط افریقہ کے قریباً تمام ممالک میں ہمارے مشن ہیں اور ایسٹ افریقہ میں بھی وس مشن کی جا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں فلسطین ، شام ، ایران میں بھی مشن ہیں اور ملایا۔ جاوا۔ ساٹرا۔ بورنیو میں بھی مشن قائم ہو چکے ہیں۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ یہ روحانی جہادان تراجم اور ان مبلغوں اور ان کے بعد آنے والے تراجم اور مبلغوں کے ذریعہ سے اسلام کی فتح کا راستہ کھولنے کے لئے نہایت کا میاب رہے گا کیونکہ ہماری کوششیں نہ

صرف خدا تعالیٰ کے فیصلہ سے مل گئی ہیں بلکہ ہم یہ کام خدا تعالیٰ کے براہِ راست حکم کے ماتحت کررہے ہیں۔

اس علمی تخد کے پیش کرنے کے علاوہ میں دنیا کے تمام مذاہب کے راستی پیندلوگوں سے کہتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچا نا جاتا ہے۔قرآن کریم بھی ہرز مانہ میں پھل دیتا ہے اوراس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پراللہ تعالی اپنا تا زہ الہام نازل کرتا اوران کے ہاتھ پراپی قدرتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ پس کیوں نے ملمی غور اور فکر کے علاوہ اس مثاہدہ کے ذریعہ سے صدافت معلوم کر لی جائے۔ اگر سیحی پوپ یا اپنے آر چ بیٹپوں کو اِس بات پرآمادہ کریں کہ وہ میر معالی کر بی جو خدا تعالی کی قدرت اور علم غیب مقابل پر اپنے پر نازل ہونے والا تازہ کلام پیش کریں ، جو خدا تعالی کی قدرت اور علم غیب پر مشتمل ہوتو دینا کو سچائی کے معلوم کرنے میں کس قدر سہولت ہوجائے گی۔ وہ پوپ اور پا دری جو سے کی صلح کل پالیسی کو ترک کر کے عیسائی فضا کو صلیبی جنگوں پرا کساتے رہے ہیں کیا وہ آج کے اتباع کا نہیں اس کے لئے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ کاش! وہ اس کے لئے تیار ہوں یا اُن کے اتباع اُنہیں اس کے لئے آمادہ کریں تو دنیا آگیہ لیجہ روحانی مرض سے جلد نجات حاصل کر سکتے اور خدا تعالیٰ کا جلال اور اس کی قدرت خارق عادت طور پر ظاہر ہوکر لوگوں کے ایمان اور روحانیت کی اصلاح کا موجب ہوں۔

شکر بید و اِعتراف خدمات کااعتراف کرنا چاہتا ہوں جوانہوں نے باوجودصحت کی خرابی کے قرآن کریم کوانگریزی میں ترجمہ کرنے کے متعلق کی ہیں۔ اسی طرح مولوی شیرعلی صاحب اور ملک غلام فرید صاحب، خان بہا در چو ہدری ابوالہا شم خاں صاحب مرحوم اور مرزا بشیراحم صاحب بھی شکریہ کے متحق ہیں کہ اُنہوں نے ترجمہ پرتفسیری نوٹ میری مختلف تقریروں اور کتابوں اور درسوں کا خلاصہ نکال کر درج کئے ہیں۔ مجھے ان انگریزی نوٹوں کے دکھنے کا موقع نہیں ملا، مگران لوگوں کے تجربہ اور اخلاص پریقین کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اُنہوں نے جو کے مجھے یقین ہے کہ اُنہوں نے براہِ راست خدا تعالیٰ کے اُنہوں نے ماتحت قرآن کریم سے یا حضرت میچ موعود علیہ الصلو ۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ کے افضال کے ماتحت قرآن کریم سے یا حضرت میچ موعود علیہ الصلو ۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ کے افضال کے ماتحت قرآن کریم سے یا حضرت میچ موعود علیہ الصلو ۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ کے

ا فا ضات سے حاصل کئے ہیں۔

میں اس موقع پر قاضی محمد اسلم صاحب پر وفیسر گورنمنٹ کالج لا ہور اور سرمحمد ظفر اللہ خال صاحب جج فیڈرل کورٹ آف انڈیا (حال وزیر خارجہ پاکستان) کا بھی شکریہا داکرتا ہوں، جن دونوں نے اِس دیباچہ کواگریزی زبان کا جامہ پہنایا ہے اللہ تعالی ان سب دوستوں کو اپنی برکات کے عطر سے مموح کرے اور دین و دنیا میں ان کا حافظ و نا صر رہے۔

- $\mathcal{L}$ بخاری کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی .....ا $\mathcal{L}$
- س سموئیل نمبرا باب ۲۵ آیت ۳۲ نارتها نڈیا بائبل سوسائٹی مرز ابور ۱۸۷ء
  - سی سلاطین نمبراباب آیت ۴۸ نارتها نڈیا بائبل سوسائی مرز اپور ۱۸۷ء م
- ه توارخ نمبرا باب ۱۱ آیت ۲ سانارته انگریا بائبل سوسائی مرز اپور ۲ مراء
  - » تواریخ نمبر ۲ باب ۲ آیت ۴ نارتهانگه یابائبل سوسائی مرزایور ۱۸۷ء
    - کے زبور باب۲ کآیت ۱۸ نارتھانڈیابائبل سوسائٹی مرز اپور ۱۸۵ء
  - کے متی باب۵۱ آیت۲۱ تا۲۷ نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی مرزایور• ۱۸۷ء

```
و متی باب ۲ میت ۲ نارتھا نڈیا بائبل سوسائٹ مرز اپور • ۱۸۷ء
```

ول سرقی ادھیائے صفحہ ا

ال رگوید

ال اتھرووید کا نڈنمبر اسوکت ۲۲ منترنمبر ک

سال يجروبد

الم سام وید پارٹ دوم کانڈ ۹ سوکت ۱۳ منتر ۹ منتر ۹

هل سام ویدیارٹ دوم کانڈ ۹ سوکت ۳منتر ۸

لل اتھرووید کانڈ ۱۹سوکت ۱۲۸منتر ۴۸

کے گوتم دھرم سوتر ادھیائے ۵

۱۸ منودهرم شاستر

ول يونس: ١٢٥ ال عمران: ١٢٥ التوبة: ١٢٨

۲۵ النحل: ۹۰ ۲۲ هود: ۵۱ کم هود: ۲۲

۸۸ هود: ۸۸ وود: ۳۳ مود: ۸۸ هود: ۸۸ مود: ۸۸

اس نپولین (۲۹ کاء۔۱۸۲۱ء) وینڈیمیئر (Vendemiaire) کی بغاوت (۹۵ کاء) میں اس کے زبر دست اقدام نے اِسے وقت کی اہم ترین شخصیت بنادیا۔اطالوی مہم کے قائد کی حیثیت سے اس نے بست ہمت، فاقہ زدہ سپاہیوں کو ایک نا قابل تسخیر فوج بنا دیا۔ مسلسل بروقت اقدامات سے نپولین نے افراطِ زرکا تدارک کیا۔کلیسیا سے سلح کی۔ایک نیا آئینی ضابطہ وضع کیا۔ ۱۸ میں اِس نے شاوِ فرانس اور ۹۵ ۱۸ میں اِس نے شاوِ اٹلی ہونے کا اعلان کیا۔ ۱۲۔ ایریل ۱۸ ام کو تخت سے دستبر دار ہوا۔

(أردوجامع انسائيكلوبيدً ياجلد اصفحه ٨٠ كالمطبوعة لا مور ١٩٨٨ء)

۳۲ ہٹلر(Hitler Adolf) ۱۸۸۹ء۔۱۹۴۵ء جرمنی کا آ مرمطلق۔نازی پارٹی کا بانی۔پہلی عالمی جاتھ ہٹلر(Hitler Adolf) جنگ کے بعد چندشورش پہندوں نے مل کرمیونخ میں نازی مزدور پارٹی کی بنیادرکھی۔۱۹۳۳ء

میں اِسے آمریت کے اختیارات سونپ دیئے گئے۔ ہٹلر جرمنی کے تمام شعبوں کا مختار بن گیا۔ نازی پارٹی کو کچل دیا گیا۔ اِس کی پالیسیاں بالآخر دوسری عالمی جنگ پر منتج ہوئیں۔ ۱۹۴۱ء میں روس کے محاذیر ہٹلرنے جنگ کی خود کمان کی۔

(أردوجامع انسائكلوبيدً ياجلد اصفحه ٢ ١٨ مطبوعه لا مور ١٩٨٨ء)

سے چگیز خان (۱۲۱۷ء۔ ۱۲۲۷ء)۔ تا تاری فاتے۔ اصل نام تموجن۔ باپ یکوسائی ریاستہائے متحدہ منگولیا کا رئیس تھا۔ چنگیز تیرہ سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا۔ اِس کی ابتدائی عمر پر یشانیوں اور تکلیفوں میں گزری اور رفتہ رفتہ طاقت حاصل کی۔۱۲۰۲ء میں منگولیا کی فتح مکمل کی اور قراقر م کو دار الحکومت بنایا۔۱۲۱۳ء میں شالی چین کی تسخیر کا آغاز کیا۔۱۲۱۵ء تک اِس نے چن خاندان کی سلطنت کے بیشتر جھے پر قبضہ کرلیا۔ اِس نے چند سالوں میں ہی ترکستان، افغانستان، اور ایران کو فتح کرلیا۔ اِس کے شکر کا ایک حصہ جنوب مشرقی یورپ میں داخل ہوگیا۔ افغانستان، اور ایران کو فتح کرلیا۔ اِس کے شکر کا ایک حصہ جنوب مشرقی یورپ میں داخل ہوگیا۔ شم بُری طرح بر باد کے۔

( اُردوجامع انسائيكلوبيدُ يا جلداصفحه ٥٢ مطبوعه لا مور ١٩٨٧ء )

۳۳ الفاتحة: ۲ ه ۳۵ الناس: ۲ تا ۲ متی بابه ۱ متی بابه ۱

هي اعمال باب ١١ آيت ١٩ - نارته انثريا بائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

٢٣ اعمال باب ١١ آيت٣٠٦ نارته اندياب كبل سوسائل مرز ايور ١٨٥ ء

٧٤ الاعراف: ١٥٩

SUK 20 M

SANK 21B M

Ab. PN. xxiv 2.

Apocrypha11- Esdras. 14 21

Apocrypha 11- Esdras. 14@r

۵۳ اشتناءباب،۳۴ یت ۲۰۵ نارتهاند یابائبل سوسائی مرز اپور ۲۸ کاء

ه استناء باب ۱۳۴ يت ٨- نارتها ند يابائبل سوسائلي مرزايور • ١٨٥ء

۵۵ پیدائش باب آیت ۱۷- نارته انڈیا بائبل سوسائی مرز اپور ۱۸۵ ء

٣٥ پيدائش باب٢ آيت ١٤ - نارتهان ليابئبل سوسائي مرزايور • ١٨٥ ء

۵۵ مسلم كتاب الايمان باب صحبة المماليك

۵۸ مسلم كتاب الإيمان باب صحبة المماليك

٥٩ البقرة: ٢٢٣

• کے خروج باب ۳۲ آیت اتا ۲ ۔ نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی مرز اپور • ۱۸۷ء (چند الفاظ کے فرق کے ساتھ )

ال طه: ٩١ ٢ الاعراف: ٨٨

سل پیدائش باب ۹ آیت ۱۸ تا۲۲ (مفهوماً)

٣٢ پيدائش باب ٦٦ يت ٩ - نارتها نديا بائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

کی پیدائش باب ۹ آیت ۲۵ ـ نارتها نڈیا بائبل سوسائٹی مرز اپور • ۱۸۵ء

۲۲ اشتناءباب ۱۲۵ یت ۲۰۵ (مفهوماً)

کلے متی باب ۲۱ آیت ۹ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائی لندن ۱۸۸۷ء

🛚 🔥 متی باب ۱۲۷ میت ۴۷ برکش ایند فارن بائبل سوسائی کندن ۱۸۸۷ء

۲۹ یوحناباب ۱۳ یت ۲ باب ۱۹ یت ۱۳ برلش ایند فارن بائبل سوسائی لندن ۱۸۸۷ء

کے مرقس باب ۱۵ بیت اسم۔ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لندن ۱۸۸۷ء

ا کے اعمال باب آیت متاسا۔ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹ لندن ۱۸۸۷ء

۲ کے متی باب ۱۵ بت ۱۸۰ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لندن ۱۸۸۷ء

سامے تفسیر ہارن جلد م حصد دوم مطبوعة ١٨٨١ء

م کے تاریخ کلیسیا کتاب نمبر اب ۲۵

Encyclopaedia Biblica Page 4980 Vol. I 🗠

Encyclopaedia Biblica Page 4993 Vol. I

Encyclopaedia Brit. Page 646 Vol. 11, ED. 12t/44

Encyclopaedia Brit. Page 643 Vol. 111, ED. 12te ^

Encyclopaedia Brit. Page 643 Vol. 111, ED. 12t 29

٨٥ مرس باب١٥ - آيت ٢٦ تا٢٨ - نارتها نديا بائبل سوسائني مرز ابور٠ ١٨٥ ء

ا ﴾ مرقس باب ١٦ آيت اتا٧ - نارتها ندّيا بائبل سوسائتي مرز ايور • ١٨٥ ء

٨٢ يوحناباب آيت تا السرنار تها الثريابا تبل سوسائي مرزايور ١٨٥ء

سم يوحناباب آيت اتامه المفهوماً)

۸۴ **د بده:** شک وشبه، تذبذب، وهم، پریشانی، گهبراه

۵۵ متی باب آیت اتا ۱۲ دنارته اندیا با تبل سوسائی مرز ایور ۱۸۵ و

٨٦ متى باب ١٣٧ يت ١٥ تا ٥٣ - نارتها نديا بائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

۸<sub>4</sub> الشعر اء: ۲

٨٨ لوقاباب ٢ يت ٢ ٣ تا ٣٨ ـ نارته اندياب بابل سوسائي مرزايور ١٨٧ و (مفهوماً)

۸۹ نی: طرف داری، حمایت

وه ادهائه شلوكاا

افي اتفرووید کانڈنمبر ۱۹ سوکت ۲۷ منتر ک

ع يبدائش باب ۱۱ آيت ۳۰،۳ نارتها نثريا بائبل سوسائتي مرز ايور ۱۸۵ و (مفهوماً)

سور پیدائش باب ۱۳ آیت ۱۵ - نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء

ه بیدائش باب ۱۷ تیت و تا ۱۱ بنار تھا نڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء

هو پیدائش باب کا آیت ۱۳ - نارتها نڈیا بائبل سوسائٹی مرز اپور • ۱۸۵ء

٩٦ پيدائش باب ١٦ يت ١٦ - نارتها نديا بائبل سوسائل مرز ايور ١٨٥ ء

<u>م.</u> پیدائش باب ۱۷ تیت ۱۹ - نارتھانڈیا بائبل سوسائٹی مرزایور • ۱۸۷ء -

<u>٩٨ پيدائش باب ۱۷ تيت ۲۰ نارتھا نڈيا بائبل سوسائٹي مرز ايور • ١٨٥ ۽ </u>

وق پیدائش باب کا آیت ۱۸ - نارتها نڈیا بائبل سوسائی مرز ایور • ک۸اء

٠٠١ پيدائش باب ١٦ تيت٢٠١٠ نارتهاندياب الله مرزايور ١٨٥٠ ع

اف پیدائش باب۲۱ میت ۱۱ منارتها نثریابائبل سوسائی مرزا بور ۱۸۵ و

٢٠١ پيدائش باب٢٦ يت ١٨٠ - نارتها نديابائبل سوسائلي مرزايور ١٨٥ -

٣٠ يبدائش باب٢١ آيت٢٠١٠ ـ نارتها نديابا بكل سوسائل مرز ايور٠ ١٨٥ ء

مول زبور باب سر ۲۶ یت ۲۹ منارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء

۵٠ استثناء باب ۱۸ - آیت ۱۵ - نارته اندیا با باس سوسائی مرز ایور ۱۸۷ و

٢٠١ استناءباب ١٨ آيت ١٨ تا٢٠ ـ نارته اندُيابائبل سوسائني مرز ايور • ١٨٧ء

کول متی باب ۱۵ یت ۱۰ ۱۸ - نارتها نثر پایائبل سوسائی مرز ایور • ۱۸۵ ء

٨٠١ گلتوں باب٣ آيت١١،٣١ نارتھ انڈيابائبل سوسائٹي مرز ايور٠ ١٨٥ ء

ول زبورباب۱۳۲ آیت ۱۱ رمیاه باب۲۳ آیت۵-نارتها نثریابائبل سوسائی مرز ایور ۱۸۵۰

• ال يوحناباب ١٦ آيت ١٢، ١٣ ـ نارتها نثريابائبل سوسائتي مرزايور • ١٨٥ ء

الله المزمل: ١٦

ال مرض باب ١٨ يت ٢٥ تا ١٠٠٠ ـ نارتها نثريا بائبل سوسائتي مرز ابور • ١٨٥ ء

الله وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله (البقرة: ٢٥)

ال المائدة: ٢٨ مال المائدة: ٣٠

١١١ استناءباب ١٨ آيت ١٨ تا٢٠ ـ نارته انديابائبل سوسائق مرز ايور • ١٨٥ء

كال المائدة: ٢٨ ١٨ الجن: ٢٨،٢٧

ولل استثناء باب ١٨ آيت ٢٠ ـ نارته اندُيا بائبل سوسائني مرز ايور • ١٨٥ ء

٠١٤ استناءباب ١٣٣٦ يت٢-نارتها نديابائبل سوسائلي مرزا يورو ١٨٧ء

الل خروج باب ١٩ آيت ٢٠ - نارته انڈيا بائبل سوسائٹي مرز ايور ١٨٨ ء

٢٢١ پيدائش باب ٢١ آيت ٢٠١٠ - نارتها نڏيا بائبل سوسائڻ مرز ايور • ١٨٥ ء

٣٦٠ پيدائش باب٢٦ يت٣١ ـ نارته انڈيابائبل سوسائڻي مرزايور٠ ١٨٥ ء

۱۲۳ پیدائش باب ۱۲ بیت ۲۰ نارتهانڈ پایائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء

۲۵ پیدائش باب۲۵ آیت ۱۳ تا ۱۲ انارتها نثریا بائبل سوسائی مرز ایور ۱۸۷ و (مفهوماً)

٢٦١ يسعياه باب ٢١ تيت ١٣ تا ١٤ - نارتها نذيا بائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

كل حبقوق باب ٣ يت ٣ تا ٧ ـ نارتها ندياباً بل سوسائل مرز ايور • ١٨٥ ء

ATI بخارى كتاب الصلوة باب قول النبي عَلَيْكَ جعلت في الارض .....(الحُ)

179 غزل الغزلات باب، آيت ١٦٠ نارته الله يابئبل سوسائي مرز ايور ١٨٥٠

٠١١ غزل الغزلات باب٥٦ يت٩- نارتها ندياب بكل سوسائي مرز ايور ١٨٥٠

اسل غزل الغزلات باب ١٦ يت ١٦ - نارتها نذيا بائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

٢٠٠ غزل الغزلات باب آيت ٢٠٥٠ منارتها الله يابئل سوسائل مرز ايور ١٨٥٠ م

سسل غزل الغزلات باب آیت ۲ - نارتها نڈیابائبل سوسائی مرز ایور • ۱۸۷ء

٣٣٠ غزل الغزلات باب٢ آيت ٧- نارتها نثريابائبل سوسائيٌ مرزايور • ١٨٥ء

۵ سل یسعیاه باب ۲ آیت اتا ۲۰ ـ منارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور ۲۰۸۰ء

٢ سل يسعياه باب ٦٥ يت٢٦ تا ٣٠ \_ نارته انثر يابائبل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء

كال الاعراف: ١٥٩ التوبة: ١٠٠ ٩ الاحزاب: ٢٢٠

مال مردباد: پرنے والی ہوا۔ ہواجس میں غبار ملا ہوا ہو۔ بگولا

ابرار العاديات: ٢٦٢ سما الطلاق:١١،١١ ٢٨] الروم: ٢٨ ٣٣٨ يسعياه باب ٨٦ يت ١٣ تا ١٤ - نارته انثريا بائبل سوسائني مرز ايور • ١٨٥ ء ۵ الله متى باب ۱۵ يت ۱۸۰ ـ نارته انله يا بائبل سوسائيل مرز ايور ۱۸۷ ء ٢٨١ مرض باب آيت ٢٠٠١٩ - نارته انثريا بائبل سوسائل مرز ايور ١٨٥ ء سے اللہ میں میں ہوتا ہے۔ نارتھا نڈیا بائبل سوسائٹی مرزایور • ۱۸۷ء ۸۷۴ متی باب ۱۲۷ میت ۴۲،۴۷ - نارتهها نثریا بائبل سوسائی مرز ایور ۱۸۷۰ و 199] متى باب ٢٧ آيت ٨٨ - نارتھا نڈيا بائبل سوسائڻي مرزايور • ١٨٧ء • 14 متى باب ٢٦ آيت ٥٦ - نارتھا نڈيا بائبل سوسائڻي مرز ايور • ١٨٧ء اهل متى باب ۲۱ آيت ۵،۴۰ منارته الله يابائبل سوسائل مرز ايور ۱۸۷ء ۲۵ لوقاباب۲۳ آیت اتا سارنارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور ۱۸۷ء ۱۵۲،۱۵۳ متی باب ۲۱ آیت ۳۳ تا ۳۷ - نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ و (مفہوماً) ۱۵۲ الشوري: ۳۹ ١٥٥ المجادلة: ١٣ ١٥٠ كنز العمال جلد٥صفح ٢٣٨مطبوع حلب ١٩١١ عباز الة الخلفاء عن خلافة الخلفاء ۵۸ استناءباب ۱۸ آیت ۱۸ - نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء ١٥٩ الانفال: ١٨ الاا سبا: ٢٩ تااس ٠٢٠ فتح: ١١ ٢٢ل السجدة: ٢ ١٢٣ السيرة الحلبية جلرس صفحه ٨ مطبوعهم ص ١٩٣٥ ء + يوسف: ٩٣ ١٢٨ يسعياه باب ١٩ آيت ٢١ تا ٢٥ - نارتها نثريا بائبل سوسائي مرزايور • ١٨٥ ء 1∆2 يسعياه باب٦٢ - آيت٢ - نارتهها نثريا بائبل سوسائڻي مرزا يور٠ ١٨٧ء ٢٦١ يسعياه باب ٦٥ آيت ١٥ ـ نارته انڈيا بائبل سوسائٹي مرز ايور • ١٨٧ء ١٢٢ الحج: ٩٧ ١٦٨ داني ايل باب آيت استاه سونارته الدياب بكل سوسائي مرز ايور • ١٨٥ ء ۲۹ گلادے: کیچڑ، مٹی، گارا

• کے دانی ایل باب۲ آیت ۳۷ تا ۴۵ \_ نارتھا نڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور• ۱۸۷ء ا کے متی باب ۲۱ بیت ۳۳ تا ۴۲ به نارتھا نڈیا بائبل سوسائٹی مرزایور • ۱۸۷ء (مفہوماً) ٢ ك يوحناباب آيت ٢٠١٠ - نارته انثريا بائبل سوسائلي مرز ايور ٠ ١٨ ع (مفهوماً) ٣كا يوحناباب آيت ٢٥ - نارته انڈيا بائبل سوسائڻي مرز ايور • ١٨٥ ء ٣ كا متى باب ١١ آيت ١٢ - نارتها نذيا بائبل سوسائي مرز ايور٠ ١٨٥ ء ۵ کے لوقاباب۲۲ آیت ۴۹ ۔ نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء ٢ كي يوحناباب١٦ تيت٢٦ ـ نارتها نثريا بائبل سوسائيٌ مرزايور٠ ١٨٧ء ∠کے اشٹناءباب ۱۸ آیت ۱۸ ـ نارتھ انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور• ۱۸۷ء ٨ كا يوحناباب ١٦ آيت كتابها - نارتها نثريا بائبل سوسائل مرز ايور • ١٨٥ ء 9 كل النساء: ١١٦ تا ١١ ١٨٠ المائده: ١١٦ تا ١١٩١١ ا ۱۸ اعمال باب ۱۳ بیت ۲۱ تا ۲۴ رنارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء ٨٢ استثناء باب ١٨ آيت ٢٢ ـ نارته انڈيا بائبل سوسائڻي مرز ايور • ١٨٧ء ۱۸۳ **رُبُرُ ها:** تذبذب، شكر، شُبه، پس وپیش، وجم، وسوسه ١٨٨ مسند احمد بن حنبل جلد اصفحا ٩ مطبوعه بيروت ١٣١٣ ه ١٨٥ السيرة الحلبية جلداصفي ١٥ امطبوع مص ١٩٣١ء ٢٨ سيرت ابن هشام جلد اصفي ٢٩،٠٣٩مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و ١٨٥ اسد الغابة جلداصفي ٢٢٥مطبوعدرياض ١٢٨٥ ص ٨٨ بخارى كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى .....(الح) ٩١١ العلق: ٦٦٢ • ا اوا بخارى كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى (الخ) ١٩٢٥ السيرة الحلبية جلداصفح ١٠٠٨ تا١٠١ مطبوع مص ١٩٣١ء ۱۹۳ تا ۱۹۵ یسعیاه باب ۱۲۸ آیت ۱۲، ۱۳۰ برلش ایندُ فارن بائبل سوسائی لندن ۱۸۸۷ء

١٩٢ سيرت ابن هشام جلداصفيه ٣٨٠،٣٣٨مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ء

192 اسد الغابة جلر اصفحه الممطبوعة رياض ١٢٨ اص

19۸ سیرت ابن هشام جلداصفی ۳۸۲ مطبوعهم ۱۹۳۲ ۱۹۳۰

199 ، • • ٢ اسد الغابة جلر ٥صفح ا ٢٨ مطبوع رياض • ١٢٨ ص

اس السيرة الحلبية جلداصفي ٣٣٨مطبوع مصر ١٩٣١ء

۲۰۲ بخاری کتاب مناقب الانصار باب اسلام ابی ذر الغفاری

٢٠٢٠ بخارى كتاب المناقب باب قول النبي عَلَيْهُ لو كنت متخذًا خليلاً

٢٠١٢ بخارى كتاب الصلوة باب المراً ةُ تطرح عن المصلى (الْخُ)

٢٠٥ تَبَخُتُو: نازے چلنا،غرورے چلنا،غرور، تکبر،فخر،إترانا

٢٠٠ سيرت ابن هشام جلداصفحها ١٢٠٣ سامطبوعه مصر٢ ١٩١٠ ء

٤٠٠ سيرت ابن بشام جلداصفحه ٢٨٥،٢٨١ مطبوعهم ١٩٣٠ -

٢٠٨ السيرة الحلبية جلداصفحا ٢ سمطبوع مصر ١٩٣٢ء

P^7 اسد الغابة جلرس في ٣٨٦،٣٨٥ مطبوع رياض ٢٨١١ ص

• الله (خون کے ) تراڑے: فوارے (خون کا تیزی سے بہنا)

الم ظه: ١٦،١٥

١٢٢ اسد الغابة جلر ١٥مفي ٥٥ مطبوعه رياض ١٢٨ اص

سال، سيوت ابن هشام جلداصفيها تا ١٤ مطبوعه مصر٢ ١٩٣٠ء

٢١٣ السيرة الحلبية جلداصفحا ٣٩ مطبوع مصر١٩٣ ء

۲۱۵ بخاری کتاب بدء الخلق باب حدیث الغار

٢١٢ سيرت ابن هشام جلد ٢صفي ٢٣، ١٣٠ مطبوع مصر٢ ١٩٣١ و

١٢ سيوت ابن هشام جلد اصفحال ١٢٠٢ مطبوع مصر ١٩٣١ء

٢١٨، طبقات ابن سعد جلداصفي ٢١٦ مطبوعه بيروت ١٩٨٥ء

Life of Mohammad by Willium Muir P. 112,113 Printed Edinburgh 19239

۲۲٠ بخاري باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

٢٢١ سيوت ابن هشام جلد اصفحه ٧٥٥ ٥ مطبوعه معر٢ ١٩٣٠ و

۲۲۲ سیرت ابن هشام جلد ۲صفحه ۲ کـ مطبوع مصر ۲ ۱۹۳ ء

۲۲۳ سیرت ابن هشام جلد۲صفحه ۳۸ سا ۳۸۸ مطبوع مصر۲ ۱۹۳ ء

٣٢٢ الروم: ٣٦٧ الحاقة: ٣٢٩ الحاقة: ٣٣٩ الحاقة: ٣٣٩

٢٢٢ سيرت ابن هشام جلد ٢ صفح ٩٤ مطبوع مصر ٢ ١٩٣١ ء

۲۲۸ سیرت ابن هشام جلداصفیه ۱۰،۱۱ مطبوع مصر۲ ۱۹۳۰ و

۲۲۹ سیرت ابن هشام جلد ۲صفی ۸۵،۸۴ مطبوع مصر ۱۹۳۳

٠٣٠٠ سيرت ابن هشام جلد اصفحه ٩ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ ء

اسلام بخارى باب هجرة النبي عَلَيْكِمْ

٢٣٢ السيرة الحلبية جلد اصفح الم مطبوع مص ١٩٣٥ ء + بخارى باب مناقب المهاجرين

٢٣٣ السيرة الحلبية جلد اصفحا سمطبوع مصر١٩٣٥ ء

٢٣٥٠٢٣٢ السيرة الحلبية جلراصفي ١٨٨م مطبوع مصر١٩٣٥ ع+بخارى باب هجرة النبي السيرة

۲ ۲۳ سيوت ابن هشام جلد اصفحه ۱۳۷ مطبوع مصر ۲ ۱۹۳ ء

٢٣٧ شرح مواهب اللدنيه جلداصفحه ٣٥٩ مطبوع مصر١٣٢٥ ص

۲۲۸ سیوت ابن هشام جلد اصفی ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ مطبوع مصر ۱۹۳۲ و

٢٣٩ السيرة الحلبية جلداصفح ١٨٠٥٨ مطبوع مص ١٩٣٥ء

٠٣٠ بخارى باب هجرة النبي عُلْنِهُم زرقاني جلد ا واقعة هجرة

المركز مسلم كتاب فضائل الصحابة

٢٣٢ بخارى باب هجرة النبي صلى الله عليه و سلم + زرقاني جلد ا

٢٣٣ مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن ابي وقاص

۲۳۳ ابو داؤ د کتاب الخراج والفئي باب في خبر النفير

٣٣٥ ترمذي كتاب البرو الصلة باب ماجاء في مؤاساة..... الْخُ

٢٨٦ سيرت ابن هشام جلد اصفحه ١٦٠٥ تا ٥٠ مطبوعه مصر ١٩٣١ ء

٢٢٧ بخاري كتاب المغازي باب قصة غزوة بدر

٢٢٨ سيوت ابن هشام جلداصفحه٢٦٠ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و

٢٣٩ بخاري كتاب المغازي باب قصة غزوة بدر

• 2/ بخاری کتاب المغازی باب فضل من شهد بدر

ا 1<u>5</u> سیوت ابن هشام جلداصفحه ۱۲ مطبوعه *مصره* ۱۲۹ ه+سیوت ابن هشام جلداصفح *۲۵ س* مطبوعه *مصر*۲ ۱۹۳۳ ه

۲۵۲ بخارى كتاب التفسير ـتفسير سورة افتربت الساعة ـباب قوله سيهزم الجمع ..... الخ

القمر: ٢٥٣١م

٣٥٨ يسعياه باب٢٦ يت١١ تا ١٤ - بائبل سوسائش اناركلي لا مور

٢٥٥ مسلم كتاب الجهاد باب الامراد بالملائكة في غزوه بدر (الخ)

٢٥٢ اسد الغابة جلد المفه ١٠٥ مطبوعه رياض ٢٨١ ه

١٥٥٥ السيرة الحلبية جلد اصفح ١٣١٠ ١٣١٠ مطبوع مصر١٩٣٥ء

۲۵۸ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول الله تعالی وامرهم شوری

و ۲۵ سیرت ابن هشام جلد اصفحه ۲۸ مطبوع مصر۲ ۱۹۳ ء

٠٢٠ سيرت ابن هشام جلد اصفح ٩٤٠، ٤ رمطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و

۲۲۱ زرقانی جلد ۲صفحه۳۵

٢٦٢ سيرت ابن هشام جلد ٢صفح ٨٨ مطبوع مصر ١٢٩٥ ه

۲۲۳ پسیوت ابن هشام جلدسصفحه۸۸ مطبوعهمسر۲ ۱۹۳۰

٢٦٣ بخارى كتاب المغازى باب غزوة أحد+ السيرة الحلبية جلراصفح ١٢٠

٢٦٥ سيرت ابن هشام جلد اصفحه ١٠١٠٠ مطبوع مصر٢ ١٩١٠ و

٢٢٢ سيرت ابن هشام جلد اصفحه ١٩٦ مطبوعه مصر٢ ١٩٣٠ -

٢٦٧ السيرة الحلبية جلد اصفح ٢٦٥ مطبوع مصر ١٩٣٥ء

٢٦٨ السيرة الحلبية جلد اصفح ٢٦٨،٢٦٧ مطبوع مصر ١٩٣٥ء

٢٦٩ سيوت ابن هشام جلد ٢٠٠٠ ١٩٩ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و

• كل بخارى كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب قوله انما الخمرُ ..... الخ

ا ١٠٢٤ ٢٢ بخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ..... (الخ)

ساكل سيوت ابن هشام جلد الصفحة ١٨٣٠ مطبوعه معر٢ ١٩٣٠ و

م كل سيرت ابن هشام جلد اصفحا ۱۸ مطبوع مصر ۱۹۳ ء

۵ کے سیرت ابن هشام جلد ۲ صفح ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ بیخاری کتباب الجهاد باب من ینکب او یطنن فی سبیل الله

٢ ٢٤ سيرت ابن هشام جلا اصفحه ١٩١ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ء

ك/ ترمذى كتاب التفسير تفسير سورة المنافقين+ سيرت ابن هشام جلداصفحه ١٣٨٨

٨ ٢٢ السيرة الحلبية جلداصفح ٣٣٣ مطبوع مصر١٩٣٥ء

و كا السيرة الحلبية جلد اصفحه ١٩٣٥مطبوع مصر١٩٣٥ء

• ٢٨ السيرة الحلبية جلد اصفحه ٣٣٨ مطبوعه مصر١٩٣٥ء

ا ٢٨٢،٢٨ السيرة الحلبية جلداصفح ٣٢٥مطبوع مصر١٩٣٥ء

۲۸۳٬۲۸۳ بخاری کتاب المغازی باب غزوه خندق

١٨٥ الاحزاب: ١٦ ٢٨٦ الاحزاب: ١١ تا١١ ١ ١٨٨ الاحزاب: ٢٨٠

٢٨٨ السيرة الحلبية جلداصفحه ٣٣٦ مطبوع مصر١٩٣٥ ء

The Life of Mohammad by Willum Muir P.31,1/19

• ٢٩١،٢٩ السيرة الحلبية جلد اصفحه ٣٨٠ مطبوعه مصر ١٩٣٥ء

٢٩٢ السيرة الحلبية جلداصفحه ٣٨٩ مطبوع مطر١٩٣٥ء

٢٩٣ السيرة الحلبية جلداصفي ٣٥٣ مطبوع مصر١٩٣٥ء

٢٩٨ السيرة الحلبية جلداصفح ٣١٣ مرمطبوع مص ١٩٣٥ء

٢٩٥ السيرة الحلبية جلااصفي ٣١٦،٣١٥ سرمطبوع مصر١٩٣٥ ء

۲۹۲ استناءباب ۲۰ آیت ۱ تا ۱۸ - نارته انڈیابائبل سوسائٹی مرز ایور ۱۸۷ء

29<sup>4</sup> بخارى كتاب المغازى باب غزوة الخندوق (الخ)

۲۹۸ استثناء باب۲۰ آیت ۱ تا ۱۸ - نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور • ۱۸۷ء

٢٩٩. متى باب ٦٥ يت ٣٩- نارتهدا نذيا بائبل سوسائني مرز ايور • ١٨٧ء

• ٣٠ متى باب ١٠ آيت ٣٨٠ ـ نارتها نثريا بائبل سوسائتي مرزا يور • ١٨٥ ء

۱۰۰ لوقاباب۲۲ ـ آیت ۳۱ سازتها نثریابائبل سوسائی مرزایور ۱۸۷ و

٢٠٣ الحج: ١٩٣٠

سوس مناسر یال (MONASTERIES): یبودیوں کے عبادت خانے

٣٠٠٣ البقرة: ١٩١١ تا ١٩٨ ه وسي الانفال: ٩٣٠١١ ٢ مسي الانفال: ٩٣٠٦٢

٤٠٠٨ النساء: ٩٥ ٨٠٠٨ التوبة: ٨ ٩٠٠٨ التوبة: ٢

العنفال: ۱۸ الس محمدً: ۵ الس النور: ۳۳

٣١٣،٣١٣ مسلم كتاب الجهاد والسير باب تاميرالامام الامراء على البعوث (الح)

١٥٣ مسلم كتاب الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (الخ)

٢١٣ طحاوي كتاب الجهاد باب في قتل النساء والصغار

المشركين الجهاد باب في دعاء المشركين

۱۸ مسلم كتاب الجهاد باب في امرالجيوش بالتيسر و ترك التنفير

٣١٩ ابو داؤد كتاب الجهاد باب مايؤ مرمن انضمام العسكر

٢٠٠ ابو داؤد كتاب الجهاد باب في التفريق بين الصبي

۳۲۱ ترمذی ابواب السیر

٣٢٢ ابو داؤد كتاب الجهاد باب في الرسل

٣٢٣مؤطا امام مالك كتاب الجهاد باب النهى عن قتل النساء والوالدان في الغزو

۲۸ الفتح: ۲۸

٣٢٥ السيرة الحلبية جلد الصفحه ٢- ٢١ مطبوعه بيروت ٢٠ ١٣١ هـ + سيرت ابن هشام جلد الصفحه ١٨

٣٢٦ سيرة ابن هشام جلد المستحر ١٩٣٣ سهمطبوء مصر ١٩٣١ء

سيرة ابن هشام جلاس في ١٩٣٧\_٣٨٨مطبوع مصر٢ ١٩٣١ء

MM سيرة ابن هشام جلد اصفحه ١٩٣٧مطبوع معر٢ ١٩٣١ء

٣٢٩ بخارى كتاب العلم باب مايذكر في المناولة

سس الله عليه وسلم ( $\frac{1}{5}$ ) وسلم ( $\frac{1}{5}$ )

۳۳۲ بخاری کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله عَلَيْهُ + وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

سسس تاریخ طبری جز ثالث صفحه ۲۸۲ مطبوعه بیروت ۱۹۸۷ء

سس تاريخ طبرى الجزء الثالث صفح ٢٣٦ تا٢٣٩ دارالفكر بيروت ١٩٨٧ء

mm السيرة الحلبية جلاس صفحه 12 مطبوع مصر ١٩٣٥ء

٣٣٦ السيرة الحلبية جلد الصفحه ٢٨ - ١٨١ مطبوع مص ١٩٣٥ء

٢٣٣٨ السيرة الحلبية جلر الصفحا ١٨ مطبوع مصر١٩٣٥ء

۳۳۸ زرقانی جلد ۵ صفح ۳۲۳ تا ۲ سمطبوعه بیروت ۱۹۹۲ء

سس بخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر

۴۳۰ سيرت ابن هشام جلد ٢٥١،٣٥ ١٥٣٠ مطبوع مصر٢ ١٩٣١ء

الهم سيوت ابن هشام جلد اصفحه ٢٥٤، ١٥٥ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و

(الكهف:  $\Delta \Lambda$  فو جدا فيها جدارا يريد ان ينقض (الكهف:  $\Delta \Lambda$ 

سهر سيوت ابن هشام جلاس في ٣٥٣،٣٥٨مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ء

٣٨٨ سيوت ابن هشام جلد ٤٥ صفح ١١٠٠ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ ء

٣٨٥ السيرة الحلبية جلد الصفحة كمطبوع مصر١٩٣٥ء

٣٨٢ السيرة الحلبية جلد الصفح ١٩٣٥ مطبوع مص ١٩٣٥ء

٧٣٠ بخارى كتاب المغازى باب غزوه مؤتة (الخ)

٣٨٨ اسد الغابة جلد اصفح ٩٨ مطبوعه رياض ١٢٨٥ ه

وهس سيرت ابن هشام جلد اصفحه وسمطبوع مصر ١٩٣١ء

• 2 سيرت ابن هشام جلد ٢٥، ٢٨، ١٩٣٠ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ ء

ا 2 السيرة الحلبية جلد الصفحة ٩ مطبوعه مصر ١٩٣٥ء

۳۵۲ سیوت ابن هشام جلد ۴ صفح ۲۰۴۵ مطبوع مصر ۲۹۳۲

سه السيرة الحلبية جلدس صفح ٩٣ مطبوع مصر ١٩٣٥ ء

۵۳ سيوت ابن هشام جلد ١٩صفحه ١٩٨ مطبوعه محر٢ ١٩٣٠ء

٣٥٦٠٣٥٥ السيرة الحلبية جلد ٢صفحه ٩٥مطبوع معم ١٩٣٥ء

۲۵۷ سیوت ابن هشاه جلد ۲۳ صفحه ۲۲۲ مطبوع مصر۲ ۱۹۳۰

٣٥٨ السيرة الحلبية جلر الصفح كالمطبوع مصر٢ ١٩٣٠ و

وهيم السيرة الحلبية جلد اصفحا المطبوع مصر ١٩٣٥ء

• ٢ سيسيوت ابن هشاه جلد اصفحه ٥ مطبوعه مصر٢ ١٩٣٠ ع بني اسرائيل : ٨٢

۲۱ سے بنی اسرائیل: ۸۲،۸۱

٣٢٢ السيرة الحلبية جلد اصفحه ٩٩ مطبوع مصر ١٩٣٥ء

٣٢٣ السيرة الحلبية جلد اصفحه • المطبوع مصر ١٩٣٥ء + ال عمر ان: ١٨

٣١٣ السيرة الحلبية جلد اصفحا المطبوع مصر١٩٣٥ء

٣٦٥ السيرة الحلبية جلد الصفحه ٨مطبوع مصر١٩٣٥ء

٣٢٦ سيرت ابن هشام جلر اصفحه ٥ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ ء

٢٧ س السيرة الحلبية جلد اصفحه ١٠١٠ ١٠ مطبوع مصر ١٩٣١ ء

18 mg السيرة الحلبية جلرساصفحه ١٠١، ٤٠ امطبوعه مصر١٩٣٥ء

١٩٣٥ السيرة الحلبية جلد المطبوع مصر ١٩٣٥ ء

· يم الاعراف: ٩١١

ا کے سیسوت ابن هشام جلد ۴ صفح ۸۵،۸۸مطبوع مصر ۲ ۱۹۳۰ و

٣٤٢ مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة حنين

سيرت ابن هشام جلر اصفحه ۱۹۳ مطبوع مصر ۱۹۳۱ء

۲۷ مرس مجونک: بحونک دینا، گونی دینا، چیدنا

۵ سر السيرة الحلبية جلد الصفح ١٢١، ١٨ مطبوع مص ١٩٣٥ء

٢ ٣٤ بخاري كتاب الجهاد باب الشجاعة في الحرب والجبن

22 بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام

٨ كم التوبة: ٩٢

9 كم تفسير فتح البيان جز خامس صفح اكسمطبوعه بيروت ١٩٩٢ء

• ٣٨٠ المائدة: ٣

ا ٣٨٨ بخارى كتاب المغازى باب حجة الوداع

٣٨٢ كنز العمال جلدااصفحه ٤٨مطبوعه حلب ١٩٤١ء

سمر بخارى كتاب المناقب باب قول النبي عَلَيْكُ سدوا الابواب (الخ)

٣٨٣ بخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم (الخ)

٣٨٥ بخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم (الخ)

٣٨٦ بخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم (الخ)

٣٨٧ بخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم (الخ)

٣٨٨ مسند ابي حنيفه كتاب الفضائل

٣٨٩ بخارى كتاب فضائل اصحاب النبي عَلَيْكِ اب قول النبي عَلَيْكِ الله و كنت متخذا خليلا

• وسم ال عمر ان: ١٢٥

P91 تاریخ کامل ابن اثیو جلد۲صفی۳۲۳ مطبوعه بیروت۱۹۲۵ء

٣٩٢ د يوان حسان بن ثابت صفحه ٨مطبوعه بيروت ١٩٩٨ء

٩٣٣ سيوت ابن هشام جلداصفحه٢٠٠،٢٠٩+بخارى كتاب التفسير تفيرسورة تبت.....

٣٩٣ بخارى كتاب الادب باب ماينهي من السباب واللّعن + بخارى كتاب الادب

باب لم يكن النبي ءَلَيْكُمْ فاحشا و متفاحشاً

٣٩٥ بخارى كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة

٣٩٢ بخارى كتاب الاطعمة باب المضمضة بعد الطعام

2° مشكواة كتاب الصلواة باب المساجد

٣٩٨ بخاري كتاب الاطعمة باب مايكره من الثوم والبقول (الخ)

٣٩٩ مسلم كتاب البروالصلة باب فضل ازالة الاذي

٠٠٠م مشكواة كتاب الطهارة باب الداب الخلاء

ا٠٠ بخارى كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم

٣٠٢] بخاري كتاب الاطعمة باب ماعاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً

۳۰۳ بخاری کتاب الاطعمة باب الاکل متکئا

٣٠٠ تا ٤٠٠ بخارى كتاب الاطعمة باب ماكان النبي عَلَيْكُ واصحابة ياكلون

٠٠٨ بخارى كتاب الاطعمة باب الرجل يدعى الى طعام (الخ)

٩٠٠م بخارى كتاب الاطعمة باب مايقول اذا فرغ من طعامه

١٠٠ بخارى كتاب الاطعمة باب مايقول اذا فرغ من طعامه

ااس بخارى كتاب الاطعمة باب طعام الواحد يكفى الاثين

١٢ مسلم كتاب البروالصلة باب الوصية بالجار والاحسان اليه

الم بخارى كتاب الادب باب لاتحقرن جارة بجارتها

۱۲٪ بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی عُلَیْ واصحابه (الخ)

۵۱ بخاری کتاب العلم باب طرح الامام المسألة (الخ) + بخاری کتاب الاطعمة باب برکة النخلة

١٢م، بخاري كتاب اللباس باب ماوطئي من التصاوير

١١٦] ١٨م بخارى كتاب اللباس باب الحرير للنساء

١٩٣ بخارى باب الصلوة على الفراش

٢٠٠٨ بخارى كتاب الاطعمة باب الرطب والتمر

اس بخارى كتاب التهجد باب قيام النبي عَلَيْكُ اليل حتى تو ما قدماه

٢٢٣ بخارى كتاب التفسير تفسير سورة الفتح باب قوله ليغفرلك الله ماتقدم من ذنك (الغ)

٣٢٣ النساء: ٢٣

٢٢٧م بخارى كتاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن

۲۵ بخاری کتاب الاذان باب حد المریض (الخ)

٢٢٣ بخارى كتاب الاذان باب من دخل ليوم الناس (الخ)

٢٢٧ بخارى كتاب التهجد باب مايكره من التشديد في العباده

٢٢٨ بخارى كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي عُلُبُ (الْحُ)

٢٩٣ سيرت ابن هشام جلداصفي ٢٨ ١٨ مطبوع مصر٢ ١٩٣٠ء

٣٣٠ بخارى كتاب الجهاد باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب (الخ)

اسهم بخارى كتاب الكسوف باب الصلوة في كسوف الشمس

٣٣٢ مسلم كتاب الايمان باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء

٣٣٣ مسلم كتاب الفضائل باب توكله على الله تعالى (الخ)

٣٣٣ بخاري كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل

۳۳۵ بخاری کتاب التمنی باب مایکره من التمنی (الخ)

٢ ٣٣ ابوداؤد ابواب النوم باب في المطر

٣٣٨ بخاري كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم (الخ)

٣٣٨ بخاري كتاب الدعوات باب وضع اليد اليمني (الخ)

٩٣٣م، بخارى كتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبه بالليل

```
٠٣٠٠ بخارى كتاب المغازى باب قصة الاسود العنسى
```

الهم بخارى كتاب الاذان باب هل يصلى الامام بمن حفر (الخ)

٣٣٢م بخاري كتاب المناقب باب مناقب عبدالله بن عمراً

٣٣٣ بخارى كتاب التهجد باب تحريض النبي عَلَيْكُ على قيام الليل (الخ)

٣٣٣ مسلم كتاب الفضائل باب ترك الانتقام ..... (الخ)

مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عائشة..... (الخ)

٢٣٨ مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل حديجه

٧٣٧ السيرة الحلبية جلدا صفحه ٢٠٠٥ مطبوع مصر ١٩٣٥ء

٣٣٨ بخارى كتاب المناقب باب تزويج النبي عُلُكِ اللهِ (الْخُ)

وههم السيرة الحلبية جلداصفحه ١٣٨مطبوع مصرا ١٩٣١ء

• ٣٥٠ بخارى كتاب الاحكام باب ذكر ان النبى عَلَيْكِ الله يكن له بواب+ابو داؤد كتاب الجنائز باب الصبر عند الصدمة

ا ١٥٨ مسند احمد بن حنبل جلر ١٥صفح ١٤/١ المكتب الاسلامي بيروت (مفهوماً)

٣٥٢ مسلم كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف (الخ) بخارى كتاب الحدود باب اقامة الحدود و الانتقام لحرمات الله

٢٥٣ بخارى كتاب الخصومات باب مايذكر في الاشخاص (الخ)

۲۵۴ بخاری کتاب الرقاق باب فضل الفقر

۵۵ بخاری کتاب الصلواة باب کنس المسجد (الخ)

٢٥٦ مسلم كتاب البرو الصلة باب فضل الضعفاء

٥٥٠ مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل سلمان و بلال (الخ)

مهم بخارى كتاب الزكواة و كتاب الكروب باب قول الله تعالى عزو جل الايسئلون الناس الحافا

۵۹م بخاری کتاب النکاح باب من ترک الدعوة (الخ)

۲۰٪ مسلم كتاب البروالصلة باب فضل الاحسان الى البنات الروالصلة باب فضل الاحسان الى البنات الجهاد باب من استعان بالضعفاء (الخ) ٢٢٪ ترمذى ابواب الزهد باب ماجاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة (الخ)

۲۱ نے درسدی ابواب الرحد باب ماجاء ان فقراء المهاجرین ید علون الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عِلْمَانِيْنَا عَل

۲۲۳ بخاری کتاب الز کواة باب التحریض علی الصدقة (الخ)

٢٥٧م، بخارى كتاب الدعوات باب التكبير والتسبيح عندالمنام

٢٢٣ بخارى كتاب الاذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة (الخ)

٧٢٧ بخارى كتاب الزكواة باب اخذ صدقة التمو عند صوام النخل

٢٨٨ مسلم كتاب الايمان باب اطعام المملوك مما يأكل (الخ)

٢٩ ٢ بخارى كتاب كفارات الايمان باب قول الله تعالى او تحرير رقبة

٤٠٠ مسلم كتاب الايمان باب صحبة المماليك

ا حيم مسلم كتاب الايمان باب ثواب العبد و اجره (الخ)

٢ ٢٠ ،٣ ٢٠ مسلم كتاب الايمان باب اطعام المملوك مماياكل (الخ)

٣٧٣ السيرة الحلبية جلد٣ صفحه٧٢ سرية على ابن ابي طالب كرم الله وجه

۵ ٧٤ بخاري كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته (الخ)

٢ ٧٨ بخارى كتاب الاذان باب من اخف الصلواة (الرفي)

٧٤٠ بخاري كتاب الادب باب المعاريض مندوحة عن الكذب

٨٧٨ بخاري كتاب الجهاد والسير باب مايقول اذا رجع من الغزو

٩ ٣/٠ ترمذي ابواب البروالصلة باب ماجاء في النفقة على البنات (الْحُ)

• ١٨٨ ابوداؤد كتاب النكاح باب في ضرب النساء

ا ٨٠ ابو داؤ د كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها

٣٨٢ بخارى ، مسلم كتاب الامارة باب السفر قطعة من العذاب

٣٨٣ ابو داؤد كتاب الجهاد باب في الطروق

٣٨٣ بخارى كتاب البحنائز باب ماينهى من سب الاموات + ابوداؤد كتاب الادب باب في النهى عن سبّ الموتى

٨٥٪ بخارى كتاب الاستقراض باب الصلواة على من ترك ديناً

٢٨٦ بخارى كتاب الادب باب الوصاءة بالجار

٨٨٠ مسلم كتاب البرو الصلة باب الوصية بالجارو الاحسان اليه

٨٨م بخارى كتاب الادب باب اثم من لايأمن جاره بوائقه

٩٨م بخارى كتاب الادب باب لاتحقرن جارة لجارتها

٩٠٠ بخارى كتاب المظالم باب لايمنع جار جاره (الي)

٩١ بخارى كتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

٩٢٢ بخارى كتاب الادب باب من احق الناس بحسن الصحبة

۹۳ سیوت ابن هشام جلد ۴۸مطوع مصر۲ ۱۹۳ و

٩٩٣ مسلم كتاب البرو الصلة باب رغم من ادرك ابويه (الخ)

٩٥٪ مسلم كتاب البروالصلة باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها

۲۹۲ بخاری کتاب التفسیر باب لن تنالوا البر (الح)

٩٥٧ بخارى كتاب الادب باب لايجاهد الا باذن الابوين

۹۸ بخاری کتاب الادب باب صلة الوالد المشرك

٩٩٣ مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خديجه

•• هي بخارى كتاب المناقب الانصار باب تزويج النبي عَلَيْكِ خديجة (الخ)

ا • ٥ مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في حُسن صحبة الانصار (الخ)

٠٢ه مسلم كتاب البرو الصلة والادب باب فضل صلة اصدقاء الاب (الخ)

٥٠٣ مسلم كتاب البروالصلة باب استحباب مجالسة الصالحين (الخ)

 $(1\frac{b}{2})$  بخارى كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه ( $(1\frac{b}{2})$ 

٥٠٥ مسلم كتاب البروالصلة باب بشارة من سر الله تعالى عليه في الدنيا بان

يستر عليه في الاخرة

٢٠٥ بخارى كتاب الادب باب ستر المومن على نفسه

٢٠٥٠، ٥٠ ترمذى ابواب الحدود باب ماجاء في درء الحد عن المعترف (الخ)

٩٠٥ مسلم كتاب الايمان باب تحريم قتل الكافر (الخ)

٠١٥ بخارى كتاب التفسير تفسير سورة النور باب ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة (الخ)

اا في مسلم كتاب الزهد باب المومن امره كله خير

۵۱۲ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی عُلَالِيه و وفاته

اله بخاری کتاب الطب باب اجر الصابر فی الطاعون

١٦٥ ترمذي كتاب الزهد باب في التوكل على الله

۵۱۵ زرقانی جلد ۲۲م صفح ۲۲۵

۱۲ بخاری کتاب التفسیر تفیرسورة الشعراءبابقو له و انذر عشیرتک الاقربین

اق بخارى كتاب الادب باب قول الله يايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

۱۸ فی سیرت ابن هشام جلد اصفحه ۱۲ ا

019 بخارى كتاب الادب باب يايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن

٢٠ مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم ظلم المسلم و خذله (الرفي)

۵۲ ترمذى ابواب البيوع باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع

٢٢٥ مسلم كتاب البروالصلة باب النهى عن قول هلك الناس

۵۲۳ بخارى كتاب المظالم باب الابار على الطرق + بخارى كتاب الادب باب رحمة الناس و البهائم

۵۲۵٬۵۲۴ ابوداؤد كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو + ابوداؤد كتاب الادب باب في قتل الزر

۵۲۲ زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۱

```
21/2 بخارى باب الشجاعة في الحرب
```

٢٩ في البوداؤد كتاب الجهاد باب في الامام ليستجن به في العهود

٥٣٠ فتح البارى جلد ٩ صفحه ٩ ا باب كاتب وحي رسول الله عُلْكِيَّة

٣١٥ مقدمه ابن ماجه باب فضل من تعلم القرآن

۵۳۲ بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبی عَلَيْتِيْهُ ۵۳۳ منتح الباری جلدوصفحه ۲۹

على من اصحاب النبي على القرآن باب القراء من اصحاب النبي على النبي النبي على النبي على النبي الن

Life of Mahomet by Sir William Muir P. 561,562,563 TOTA

## London 1877

۵۳۹ انسائيكوپيڙيابرڻينيكاز ريلفظ قرآن

۵٬۰۰ بخاری کتاب فضائل القرآن باب کان جبریل یعرض القرآن (الخ)

ا ١٩٠٨ ابو داؤد كتاب الصلواة باب من جهربها

۵۳۵ اليل: ۲

٣٨٥ بخارى باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله عَلَيْكِهُ

١٤٠٥ الفجر: ٥ ١٥٣٨ ٣٠٢ قصص: ٨٦

۵۵۰ بنی اسرائیل: ۸۱ هـ ۵۵۱ القمر: ۲ هـ ۵۵۲ الروم: ۳۳۵

٥٥٣ الرحمٰن: ٢٦٥٦٠ ٢٥٥٨ المؤ منون: ١٠١٠١٠ ٥٥٥٨ الانبياء: ٩٧،٥٦

۵۵۲ النحل: ۲۲،۲۱ ک۵۵ نوح: ۱۲ کی التوبة: ۴۰

٥٥٩ وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّه رَمِي (الانفال: ١٨)

٠٤٥ ، يوحناباب آيت ابرڻش اينڈ فارن بائبل سوسائڻ لا مور١٩٣٣ء

الا في بخارى كتاب الصلواة باب قول النبيء البيع البيعة بعلت لى الارض مسجدا و طهورا

٣٢٢ بني اسرائيل: ٨٦ ٢٦ هـ ٩٦٣ المؤمنون: ١٥١٣ ١١٥٥ الاخلاص: ٥٢٢ ا

٣٦٨ الانعام: ١٠٢ ١٠١ ١٠٥ الانعام: ١٠٣ م كن البقرة: ٢٥٦

اكه يونس: ١٢ ٢ عـه الانعام: ١٠٢ ٣ عـه البقرة: ١١٠

۴ <u>۵۷ مر</u>قس باب ۹ آیت ۲۹ بائبل سوسائی له اور ۱۹۹۴ء

۵ کے الاعراف: ۱۵۷ ۲ کے نوح: ۱۲ کے هود: ۸

ا ٨٨ الاعراف: ٢٦ تا ٨٨ البقرة: ٢٩ العراف: ١٢

 $^{\circ}$  الذريت:  $^{\circ}$  همه فاطر:  $^{\circ}$  النازعت:  $^{\circ}$  همه الذريت:  $^{\circ}$ 

۵۸۷ الجمعة: ۳،۳ ـ الصف: ١٠١٧

۵۸۸ الزخرف: ۱۳۵۵ ا

۵۸۹ تذکره صفحه ۴۵ ایڈیشن چہارم

٩٩٥،٥٩٠ تذكره صفحه ١٠١٠ يُديش جهارم

٥٣ الفرقان: ٥٣